

## كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ میں

| ميرت اين بشام ﴿ حصد وم ﴾                         | ************                            | نام كتاب |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محمد عبدالملك ابن مشام                           |                                         | معنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصاحب محمودی ( کال تغییر )    | *************************************** | 7.7      |
| سايق لكجرار ميا و كماث كالح بلده                 |                                         |          |
| حاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا بور) | *************                           | ناشر     |
| لعل شار برنشرز                                   | *************************************** | مطبوعه   |

www.ahlehaq.org



# فهرست مضامين



| صفحه | مضمون                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                        |
| 9    | 🔿 اسراء یعنی رات کاسفراورمعراج کابیان                                                  |
| 10   | O رسول الله مثال في الله مبارك O                                                       |
| IA   | 🔿 معراج اوران نشانیوں کا بیان جنہیں رسول الله منگافیز کے معراج میں ملاحظة فر مایا      |
| 20   | 🔿 ہنسی اڑانے والوں کی سز االلہ کی طرف ہے                                               |
| 14   | 🔾 ابواز بېرالدوي كاقصه                                                                 |
| ٣٣   | 🔿 ابوطالب اورخدیجه کی وفات اوراس کے قبل و بعد کے واقعات                                |
| MA   | O بن ثقیف سے امداد حاصل کرنے کے لئے رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ مَا مدور فت |
| ۳۸   | 🔿 رسول اللهُ مَثَلِّا اللهُ مَثَالِثَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَداس نَصراني كاواقعه      |
| ٣٩   | <ul> <li>الات جن اور الله عزوجل كقول واذ صرفنا اليك نفوا من الجن كانزول</li> </ul>     |
| P*:  | O اینے آپ کو قبیلے والول پر پیش کرنا                                                   |
| سؤما | 🔿 سويد بن الصامت كا حال                                                                |
| ۳۵   | O اسلام ایاس بن معاذ اورقصه الی الحسیر                                                 |
| 2    | 0 انصار میں اسلام کی ابتداء                                                            |
| 14   | <ul> <li>واقعه عقبه الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس ہے متعلقہ واقعات</li> </ul>    |
| ۱۵   | o مدینے میں جعد کی پہلی نماز                                                           |
| ۱۵   | ے سعد بن معافر منی منافر اور اسید بن حفیر منی منافر کے اسلام کا حال                    |

|   | سرت این مشام م حددوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| W | يرك المان ال | ~ |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵   | 🔾 بيان عقبه ثانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.   | 🔾 بارہ سر داروں کے نام اور قصہ عقبہ کا احتتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40   | 🔿 سور ہے قریش کا انصار کے باس پہنچنا اور بیعت کے متعلق گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44   | O قریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 49   | O عمر و بن المجموح کے بت کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱ ک  | O عقبه دُوم کی بیعت کی شرطین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41   | 0 فصل -حاضرین عقبہ کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49   | 🔾 رسول الله مَا الله عَلَيْظِم پر حَمَّم جَنَّك كا نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ΔI   | O مدینے کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٧   | O (حضرت)عمر کی ہجرت اور آپ کے ساتھ مدینے کی طرف عیاش کے جانے کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۸   | O عمر تنى مذور كا خط مشام بن العاص كى طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A 9  | O ولید بن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نکلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9+   | O مدینه میں انصار کے پاس مہاجرین کی فرودگا ہیں اللہ ان سب سے راضی رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94   | O رسول الله مثالثاتي المجرت O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 95   | 🔾 قریش کے سربرآ وردہ لوگوں کا جمع ہونا اوررسول اللّٰه مَا اَلْتُهُ اللّٰهِ الللّٰمِعْمِيْلِي الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰمِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللّٰهِ الللللللّٰمِ الللللللللللللللّٰمِ الللللللللللّٰمِ اللللللللللللللللللللللللللللللللّٰمِ الللّٰمِ اللللللللللللللللللل |
| 90   | 🔾 نیمنگافیز کا پنے گھر سے نکلنا اور علی میں اور علی میں اور علی میں اور جا کا ایستر پر جیموڑ نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 94   | O رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا مِدِينِ كَى جِانبِ جَرِت كِ واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99   | O رسول الله تألیقیم کے حالات غار میں ابو بکر کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ++   | O رسول الله منظ الله الله منظ الكريس منعلق اليك جن كي فيبي آ واز كي خبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1+1  | O ابوقی فی کا اسماء کے پاس آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1+1  | 🔾 سراقہ کی حالت اور اس کا سوار ہو کررسول اللہ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ کِی اللَّهِ عَلَيْهِ کِی اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الل |
| 1+1" | 🔿 رسول الله مَا الله |
| 1+4  | O رسول الله مَالِيَّةُ كَامدين مين قيام اورومان آپ كنزول كے مقامات اور مسجد كى تقمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1-9  | ٥ منجر کی تقبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### ميرت اين مشام ا حددوم مضمون 🔿 مسجد کی تقمیر کے وقت رسول الله منافقیام کی یہ پیشین گوئی کہ عمار کو ماغی جماعت قبل کرے گ مہا ہرین کارسول اللہ منافقیق ہے مدینے میں آمانا O رسول الله مثل يواكا ببلا خطيه O رسول الله مَنْ اللهُ أَكَادُوم اخطبه 114 🔿 نی منافقی کا وہ تحریر جومہاجرین وانصار کے یا ہمی تعلقات اور یہود ہے مصالحت کے طور براکھی تھی ... ۱۱۲ رسول اللهُ مَنْ الْتَيْمَةُ أَكَامِها جرين اور انصار ميں بھائی جارہ قائم كرنا. 🔾 ابوا مامهاسعد بن زرارہ کی موت اور بنی النجار کی سر داری کے متعلق رسول اللَّه مَنْ اَنْتُوْمُ کا فر مان ... 🔾 نمازوں کے لئے اذان کی ابتداء 174 🔿 ابوقيس بن الى الس كا حال 🔿 یہود یوں میں کے دشمنوں کے نام . Imm ٥ عيدالله بن سلام كا اسلام. 150 O مخير بن كااسلام. 18% O صف کی گواہی 1174 O یبود کے ساتھ انصار میں کے ملنے چلنے والے منافق IPA یہود کے عالموں میں سے صرف طاہر داری سے اسلام اختیار کرنے والے 10% منافقوں کی اہانت و ذلت اوران کامیجد نے نکالا جانا۔ IPA

109

IA+

IAL

IAC

IAC

IAA

IAY

صور ہُ بقرہ میں منافقوں اور میبود بوں کے متعلق جو نازل ہوا.

🔾 رسول الله منافقة المسكم ياس يبودا ورنصاري كالجفكرا

0 کیے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی یا تیں

🔿 يېود يون کا توريت کې ځي با تو ل کو چھيا تا .....

🔾 ئىمناڭتۇنم كى دعوت اسلام يران كاجواب .....

🔿 رسول اللهُ مَثَاثِينَةُ كَا يَبِود كَي عَمَا دت كَاه مِن تَشْرِيفِ لِے جاتا .....

O بی تبیقاع کے بازار میں یبود یوں کا جمکھٹا

🔾 انصارکوآپس میں اڑا دینے کی (یہود) کی کوشش

| صفحد  | www.ahlehaq.org                                                | مضمون                        |                                                                                                               |   |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 191   | y * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                        | ماتھ فخاص کا حادثہ           | ابو بمرصد لق بنياه الدائد                                                                                     | 0 |
| 194   |                                                                | م وينا                       | يبود كالوكول كوتنجوى كاحكا                                                                                    | 0 |
| 194   |                                                                | ارا                          | صدانت سے یہود کا انکا                                                                                         | 0 |
| 199   | ل ينا لي تقيين                                                 | مَنْ اللَّهُ مِوكِر لُولِيا  | جن لوگوں نے رسول ال                                                                                           | 0 |
| ř**   |                                                                | ى كا انكار                   | زول (قرآن) سےال                                                                                               | 0 |
| Y+1   | كا تقاق                                                        | و بیقر کے ڈالنے پران         | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِراليك بر                                                                  | 0 |
| r+ r  |                                                                | م کے متعلق یہود کارجوع       | نبي سَنَا اللَّهُ مِنْ أَلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ | 0 |
| r•4   |                                                                | کے مظالم                     | خون بها میں ان لوگوں.                                                                                         | 0 |
| r• 4  | ي كاراوه                                                       | ے برگشتہ کرنے کا یہود یوا    | رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلْفِينَا كُودَ مِن مِهِ                                                        | 0 |
| Y+4   |                                                                | ہے بہود یوں کا اٹکار         | عيسىٰ عَلاَئظٌ كَى نبوت _                                                                                     | 0 |
| hente |                                                                | ٠,                           | منافقول کے پچھھالات                                                                                           | 0 |
| rta   |                                                                | محابيون كابيان               | رسول الله مَا الله ما الله ما الله    | 0 |
| rr-   |                                                                |                              | تارىخ بجرت                                                                                                    | 0 |
| 114   | لاغروه ہے                                                      | وات میں بیرسب سے پہا         | غزوهٔ دوان آپ کے غز                                                                                           | 0 |
| ויחיז | ں اللّٰهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَمِي إِنْدُهِمَا تَقَالَ | بادريه پہلا پر چم تھا جورسوا | عبيده بن الحارث كاسر بـ                                                                                       | 0 |
| FMA   |                                                                | ا فنى الذفود كا سرييه        | سيف البحر كي طرف حمز ا                                                                                        | 0 |
| 10+   |                                                                |                              | غزوهٔ بواط                                                                                                    | 0 |
| 10.   |                                                                |                              |                                                                                                               |   |
| rar   |                                                                | **************               | سربيه سعد بن الي وقاص                                                                                         | 0 |
| ror   |                                                                | مغزوۂ بدرالاولیٰ بھی ہے      | غز وهٔ سفوان اورای کا نا                                                                                      | 0 |
| ran   |                                                                |                              |                                                                                                               |   |
| TOA   |                                                                |                              | غزوهٔ بدر کبری                                                                                                | 0 |
| 109   |                                                                | اخواب                        | عا تكدينت عبدالمطلب أ                                                                                         | 0 |
| PYF   | ن كا درميان ميس آتا                                            | باورواقعه بدر کے دن ال       | كنانه اورقر ليش ميس جنگا                                                                                      | 0 |

### سيرت ابن بشام المحددوم مضموك رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عَل المَا عَلَيْ الله عَلَيْ ال O قریش کی طرف ابوسفیان کاخط. 141 🔾 بني زېر ه کولے کراخنس کې واپسې .... 141 ان لوگوں کا وادی کے کنارے اثر نا ..... YAY YZ.F ٥ قريش کي آيد. 141 🔿 جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ ..... 440 O الاسودالحزوى كاقتل 144 O عتبه كامطالبه اين مقابلے كے لئے. 444 🔿 دونول جماعتوں کامقابلہ YLA رسول الله مَنْ الْمَعْنَا كَا الله عَنْ إِدَارِ الله الله عنا 149 آپ کاا ہے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دینا. FA . 🔿 رسول اللهُ مَثَالِيَّةِ فِي كَا مشركوں بِرِ كَنْكُرِ مِال كِيمِيْكُنَا اوران كا فكست كمانا ..... مشركين كوتل كرنے ہے رسول الله مثالیق كامنع فرمانا ...... O امه بن خلف كاقل. جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری PAY ابوجهل بن بشام كاقل. O عكاشه كى تكوار O مشركين كا گڑھے ميں ڈالا جانا

ان توجوانوں کا بیان جن کے متعلق الذین یتو فا هم الملائکه ظالمی انفسهم نازل ہوا... ۲۹۲

Y94

بدر میں قید یوں کے عوض جو مال ملااس کا بیان.

🔿 ابن رواحداورزید کے ذریعے خوشخبری کی روائلی

🔾 رسول اللهُ مَثَلِي تَقِيمُ كَي بدر ہے والیسی .....

O النضراورعقد كاقتل

| صفحه        | مضمون                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢         | 0 قریش کے آفت زدوں کا مکہ پنچنا                                           |
| r.0         | 🔾 سهيل بن عمر و كا حال                                                    |
| T+A         | 🔾 ابوالعاص بن الربيع كي قيد                                               |
| 1"1+        | O' زینب کا مدینے کی جانب سفر                                              |
| ۳۱۳         | 🔿 ابوالعاص بن الربيع كا اسلام                                             |
| MIA         | O عميرين وېپ كااسلام ٥                                                    |
| rrr         | O قریش میں (حاجیوں کو) کھانا کھلانے والے                                  |
| سابان       | 0 بدر کے روزمسلمانوں کے گھوڑوں کے نام                                     |
| ٣٢٢         | 🔾 سور وَانفال کا نزول                                                     |
| ساماس       | O فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر تھے                                |
| <b>FQ+</b>  | 🔾 انصاراوران کے ساتھی                                                     |
| ۲۲۲         | O جنگ بدر میں مسلمانوں میں ہے جولوگ شہید ہوئے                             |
| <b>74</b> 2 | O بدر کے روزمشر کین میں ہے جو تل ہوئے                                     |
| 724         | 🔾 جنگ بدر کے متعلق اشعار                                                  |
| ٢٢٦         | 🔾 مقام کدر میں بی سلیم کاغز وہ                                            |
| 774         | ن غزوة السوليق                                                            |
| 749         | ن غزوهٔ ذی امر                                                            |
| 744         | 🔿 بحرين كاغز وة الفرع                                                     |
| M44.        | نى قىيقاع كاواقعە ٥                                                       |
| ۳۳۲         | <ul> <li>خدے چشموں میں مقام القروۃ کی طرف زید بن حارثہ کا سریہ</li> </ul> |
| ٣٣٣         | 0 كعب بن اشرف كاقتل                                                       |
| ٣٣٢         | 🔿 محيصه اورعويصه كاحال                                                    |
|             |                                                                           |





## هِسُواللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْرِ

# اسراء یعنی رات کا سفراورمعراج کابیان

بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ راوى نے كہا كه ابو محمد عبد الملك ابن مشام نے ہم سے بيان كيا \_ انھوں نے كہا كہ ہم سے أرياد بن عبد الله البكائى نے محمد بن المحق المطلعي سے (بيه) روایت (بيان) كى كه:

ابن ایخی نے کہا کہ جب مکہ میں قریش اور تمام قبیلوں میں اسلام پھیل گیا تو رسول اللہ منافیق کو مجد حرام ہے مجداقعنی کی طرف جس کا نام بیت المقدس ہے جو ملک ایلیا ، میں واقع ہے رات میں سفر کرایا گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جو باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں ان میں رسول اللہ منافیق کا رات کا سفر بھی ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود' ابوسعید خدری' محل نی منافیق (سیدتا) عائش' معاویہ بن ابی سفیان' حسن بن ابی الحن بھری' ابن شہاب زہری اور قمادہ ٹھائی ہے فیرہ اہل علم اور ابوطالب کی بیٹی ام بانی کی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ ان کا ہر محفی رسول اللہ منافیق کے سفر کے بعض ان واقعات کی خود آپ سے روایت کرتا ہے جواس سے ذکر کیے گئے آپ کے اس سفر میں اور ان حالات میں جن کی آپ سے روایتیں آئی ہیں آئی ائش اور (کھوٹے کھر سے گئے آپ کے اس سفر میں اور ان حالات میں جن کی آپ سے روایتیں آئی ہیں آئی الوں (کھوٹے کھر سے کی ) جانچ تھی اور اللہ عزوم کی قدرت وسلطنت کے معاطوں میں کا ایک اہم معاملہ تھا۔ اس میں عظم ندوں کے لیے (درس) عبرت ہے۔ ہدایت ورحمت ہے۔ اور ایما نداروں' تقید بی کرنے والوں اور اللہ تعالی کے احکام پر یقین رکھنے والوں کے لیے ٹابت قدمی ہے۔

غرض آنخضرت سنگانیز کو اللہ تعالی نے جیسا جاہا اور جس طرح جاہا را توں رات سفر کرایا کہ اپنی نشانیوں میں ہے جس قدر جاہے آپ کو بتلائے یہاں تک کہ آپ نے اس کی سلطنت عظیمہ اور اس کی اس قدرت کو جس کے ذریعے وہ جاہتا ہے کرتا ہے خوب معائند فر مالیا۔ غرض مجھے جو با تیں معلوم ہو کی ان میں یہ بھی ہے کہ درسول اللہ منگانی کے باس براق لا یا گیا اور براق ایک بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی دیو کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ منگانی کے باس براق لا یا گیا اور براق ایک چو پایہ ہے جس پرآپ ہے جس پراٹ ہے جس پراٹ ہے جس پرآپ ہے جس پرآپ ہے جس پراٹ ہے جس ہے جس پراٹ ہے جس پراٹ ہے جس پراٹ ہے جس ہے جس پراٹ ہے جس پراٹ ہے جس ہ

اس پر سوار کرائے گئے اور آپ کا ساتھی آپ کو لے کر نکلا اور آپ آسان اور زمین کے درمیان کی نشانیاں ملاحظہ فرماتے جارہ بعضے۔ یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پہنچ اور اس میں ابراہیم' موکی اور میسٹی اور چند اور انبیاء ( بینطیم ) کو پایا جو آپ کے لیے جمع کیے تھے۔ آپ نے انھیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے پاس تین برتن لائے گئے۔ ایک برتن میں دودھ ایک میں شراب اور ایک میں پانی تھا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ منافیظ نے فرما ما:

ابن الحق نے کہا حسن سے مجھے حدیث بینی ہے۔ انھوں نے کہا کے رسول الله مراہ تی نے فرمایا:

بَيْنَا اَنَا نَائِمْ فِي الْحِجْوِ إِذْ جَاءَ نِي جِبْوِيْلُ، فَهَمِزَنِي بِقَدَمِهِ فَجَلَسْتُ مَ فَلَمُ أَرَشَيْنًا، فَعُدْتُ اللّٰ مَضْجَعِي، فَجَاءَ نِي الثَّانِيَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ فَلَمْ ارَشَيْنًا، فَعُدْتُ اللّٰي مَضْجَعِيْ، فَجَاءَ نِي الثَّالِئَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَذَ بِعَضُدِي، فَعُمْتُ اللّٰي مَضْجَعِيْ، فَجَاءَ نِي الثَّالِئَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَذَ بِعَضُدِيْ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَخَوَجَ بِي إلى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا دَابَّةٌ أَبْيَضَ بَيْنَ الْبَغُلِ وَالْحِمَادِ فِي فَخِذَيْهِ جَنَحَانِ يَحْفِرُ فَي بِي إلى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا دَابَّةٌ أَبْيَضَ بَيْنَ الْبَغُلِ وَالْحِمَادِ فِي فَخِذَيْهِ جَنَاحَانِ يَحْفِرُ فَي بِي اللّٰ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا دَابَّةٌ أَبْيَضَ بَيْنَ الْبُغُلِ وَالْحِمَادِ فِي فَخِذَيْهِ جَنَاحَانِ يَحْفِرُ فِي عِلَمْ وَلَى مُنْتَهَى طَرّ فِهِ، فَحَمَلَئِي عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مَعِيْ لَا يَفُولُونَ بِهِمَا رِجُلَيْهِ بَصَعُ يَدَةً فِي مُنتَهَى طَرّ فِه، فَحَمَلَئِي عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مَعِيْ لَا يَفُولُونَ فِي وَلَا اللّٰهِ فَلَ الْفُولُ وَلَا اللّٰهِ ثُلُونَا اللّٰهُ فَلَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ فَلَى مُنتَانِي وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ فَلَ اللّٰهُ فَلَ اللّٰهُ اللّٰهُ فَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللللللللللّٰ اللللللللللِي الللللللللْ الللللللللللللللللِي الللللّٰ اللللللللللللِي الللللللللللللللَ

ل (القب) میں فغرق ہے۔ ع (القب) میں فغوی ہے۔ سے (الف) میں فہدی ہے۔(احمیمودی)

سے (الف) میں فجمسات لکھ ویا ہے جو یا لکل غلظ ہے۔ (احمرمحمودی)

<sup>@ (</sup>ب) میں محفوزائے معجمہ ہے ہے۔ اس کے معنی میں دھیل رہا ہے چھور ہاہے۔ (احدمحمودی)

## کرر ال این اشام ها صدروم

''اس ا نتاء میں کہ میں (مقام) جمر میں سور ہاہوں کہ میرے پاس جمر میں آئے۔ پھر انھوں نے جھے اپنے پاؤں سے دبایا تو میں (اٹھ کر) میٹھ گیا تو میں نے کوئی چیز ند دیکھی تو پھر میں اپنی آ رام گاہ کولونا (یعنی پھر لیٹ گیا) دوبارہ پھر دو آئے اور اپنے پاؤں سے جھے دبایا تو پھر میں (اٹھ) بیٹھا تو پھر میں اپنی آ رام گاہ کی طرف لوٹا تو تیسری باروہ میرے پاس آئے اور اپنے پاؤں سے جھے دبایا تو میں (اٹھ) اپنی آ رام گاہ کی طرف لوٹا تو تیسری باروہ میرے پاس آئے اور اپنی پاؤں سے جھے دبایا تو میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑ ابوا تو وہ جھے لے کر مبحد کے دروازے کی طرف نگلے تو میں کیا دیکھا ہوں کہ ایک سفید چو پایہ نچر وگد ھے کے درمیان (قد والا) موجود ہے جس کی را نوں میں دو پنگھ ہیں جن سے وہ اپنے دونوں پاؤں کوکر میر راہے (اس کی صفت ہے ہے) کہ اپنی نظر کی انتہا پر اپناا گلا پاؤں رکھتا ہوں نے بھے اس پر سوار کرایا۔ اس کے بعد میرے ساتھ نگل چلے۔ نہ دہ جھے سے دور ہوتے اور نہیں ان سے ''۔

ابن ایخق نے کہا قادہ ہے مجھے حدیث بینی ہے۔انھوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ مثل بینی م نے فرمایا:

لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ لِآرُكَبَهُ شَمَسَ فَوَضَعَ جِبْرِيْلُ يَدَهُ عَلَى مَغْرِفَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْتَخْيِي يَا بُرَاقُ مِمَّا تَصْنَعُ، فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ عَبْدٌ لِلَهِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ أَكُرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ، قَالَ: فَاسْتَخْيَا حَتِّى إِرْفَضَ عَرَقًا، ثُمَّ قَرَّ حَتِّى رَكِبْتُهُ.

"جب میں اس پرسوار ہونے کے لیے اس کے پاس گیا تو شوخی کرنے لگا تو جبریل نے اپناہاتھ اس کی ایال پررکھااور کہا اے براق تو جو پچھ کررہا ہے اس سے تجھے شرم نہیں آتی ۔اللہ کا تم امجہ سے پہلے جھ پرکوئی اللہ کا ایسا بندہ سوار نہیں ہوا جو اس کے پاس آپ سے زیادہ عزت والا ہو۔ فرمایا تو وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ پیدنہ پیدنہ ہو گیا اور خاموش کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ میں اس پرسوار ہوگیا"۔

حسن نے اپنے بیان میں کہا کہ پھررسول اللہ منگا تیج ہے اور جبریل بھی آپ کے ساتھ چلے بیباں تک کہ آپ کو افرو دوسرے چندا نبیاء (منطلعہ) کے کہ آپ کو افرو دوسرے چندا نبیاء (منطلعہ) کے ساتھ پایا تو رسول اللہ سکا تیج تو ان کی امامت کی اور انھیں نماز پڑھائی ۔ پھر دو برتن لائے گئے ان میں سے ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ رسول اللہ سکا تیج نے دودھ کا برتن لیا اور اس میں سے نوش فر مایا اور شراب کے برتن کو چھوا بھی نہیں ۔

رادی نے کہا تو جبریل علیط نے کہا کہ آپ نے فطرت کی راہ پالی اور آپ کی امت بھی سید ھے رائے پرلگ گئی اور شراب آپ لوگوں پرحرام کردی گئی۔

راوی نے کہا کہ پھررسول اللہ مظافی جانب لوٹے اور جب صبح ہوئی۔ سویرے آپ تریش کے پاس پنجے تو اس واقعے کی انھیں اطلاع دی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ واللہ بیتو صاف خلاف (عقل) یا انکار کے قابل پنجے تو اس واقعے کی انھیں اطلاع دی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ واللہ بیتو صاف خلاف (عقل) یا انکار کے قابل ہے۔ خدا کی فتم! مکہ سے شام کی جانب اونٹ ایک ماہ میں جاتے اور ایک ماہ میں لوٹ کر آتے ہیں تو کیا محمد (سنا تیزیم) بیرمسافت ایک رات میں طے کرلے گا اور واپس مکہ بھی آجائے گا۔

را دی نے کہا کہ اس سبب سے بہت سے لوگ جنھوں نے اسلام اختیار کر لیا تھا مرتد ہو گئے اور ٹوگ ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابو بکڑ! کیا تمہیں تمہار ہے دوست کے متعلق ( اب بھی کوئی حسن ظن ) ہے۔وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ آج کی رات وہ بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی اور مکہ واپس تا یا۔

> حسن نے کہا کہ رسول اللہ منافظ نے فرمایا: فَرْفِعَ لِنْ حَتْمَى نَظَرْتُ اِلَيْهِ.

''وہ میرے سامنے اس طرح پیش کر دیا گیا کہ بیں اے دیکھنے لگا''۔

پھر رسول اللہ مَنَّ الِو بَكر اللہ عَن هُ وَ اللہ عَن اللہ عَلَى اللہ عَلَى اور اللہ عَنَّ اللہ عَلَى اور اللہ عَنَّ اللہ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰ ا

أَنْتَ يَا أَبَابَكُرِ الصِّدِيقُ.

''اے ابو ہکرتم صدیق ہو''۔

غرض ای دن آپ نے انھیں صدیق کالقب عطافر مایا۔

حسن نَ لَهَا كَدَاكَ وَجِهِ اللهِ اللهُ ا

''جو نظارہ ہم نے بچھ کو دکھایا اور جس درخت پر قر آن میں لعنت کی گئی بیاتو لوگوں کے لیے ہم نے صرف ایک آ زمائش بنائی تھی اور ہم انھیں ڈراتے ہیں تو بید ڈراٹا ان میں سخت سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے''۔

غرض رسول الله سنگائین کے رات کے سفر کا بیدوہ بیان تھا جس کی روایت حسن سے پینچی ہے اور قبادہ کی روایت کا ایک حصہ بھی اس میں داخل ہوا ہے۔

ابن این این این کیا کہ ابو بکر جی دنے خاندان کے بعض افراد نے مجھ سے بیان کیا کہ (ام المؤمنین) عائشہ جی دنین کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ منافیقی کا جسم (مبارک مکہ سے ) غائب نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ نے آپ کو روحی سفر کرایا تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے سے بینقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاضن نے بیان کیا کہ معاویہ بن الی سفیان جی ہون سفیان جی ہوں اللہ منا ہے خواب سفیان جی ہون سفیان جی ہون اللہ کی طرف کا ایک سچا خواب تھا اور حسن کے اس قول کے سبب سے ان دونوں کے اس قول کا انکار بھی نہیں کیا گیا ہے آیت اس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ چنا نچہ اللہ عز وجل فرما تا ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّنَّاسِ ﴾

''اورالله عزوجل کے اس تول کے سبب سے جوابرا ہیم کے متعلق اس نے خبر دی ہے کہ جب آپ نے اپنے فرزند ہے کہا:

﴿ يَا بُنَّي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَ يَى أَذْبَعُكَ ﴾

بیٹے میں خواب میں و کھے رہا ہوں کہ میں نے تجھے ذیح کرویا ہے '۔

پھر آپ نے اس پڑمل بھی کیا تو میں نے جان لیا کہ اللہ کی جانب سے انبیاء عنظیم پر جووتی آتی ہےوہ بیداری میں بھی آتی ہےاورخواب میں بھی۔

ابن الحق نے کہا: مجھے می خبر ملی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمَ فر مایا کرتے تھے:

تَنَامُ عَيْنِي وَقَلْبِي يَقُظَانُ.

''میری آئنھیں سوتی ہیں اور میراول جا گنار ہتا ہے'۔

پس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیاتھی۔غرض آپ وہاں ( یعنی بیت المقدس کو ) تشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے وہاں آپ نے جوجو چیزیں دیکھیں خواہ وہ کسی حالت میں ہوں جا ہے نبیند میں ہویا بیداری میں۔غرض بیدواقعہ حق اور پچ ہے۔

ز ہری نے سعید بن المسیب کی روایت کا دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ منٹی تین ابرا ہیم ومویٰ وعیسی فینسطیم کو جب اس رات دیکھا تو صحابہ ؓ ہے ان کے اوصاف بیان فر مائے اور فر مایا:

أَمَّا إِبْرَاهِيْمُ فَلَمُ أَرْرَجُلاً أَشْبَةَ بِصَاحِبِكُمْ وَلاَ صَاحِبَكُمْ أَشْبَةً بِهِ مِنْهُ وَ آمَّا مُوسَلَى فَرَيَمَ فَرَجُل آدَمُ طَوِيْلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَّةَ وَأَمَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَرَجُل آخَمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّغْرِ كَثِيْرُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَوَجَ مِنْ وَيُحَل أَحْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّغْرِ كَثِيْرُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَوَجَ مِنْ وَيُحْلُلُ أَحْمَلُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّغْرِ كَثِيْرُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَوَجَ مِنْ وَيُعْلَى اللهَ عَمْرُونُهُ ابْنُ مَسْعُوْدِ وَيُعْلَى وَأَسَهُ يَقْطُرُ أَمَاءً وَلَيْسَ بِهِ مَاءٌ أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عُرُوةُ ابْنُ مَسْعُوْدِ النَّقَفِيُّ.

''ابراہیم' (کا حلیہ تو یہ تھا کہ) ہیں نے ان کی بہ نسبت تمہارے دوست کی بہ نسبت کسی کوان سے کریم مُنَّا یُرِیْم ) سے زیادہ مشابہ کسی کوئیس دیکھا اور نہ تمہارے دوست کی بہ نسبت کسی کوان سے زیادہ مشابہ دیکھا۔ اور موکی عَلِیْ ہُلا کا ایک گندم کوں لمبے دیلے پہلے گھوگر والے بال والے بلند بنی مخص ہے گویاوہ (قبیلہ) شنوہ کے لوگوں ہیں کی ایک فرد ہے اور بیسی بن مریم عَلِیْ تو ایک سرخ (وسپید) میانہ قد سید ھے بال اور چبرے پر بہت سے خال والے شخص ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمام سے نکلے ہیں تم خیال کرو گے کہ ان کے سرسے پانی فیک رہا ہے حالا نکہ وہاں پانی نہیں۔ تم ہیں سے وال تک وہاں سے دیا دہ مشابہ عمود التھی ہیں '۔



## رسول الله منالقينيم كاحليه مبارك

سخاوت میں سب سے زیادہ تخی جرائت میں سب سے زیادہ توی دل مختلو میں سب سے زیادہ سے معابدوں کوسب سے زیادہ ہوں سے معابدوں کوسب سے زیادہ بورا کرنے والے اور سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور معاشرت میں سب سے زیادہ کریمانہ اخلاق پہلے پہل جس نے آپ کو دیکھا مرعوب ہو گیا اور جس نے آپ کے ساتھ میل ملاپ رکھا۔ آپ سے مجبت کرنے لگا۔ آپ کی نعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ کا سانہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھانہ آپ سے بہلے کسی کو دیکھانہ آپ نعد کسی کو دیکھانہ آپ کے میں نے آپ کا سانہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھانہ آپ نیز کرنے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کا سانہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھانہ آپ نیز کرنے کو میں ہے۔

ابن آخل نے کہا مجھے ابوطالب کی بینی ام ہانی ہے 'جن کا نام ہند تھا' رسول اللہ منافیقیلم کے اسراء کے متعلق جوروایت پہنی اس میں یہ تھا۔ کہ وہ کہا کرتی تھیں: کہ رسول اللہ منافیقیلم کوجس رات سفر کرایا گیا آپ اس متعلق جوروایت بین گھر میں بتھے اور میرے پاس بی آ رام فر مایا تھا۔ آپ نے عشاء پڑھی۔ اس کے بعد آ رام فر مایا تھا۔ آپ نے عشاء پڑھی۔ اس کے بعد آ رام فر مایا اور جم بھی سو گے اور جب فجر ہے بچھ پہلے کا وقت تھا رسول اللہ منافیقیلم نے جمیں جگایا اور جب آپ نے شکے کی نماز پڑھ کی نوآ پ نے فر مایا:

يَا أُمَّ هَانِيْ لَقَدُ صَلَيْتُ مَعَكُمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَمَا رَأَبْتِ بِهِلْذَا الْوَادِي، ثُمَّ جِنْتُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ فَصَلَّتُتُ فِيهِ، ثُمَّ قَدْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَدَاةِ مَعَكُمُ الْآنَ كَمَا تَرَيْنَ.

''اے ام ہانی! میں نے رات کی آخری نماز تو تم لوگوں کے ساتھ اسی وادی میں پڑھی جیسا کہتم نے بھی دیکھا پھر میں بیت المقدس پہنچا اور وہاں نماز پڑھی۔ پھرضیح کی نماز ابھی تمہمارے ساتھ

پڑھی جیسا کہتم دیکھر ہی ہو''۔

بھرآ پ کھڑے ہو گئے کہ باہرتشریف لے جائیں تو میں نے آپ کی جا در کا کنارہ پکڑلیا آپ کے شکم مبارک سے جا درہٹ گئی تو ایسا معلوم ہوا کہ قبطی کیڑا (جونہایت سفیداور باریک ہوتا ہے) تہ کیا ہوا ہے میں نے آ ب سے عرض کیاا ہے اللہ کے نبی اید بات لوگوں ہے نہ بیان فر مایئے کہ وہ آپ کو جھٹلا کیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے۔آپ نے فرمایا:

وَ اللَّهِ لَــُأْحَدٌ ثَنَّهُمُوْهُ.

'' والله! مِس بيتوان ہےضرور بيان کروں گا''۔

تو میں نے اپنی ایک حبشیہ لونڈی ہے کہا کہ رسول اللہ مثالی فیا کے پیچھے جاتا کہ توس سے کہ آپ لوگوں ہے کیا فرماتے ہیں اورلوگ آ ہے کو اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ مَثَاثِیْتِمْ ہاہرلوگوں كے ياس تشريف لے گئے تو آپ نے انھيں اس واقعے كى خبر دى تو وہ جيران ہو گئے اور كہا اے محمر! (مَثَالَيْنَامُ) اس کی علامت کیا ہے کیونکہ ہم نے تو اس طرح کے واقعات مجھی سے نہیں آ ب نے فر مایا:

آيَةُ ذٰلِكَ إِنِّي مَرَرُتُ بِعِيْرِ بَنِي فُلَان بِوَادِي كَذَا وَكَذَا فَأَنْفَرَهُمْ حِسُّ الدَّابَّةِ فَنَدَّلَهُمْ بِعِيْرٌ فَدَلَلْتُهُمْ عَلَيْهِ وَأَنَا مُوَجِّهُ إِلَى الشَّامِ ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِضَجْنَانِ مَرَرْتُ بَعِيْرِ بَنِيْ فُلَانٍ فَوَجَدْتُ الْقَوْمَ نِيَامًا وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيْهِ مَاءٌ قَدُ غَطُّوا عَلَيْهِ بِشَيْ فَكَشَفْتُ غِطَاءَ هُ وَشَرِبْتُ مَا فِيهِ ثُمَّ غَطَّيْتُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ عِيْرَهُمُ أَلآنَ تُصَوّبُ مِنَ الْبَيْضَاءِ ثَنِيَّةِ التَّنْعِيْمِ يَقُدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَوْدَاءُ وَ الْإِخْرِي بَرْ قَاءُ.

''اس کی علامت سے ہے کہ میں فلال قبیلے کے قافلے کے باس گزراجوفلاں وا دی میں تھا تو اس قافلے کے اونٹوں کو (میری سواری کے ) اس جانور کے احساس نے بدکا دیا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تو میں نے اس اونٹ کی جانب ان کی رہنمائی کی جب کہ میں شام کی طرف جا ر ہاتھا۔ پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب میں مقام خبنان میں فلاں قبیلے کے یاس ہے گزرا تو میں نے ان لوگوں کوسوتا پایا اور ان کا ایک برتن رکھا تھا جس میں یانی تھا۔انہوں نے اس پر کوئی چیز ڈھا تک دی تھی۔ میں نے اس کے ڈھکنے کو کھولا اور جو جیز اس میں تھی وہ بی لی۔ پھر جیسا تھااس پروبیا ہی اسے ڈھا تک دیا۔اس کی ایک اور علامت ہے ہے کہ ان کا قافلہ اس وقت مقام بیضاء کے کوہ تعلیم سے اتر چکا ہے۔ اس کے آ گے ایک بھورا سیابی مائل اونٹ ہے جس پروہ تھلے ہیں جن میں کا ایک تو سیاہ اور دوسر امختلف رنگ کا ہے'۔

ام ہائی نے کہا کہ پھرتو لوگ اس پہاڑی کی جانب دوڑ نے تو اٹھیں پہلا اونٹ نہ ملاجس طرح کہ آپ نے بیان فر مادیا تھا (بعنی وہ بہاڑی سے اتر کر آ گے بڑھ چکا تھا) اوران لوگوں نے ان ( قافلے والوں ) سے اس برتن کے متعلق دریافت کیا تو اٹھوں نے اٹھیں خبر دی کہ اس بیس اٹھوں نے پائی بجر کر رکھا تھا اور اسے ڈھا تک بھی دیا تھا کیوں سے بھی دریافت کیا جو مکہ بیس آ پچکے ڈھا تک بھی دیا تھا کیوں سے بھی دریافت کیا جو مکہ بیس آ پچکے سے تو اٹھوں نے بیٹی نہ پایا اور دوسر سے لوگوں سے بھی دریافت کیا جو مکہ بیس آ پچکے سے تو اٹھوں نے بھی کہا کہ اس نے بی کہا۔ بے شک ہمارے اونٹ اس وادی بیس جس کا ذکر کیا گیا ہے بد کے تھے اور ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا تو ہم نے ایک شخص کی آ واز سی جوہمیں اس جانب بلا رہا تھا حتی کہ ہم نے اس (اونٹ) کو پڑڑلیا۔







# معراج اوران نشانیوں کا بیان جنہیں رسول اللہ مَثَّالِیَّمِ نےمعراج میں ملاحظہ فر مایا



این الحق نے کہا کہ مجھ ہے ایسے خص نے جس کو میں جھوٹائییں سمجھتا ابوسعید خدری بڑی ہونا کی روایت بیان کی کہاٹھوں نے کہامیں نے رسول اللہ منافیقیا مجھوڑیہ ) فر ماتے سنا:

"بیت المقدی میں جو پچھ ہواای ہے جب میں فارغ ہواتو سیر ھی لائی گئی اور میں نے اس سے بہتر بھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور یہی وہ چیز ہے جس کی جانب تہمارے مردے اپنی آئی سیس کھولے تکتے رہتے ہیں جب موت آتی ہے اس کے بعد میرے ساتھی نے مجھے اس پر چڑھا دیا یہاں تک کہ مجھے لے کر آسان کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچا جس کا نام باب الحفظہ ( تلہبانوں کا دروازہ) تھا اس پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ( تلہبان) ہے جس کا نام اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے بارہ ہزارا سے فرشتے ہیں جن میں سے ہرایک کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے ہ

راوی نے کہا کہ جب بیرحدیث رسول اللہ منگاتی کا بیان قرمات تو قرمایا کرتے:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ بِي قَالَ: مَنْ هُوَ هَذَا يَا جِبُرِيلُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَوَقَدُ بُعِتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَدَعَالِي بِخَيْرٍ وَقَالَهُ.

'' تیرے پر دردگار کے کشکر کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ فرمایا: پھر جب وہ مجھے لے کر داخل ہوئے اس نے کہا اے جبریل میدکون ہے۔ کہا محمد (منظافیظ ) اس نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ کہا ہاں تو اس نے میرے لیے بھلائی کی دعا کی اور بھلی بات کہی''۔ ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے ان سے من کر جنھوں نے رسول اللہ من اللہ علی سے حدیث می تھی بیان کیا کہ آ یے نے فر مایا:

تَلَقَّنِي الْمَلَائِكَةُ حِنْ ذَخَلْتُ السَّمَاءَ الدُّنيَا فَلَمْ يَلْقَنِي مَلَكَ إِلَّا صَاحِكًا مُسْتَشِرًا يَعُولُ خَيْرًا وَيَدْعُو بِهِ حَتَّى لَقِنِي مَلَكَ مِن الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا وَدَعَا بِمِثْلِ مَا يَدُعُوا بِهِ إِلَّ النَّهُ لَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ ارَمِنهُ مِن الْبِشْرِ مِثْلَ مَارَأَيْتُ مِن غَيْرِهِ فَقُلْتُ يَدُعُوا بِهِ إِلَّا النَّهُ لَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ لِجِبُويْلُ مَنْ هَذَا الْمَلَكُ الَّذِي قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ الْجِبُويُلُ مَنْ هَذَا الْمَلَكُ الَذِي قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ الْمَنْ مِنْ الْمَنْ فَلَا الْمَلَكُ الَّذِي وَالْمَنْ مِنْ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْدِي قَالَ لِي حِبْوِيلُ المَا إِنَّةُ لَوْكَانَ صَحِكَ اللّهِ مَنْ الْمِشْوِي مِثْلَ النَّذِي وَالْمَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَهُو مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَهُو مِن اللّهِ مَكَانِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَهُو مِن اللّهِ مَكَانِهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَهُو مِن اللّهِ مَكَانِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُويُلُ وَهُو مِن اللّهُ عَلَيْهِ الْمَكَانِ النَّذِي وَصَفَ لَكُمْ "مُطَاعٌ ثَمَّ أَوْمُنْ" الاّ تَأْمُوهُ أَنْ يُوينِيلَ وَمُو مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبُولِيلُ وَمُو مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا عِلْمَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

''جب میں دیوی آساں میں داخل ہوا تو جھ سے فرشتوں نے ملا قات کی اور ہرفرشتہ جھے سے
ہوئے اور خوشی خوشی ملی' اچھی بات کرتا اور اچھی دعا دیتا تھا یہاں تک کہ فرشتوں میں سے
ایک فرشتہ جھے سے ملا اور اس نے بھی ولی ہی با تیں کیں جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور
ولی ہی دعا دی جس طرح دوسروں نے دی تھی ۔ گروہ نہ ہنسا اور نہ اس کے چہرے پر میں نے
وہ خوشی دیکھی جودوسروں کے چہروں پر دیکھی تھی ۔ تو میں نے جبر بال سے کہا اے جبر بال بیکون
سافرشتہ ہے جس نے جھے ہا ہات تو ولی ہی کی جیسی تمام فرشتوں نے کی (لیکن) نہ اس نے
مجھ سے بنس کر (بات) کی اور نہ میں نے اس کے چہرے پر ولیں خوشی دیکھی جسی دوسروں کے
چہرے پر سے بر فرایا: تو جبر بل نے جھ سے کہا (آپ کا ارشادتو چے ہے) لیکن اگر اس نے آپ سے
ہیلے کی اور سے بنس کر بات کی ہوتی یا آپ کے بعد کی اور سے بنس کر بات کرنے والا ہوتا تو

ضرورا آپ ہے بھی ہنس کر بات کرتائیکن حالت ہے کہ وہ ہنس کر بات کرتا ہی نہیں۔ بیدوز خ کا پنتظم مالک ہے۔ رسول اللہ کے فرمایا: بیس نے جریل ہے کہا وہ اللہ کے پاس اس مرتبہ پر ہے جس کے متعلق اس نے تم سے بیان فرمایا ہے کہ وہ وہاں (کا) امانت وارسر دار ہے۔ کیا تم اسے تھم ندوو کے کہ وہ جھے دوز خ دکھائے کہا کیوں نہیں (ضروراس کوتھم دوں گا) اے مالک! محمد (منافیق م) کو دوز خ (کے بجا تبات) دکھائے کہا کیوں نہیں (ضروراس کوتھم دوں گا) اے مالک! وہ (دوز خ) جوش میں آگیا اور بلند ہوگیا یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ ان تمام چیزوں کو جنھیں میں دکھے رہا ہوں وہ ضرور کی کے میں نے جبریل سے کہا اے تھم وہ کہ اس کواس کی جنھیں میں دکھے رہا ہوں وہ ضرور کی کے میں نے اس (دوز خ) سے کہا اے تھم وہ کہ اس کواس کی فرمایت ہوجا۔ پس بھہ پر لوٹا دے۔ فرمایا تو انھوں اسے تھم ویا تو اس نے اس (دوز خ) سے کہا خاموش ہوجا۔ پس فرمایت اس جگہ پر چلا گیا جہاں سے وہ ڈکھا تھا۔ جس نے اس کے لوٹ کو صابہ پڑنے کے مشابہ وہ اپنا سے جہ نے اس کا ڈھکنا ڈھا تک دیا'۔

اور ابوسعید نے اپنی صدیث میں رسول الله من الله من الله عن الله من الله عند الله عند من الله عند الله عند من الله عند من الله عند الله عند من الله عند الله عند

لَمَّا دَخَلْتُ السَّمَاءَ اللَّهُ اَ رَأَيْتُ فِيهَا رَجُلاً جَالِسًا تُعْوَضُ عَلَيْهِ اَرْوَاحُ بَنِي آدَمَ فَيَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتُ عَلَيْهِ خَيْرًا وَ يَسُرُّ بِهِ وَيَقُولُ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ خَرَجَتْ مِن جَسَدٍ طَيْبٍ وَيَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ أَفِّ وَ يَعْبِسُ بِوَجْهِهِ وَيَقُولُ رُوحٌ خَيْنَةٌ خَوَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَبِيْثٍ. قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِيَّتِهِ فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ شَرَّ بِهَا وَقَالَ رُوحٌ طَيِّبَةً خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيْبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ أَقَفَ مِنْهَا وَكَرِهَهَا وَسَاءَ ذَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَبِيْقَةً خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيْبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْكَافِرِ مِنْهُمْ أَقَفَ مِنْهَا وَكَرِهَهَا وَسَاءَ ذَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَبِيْقَةً خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَبِيْثٍ.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَجَالًا لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ فِي أَيْدِيْهِمْ قِطَعٌ مِنْ نَارِكَالْافُهَارِ يَقْذِفُوْنَهَا فِي أَفْوَاهِهِمْ فَتَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هُوُلَآءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُوُلَآءِ اكْلَةُ مَالِ الْيَتَامِي ظُلْمًا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ بُطُونٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ بِسَبِيْلِ آلِ فِرْعَوْنَ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ كَالْإِبِلِ الْمَهْيُوْمَةِ حِيْنَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ يَطَوُّنَهُمْ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلُوْنَ مِنْ مَكَانِهِمْ ذَلِكَ قُلْتُ مَنْ هُولَلَآءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُولَآءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ لَخُمَّ سَمِيْنٌ طَيِّبٌ اللي جَنْبِهِ لَحْمٌ غَثْ مُنْتِنْ يَأْكُلُوْنَ

مِنَ الْغَبِّ الْمُنْتِنِ وَ يَتُرُكُونَ السَّمِيْنَ الطِّيْبَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُولَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُولَآءِ

الَّذِيْنَ يَتُرُكُونَ مَا اَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَآءِ وَ يَذْهَبُونَ إلى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَتُركُونَ مَا اَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ وَأَيْتُ مَنْ هُولَآءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُولَآءِ الَّاتِي اَدْخَلْنَ وَأَيْتُ مَنْ هُولَآءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُولَآءِ اللَّهِي اَدُخَلْنَ عَلَى الرِّجَالِ مَنْ لَيْسَ مِنْ اَوْلَادِهِمْ.

'' میں جب و نیاوا لے آسان میں داخل ہوا تو وہاں ایک شخص کو بیٹھا ہواد یکھا۔ اس پر بنی آوم کی روحیں چیش کی جاتی جی تو وہ ان کا خیر روحیں اس پر چیش کی جاتی جی تو وہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس سے اسے خوشی ہوتی ہوتی جا ورجی روح ہے جوا چھے جسم سے نگلی ہوتے جیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیوری ہے اور جب ان میں کے دوسر ہے بعض اس پر چیش ہوتے جیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیوری پڑھا اسے اور کہتا ہے اور کہتا ہے۔ خبیث روح ہے جو خبیث جسم سے نگل آئی ہے فر مایا: میں نے کہا اے جریل ! یہ کون ہے۔ انھوں نے کہا ہے آپ کے والد آدم جیں۔ ان پر ان کی اولا دکی روحیں چیش جبریل ! یہ کون ہے۔ انہوں کے پاس سے ان جی کے والد آدم جیں۔ ان کی روح گزرتی ہے تو اس سے خوش کی جاتے اور کہتے جیں اچھی روح آ چھے جسم سے نگل ہے اور جب ان کے پاس سے ان میں کے کافر کی روح گزرتی ہے تو اس کود کھے کر تھوتھو کرتے جیں اور وہ آٹھیں برا معلوم کی روح گزرتی ہے تو اس کود کھے کر تھوتھو کرتے جیں اور فر انٹھیں برا معلوم کی روح گزرتی ہے تو اس کود کھے کر تھوتھو کرتے جیں اور فر آٹھیں برا معلوم کی روح گزرتی ہے تو اس کود کھے کر تھوتھو کرتے جیں اور فر آٹھیں برا معلوم کوتا ہے اور کہتے جیں گزرتی ہے تو اس کود کھے کر تھوتھو کرتے جیں اور فر آٹھیں جی اور جسے جیں اور وہ آٹھیں برا معلوم کی روح گزرتی ہے تو اس کود کھے کہ تھوتھو کرتے جیں اور فر آٹھی ہے۔

فرمایا: پھر ہیں نے چندلوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کے سے ہیں ان کے ہاتھوں ہیں آگ کے گرے گول پھر وں کی طرح ہیں وہ انھیں اپنے منہوں ہیں ڈال لیتے ہیں تو وہ انھیں اپنے منہوں ہیں؟ انھوں نے کہا بیظم وہ ان کی مقعدوں ہیں سے نگلتے ہیں تو ہیں نے کہا 'اے جبر بیل"! یہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا بیظم سے تیمیموں کے مال کھا جائے والے ہیں ۔ فرمایا پھر ہیں نے چندآ دمیوں کو دیکھا کہ ہیں نے ان کے سے بیٹ بھی نہیں ویکھے ۔ یہ لوگ فرعونیوں کے راستے ہیں ہیں وہ جب ووزخ پر لائے جاتے ہیں تو ان پر سے بیا ہے اونٹوں کی طرح گزرتے ہیں اور وہ انھیں پامال کرتے ہیلے جاتے ہیں اور ان میں اس کی بھی قدرت نہیں کہ اپنی اس جگہ ہے ہٹ میں سے کہا'ا۔۔ جبر بین یہ کون ہیں افھوں نے کہا ایس کے جانوں کا سرا ہوا گوشت ہے جس ہیں سامنے بہترین گوشت سے جس میں اور وہ لوگ وہ یکھا جن کے سامنے بہترین گوشت ہیں اور وہ لوگ وہ بھر بن گوشت میں اور چکنا اور بہترین گوشت سے جس میں اور چکنا اور بہترین گوشت گھوز دیتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو عورتوں بیں ۔ انھوں نے کہا ہوہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں بی جو میں در اسے جبر بین یہ کون ہیں ۔ انھوں نے کہا ہوہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں بی ۔ انھوں نے کہا ہوہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں

میں سے ان عورتوں کوتو چھوڑ دیتے ہیں جن کواللہ نے طلال کیا ہے اوران میں ہے جن کوان پر حرام کیا ہے وہ انھیں کی جانب جاتے ہیں۔ فرمایا پھر میں نے ایسی عورتیں دیکھیں جواپی چھاتیوں سے لئکی ہوئی ہیں تو میں نے کہا اے جبریل ہیکون ہیں۔ انھوں نے کہا ہے وہ عورتیں ہیں جنھوں نے کہا ہے وہ انھی مردول کے پاس ایسا بچدواخل کردیا جوان کی اولا و میں سے نہ تھا''۔ ہیں جنھوں نے کہا کہ جھ سے جعفر بن عمرونے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی کدرسول اللہ مخالی ہے فرمایا:
ابن ایخی نے کہا کہ محمد سے جعفر بن عمرونے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی کدرسول اللہ مخالی ہے فرمایا:
ایشند نظم نظم اللہ علی المرأة الد حکلت علی قوم من کیس مِنھم فاکل حرابنہ مواطلع علی عور ایسے ہے۔

''النّد کاغضب اسعورت برسخت ہوگیا جس نے کسی خاندان میں ایسے بیچے کو داخل کر دیا جوان میں کا نہ تھا۔ پھراس (بچہ ) نے ان کا مال معیشت کھالیا اوران کی پوشید «چیزیں دیکھے لیں''۔ پھرجد ہے الی سعیدالخدری بنی ہونو کے جانب مراجعت کی رسول اللّد منافظی نے فرمایا:

ثُمَّ آصُعَدَنِيُ إِلَى السَّمَاءِ النَّائِيةِ فَإِذَا فِيْهَا ابْنَا الْحَالَةِ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنَ زَكْرِيّاً قَالَ ثُمَّ آصُعَدَنِيُ إِلَى السَّمَاءِ النَّالِئَةَ فَإِذَا فِيْهَا رَجُلٌّ صُوْرَتُهُ كَصُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةِ الْبَدُرِ قَالَ قُلْتُ مَنُ هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْحَوْلِينُ بَنُ يَعْقُوبُ قَالَ ثُمَّ اصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيْهَا رَجُلٌ فَسَأَلْتُهُ مَنْ هُوَ قَالَ هَذَا إِذْرِيسٌ قَالَ يَمُولُ رَسُولُ اللَّهِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيْهَا مَكُنا عَلِيلُهُ الْعُنْونِ لَمْ الرَّيهُ السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا كَهُلُّ الْمُحَبِّبُ فِي قَوْمِهِ هَارُونُ لَمْ الرَّيهُ الْمَحْمَلَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ عَمْوانَ قَالَ ثُمَّ اصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ فَإِذَا السَّمَاءِ الْمُحَبِّبُ فِي قَوْمِهِ هَارُونُ لَمْ الرَّعُهُلُّ اجْمَلَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّاعِقِةِ وَاللَّهُ عَلْمُ الْمُعَمِّرِ يَلُو السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّعَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّابِعَةِ فَإِنْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّابِعَةِ فَإِنْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّابِعَةِ فَإِنْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّابِعَةِ فَإِنْ الْمَعْمُورِ يَلْحُكُمُ اللَّهُ عَلْمُ لَلْ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا كَهُلُ لَلْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

'' پھروہ مجھے دوسرے آسان پر لے گیا تو اس میں دیکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی عیسیٰ بن مریم

اوریجیٰ بن زکر یا ( منطع )موجود ہیں فر مایا۔ پھروہ مجھے تیسر ہے آ سان پر نے گیا تو اس میں ویکھا كدا كي تخص ہے جس كى صورت چودھويں رات كے جائدكى كى ہے۔ فر مايا ميں نے كہا اے جریل میکون ہے۔ انھوں نے کہا ہے آ ب کے بھائی یوسف بن یعقوب ہیں۔فرمایا پھر مجھے چو تھے آ سان پر لے گیا تو اس میں' میں نے ایک شخص کو دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا وہ کون ہے۔اٹھوں نے کہا بیادریس ہیں۔راوی نے کہا کہرسول اللہ سُؤَاتِیَا فرمایا کرتے: و دفعناه مكانا عليا. (ليني كلام مجيد ميں جو بيالفاظ ہيں وہ اى مرتبہ كوظا ہر كرر ہے ہيں ) ہم نے اسے بلند جگہ پر چڑھا دیا۔فر مایا پھر مجھے یانچویں آسان پر لے گیا تو اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میا نہ سال' سفید' سر' سفید بردی دا ڑھی والا کسی میا نہ سال شخص کو اس ہے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں ویکھا۔ فر مایا میں نے کہا اے جبریل ہیکون ہے انھوں نے کہا یہ اپنی قوم کے محبوب ہارون ابن عمران ہیں۔فر مایا پھر مجھے حیصے آسان کی طرف لے گیا تو اس میں دیکھا کہ ایک گندم کوں شخص دراز قامت بلند بنی ہے۔ کو یا کہ وہ قبیلہ ہنؤ ۃ کے لوگوں میں ہے ہے میں نے کہا اے جبریل بیکون ہے؟ انھوں نے کہا ہیآ ہے بھائی مویٰ بن عمران میں پھر مجھے ساتویں آ سان پر لے گیا تو کیا دیجھا ہوں کدایک میانہ عمر شخص بیت المعمور کے دروازے کے یاس کری یر بیٹھا ہوا ہے جس میں روزانہ ستر ہزارفر شنتے واخل ہوتے ہیں جو قیامت کے دن تک پھراس میں ہے واپس نہیں آئے میں نے اس شخص ہے مشابرتمہارے دوست (لیعنی خود ذات میارک نی ) سے زیادہ کسی اور کونبیں ویکھا اور نہتمہارے دوست ہے مشابہ کسی اور کواس سے زیادہ ویکھا فر مایا۔ میں نے کہا اے جریل میکون ہے انھوں نے کہا بدآ پ کے والد ( یعنی واوا ) ابراہیم ہیں ۔ فر مایا پھر مجھے لے کر جنت میں داخل ہوا تو اس میں میں نے ایک جھوکری دیکھی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھے بہت بھلی معلوم ہوئی میں نے اس سے بوجھا تو کس کی ہے۔اس نے کہازید بن حارثہ کی تو رسول اللہ سُلُ النَّائِ فَا نے زیدا بن حارثہ کواس کی خوش خبری دی''۔

## كدرسول الله سَنْ الله عَلَيْ الله عَلَم مايا:

فَأَفْقَبُلْتُ رَاجِعًا ۚ فَلَمَّا مَرَرْتُ بِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ۚ وَنِعْمَ الصَّاحِبُ كَانَ لَكُمْ سَأَلَنِي كُمْ فُرِضَ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ إِنَّ الصَّلُوةَ ثَقِيلُةٌ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ ضَعِيْفَةٌ فَارْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَعَنْ أُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُخَفِّفَ عَيني وَعَنُ أُمَّتِي فَوَضَعَ عَيني عَشْرًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَوَضَعَ عَيْنَي عَشَرًا ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يَقُولُ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ كُلُّمَا رَجَعْتُ اِلَّذِهِ فَارْجِعْ فَسَلُّ رَبُّكَ حَتَّى انْتَهَيْتُ اِلِّي أَنْ وَضَعَ ذَٰلِكَ عَيِنَى إِلَّا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ رَجَعْتُ فَمَرَرُتُ عَلَى مُوْسَى. فَقَالَ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ قَدْ رَاجَعْتُ رَبِّي وَسَاءَ لَنَّهُ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَهَا أَنَا بِهَاعِلِ فَمَنُ أَدَّاهُنَّ مِنْكُمْ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا لَهُنَّ كَانَ لَهُ آجُرُ خَمْسِيْنَ صَلاةً. '' پھر میں واپس آیا اورمویٰ بن عمران کے پاس ہے گز را۔اور وہتمہارے لیے بڑے اجھے تحض نکلے۔انھوں نے مجھے سے یو چھا کہ آپ پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں تو میں نے کہاروزانہ بچاس نمازیں انھوں نے کہا۔ نماز بری ہوجھل چیز ہے اور آپ کی امت کمزور ہے اس لیے آپ اینے پروردگارے پاس لوٹ کرجائے اوراس سے درخواست تیجے کہ آپ پر سے اور آپ کی امت یرے (اس) ہو جھ کو کم کردے۔ پس میں واپس گیا اورا نے پروردگارے درخواست کی کہ جھے یرے اورمیری امت پر ہے بوجھ کم کرے تو اس نے دس ( نمازیں ) کم کر دیں۔ پھر میں لوٹا اور مویٰ کے پاس ہے گزرا۔انھوں نے مجھ ہے پھر دیبا ہی کہا۔تو پھر میں نوٹ کر گیا اوراس سے درخواست کی تو اس نے اور دس کم کر دیں۔ پھر جب میں ان کی طرف لوٹا تو اسی طرح مجھ ہے کہتے رہے کہ آپ لوٹ جائے اور اپنے پرور دگارے درخواست سیجیے یہاں تک کہ پیخفیف روزانہ یانج نمازوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں لوٹا اورمویٰ کے یاس ہے گزرا۔ پھر انھوں نے مجھ سے وابیا ہی کہاتو میں نے کہا: میں اپنے پر وردگار کے باس بار بارگیا اور اس سے درخواست کی حتی کہ مجھے اس سے شرم آنے لگی ہے۔ پس اب تو میں ایسانہیں کروں گا ہیں ان نماز وں کوئم میں سے جو تحض ایما نداری کے ساتھ ۔ تُواب سمجھ کرا داکر ہے گااس کو بچیاس فرض نماز وں کا اجر ملے گا''۔

> صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ. محمرًا ورآ ل محمرً برالله كي رحمتيں ہوں

# ہنی اُڑانے والوں کی سز االلہ کی طرف ہے

ابن اتنی نے کہا کہ رسول اللہ منگائی آئی ہو م کے جھٹلا نے اور تکلیف ویے اور ہنسی اڑا نے کے باوجود اللہ کے تکم پرصابر رہ کر تو اب مجھ کراس کو تھیجت فرماتے رہے۔ مجھ سے بزید بن رومان نے عروق بن زبیر سے صدیت بیان کی کہ آپ کی تو م میں ہنسی اڑا نے والوں میں بڑی بڑی ہستیاں یا بی تقیم اور یہ (لوگ) اپنی تو م میں بلند یا یہ اور سے (لوگ) اپنی تو م میں بلند یا یہ اور سے (لوگ) اپنی تو م

بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب میں کے الاسود بن المطلب بن اسدابوز معد۔ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللّٰہ منا پیڑنے نے اس کی ایڈ ارسانی اور تشنخر کے سبب سے اس کے لیے بد عافر مائی تھی اور فر مایا تھا: اکٹا کھیئے آغمہ بیصر ہ وُ وَاٹیکلُهُ وَلَدَهُ.

" یا الله! اس کواند حاکر دے اور اس کواس کے لائے کی موت پرلا"۔

اور بنی زہرہ بن کلاب میں ہے الاسود بن عبدیغوث بن وہب بن عبدمنا ف بن زہرہ۔ اور بنی مخزوم بن یقظة بن مرقامیں ہے الوئید بن المغیرة بن عبداللّٰدا بن عمر بن مخزوم۔ اور بنی سہم بن عمرو بن مصیص بن الکعب میں ہے العاص بن وائل ابن ہشام۔

ا بن ہشام نے کہا کہ العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سبم اور بنی خزاعہ بیں ہے الحارث بن الطلاطلة بن عمر بن الحارث بن عبد عمر و بن بوگ ابن ملکان ۔

جب بدلوگ برائی شن صدے بڑھ گئے اور رسول الله سُؤَقِرَا کا بہت مُداق اڑائے سُلِوَ الله نے بدآ بت اتاری: ﴿ فَاصُدُوْ بِمَا تُوْمَرُ وَ أَغْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُزِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَيَّا أَخَرَ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ اللهِ إِلَيَّا أَخَرَ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

"(اً ہے ہی!) جو تھم تھے دیا گیا ہے اسے صاف صاف ( ڈیکے کی چوٹ) بیان کر اور مشرکین کی جانب ہے اپنی توجہ بڑا لے۔ تیری حفاظت کے لیے ان ہنسی اڑا نے والوں کو ہم و کھے لیس کی جانب ہے اپنی توجہ بڑا لے۔ تیری حفاظت کے لیے ان ہنسی اڑا نے والوں کو ہم و کھے لیس کے جواللہ کے ساتھ اور دوسر ہے معبود وال کا بھی ادعار کھتے ہیں۔ ہیں وہ قریب میں جان ایس گے ( کدان کا کیا حشر ہونے والا ہے )"۔

جھے ہے بزید بن رومان نے عروہ بن زبیرہ غیرہ علاء سے روایت کی کہ جریل رسول اللہ من الحیظم کے پاس
اس وقت آئے جب کہ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کررہے تھے۔ وہ آ کر کھڑے ہوگئے اور رسول اللہ سٹ الحیظم بھی
ان کے بازو کھڑے ہوگئے اور آپ کے پاس سے الاسود بن المطلب گزرا تو (آپ نے باجریل نے) اس
کے منہ پرایک مبزرنگ کی چھی بھینی تو وہ اندھا ہوگیا اور الاسود بن عبد بغوث آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے
بید کی طرف اشارہ کیا تو وہ جلند (کی بیاری میں جتالہ ہوگیا اور اس کی وجہ سے وہ بیٹ بیول کرمرا) اور ولید
بین مغیرہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے ایک زخم کے نشان کی جانب اشارہ کیا جو اس کے پاؤل کے گئے
کے نیچاس سے برسول بہلے بھی لگا تھا جس کا سب میں تھا کہ وہ بی خزا مدے ایک شخص کے پاس سے جارہا تھا جو
اپنے تیرورست کررہا تھا۔ ان تیروں میں ہے ایک تیراس کے تبحہ میں افک گیا اور اس کے پاؤں میں وہ خراش
لگ گی اور بھوزیادہ نہتی ۔ پس ای زخم کا نشان بھوڑا دین گیا اور (بھی ) اس کی موت کا سب بوا اور عاص بن
وائل آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے پاؤل کے تلوے کی جانب اشارہ کیا اور وہ اپنے گدھے پر طاکف کو
جانے اراد ہے نکا تو وہ اس کو لے کرا کے خاردارورخت بر بیٹھ گیا ہے تو اس کے پاؤل کے تلوے میں
کا نشا چہو گیا اور اس کی موت کا سب بن گیا اور صارت بن الطلاطلہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے سر طاکف کو جانب اشارہ کیا اور اس کی موت کا سب بن گیا اور صارت بن الطلاطلہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس سے سر کی جانب اشارہ کیا تو اس کے پائواس سے درد کے ساتھ جب پوئلئے گی اور اس کو موت کا مزا چھھادیا۔



ل رئی نعل ہے جس کی خمیر غائب وونوں کی محتمل ہے لیکن گمان غالب ہیہ کہ جبریل نے پیچنگی ہوگی۔ (احیرمحمودی) ع (الف) میں حینا کے بچائے جینا جیم ہے لکھا ہے جواس مقام ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ (احیرمحمودی) ع (ب نع و) میں ریین ضاء مجمد ہے ہے جس کے معنی میں چیڑھ گیا۔ (الف) میں ربھر صادم ہملہ ہے ہے جس کے معنی انتظار کرنے اور مخبر نے کے ہیں۔ پہلانسخہ زیادہ موزون ہے۔ (احیرمحمودی)

## ابوازيبرالدوى كاقصه



ائن اکن کی بیا یہ جب ولید کا وقت و موت آیا تو اس نے اپنے بچول کو بلایا جو تین تھے۔ ہشام بن الولید ولید بن الولید اور خالد بن الولید اور ان سے کہا: اے میرے بچو! میں تمہیں تین با توں کی وصیت کرتا ہوں ان کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ بن خزاع سے میرے خون کا بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑ نا الے حالا نکہ خدا کی قتم میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے بری ہیں لیکن جھے خوف ہے کہ اس کے سبب سے آج کے بعد تمہیں گالیاں دی میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے بری ہیں لیکن جھے خوف ہے کہ اس کے سبب سے آج کے بعد تمہیں گالیاں دی متعلق جو میرا خونہا ہے وہ بھی تم سے چھوٹ نا اور ابواز میر دوی پر شرمگاہ کے متعلق جو میرا خونہا ہے وہ بھی تم سے چھوٹ نہ جائے۔ ابواز میر نے اپنی ایک بی اس کے نکاح میں دی تھ ۔ پیراس نے اس کواس کے پاس جانے ہو وک لیا۔ اور اس کے پاس اس کو جانے نہ دیا ہی کہ دو مرگیا۔ پھر جب ولید بن مغیرہ مرگیا تو بی مخزوم نے بی خزاعہ پر ولید کا خون بہا لینے کے لیے حملہ کر دیا اور کہا کہ تمہار سے جب ولید بن مغیرہ مرگیا تو بی کھروٹ نا میں باشم کے صلیف تھے۔ پس بی خزاعہ نے ان کی اس بات سے انکار کیا یہاں تک کہ ان کے درمیان اشعار میں مقابلہ ہوا اور آپ سے کے تو تا سے اللہ بی کو جو کہ ان کے درمیان اشعار میں مقابلہ ہوا اور آپ کی کو تا کہ کہ ان کے درمیان اشعار میں مقابلہ ہوا اور آپ سے کے تعلقات نے شدت اختیار کی بات سے انکار کیا یہاں تک کہ ان کے درمیان اشعار میں مقابلہ ہوا اور آپ سے کے تعلقات نے شدت اختیار کی اس مقیر و بین کا تھا تو عبد اللہ بن ابی امیہ بن المغیر و بین عبد اللہ بن می کرد وہ کے کہا:

إِنَّى زَعِيْمٌ أَنْ تَسِيْرُوْا فَتَهْرَبُوْا وَأَنْ تَتُوكُوا الظَّهْرَانَ تَغُوِی ثَمَالِبُهُ

"میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہتم (اپ وطن سے) چلے جا وَاور بھاگ جا وَاور مقام ظہران کو

(ویران کر) چھوڑ و کہ اس میں کی لومڑیاں (اس میں) چیخی چلاتی رہیں (تو تم آفتوں سے فیکے
جا وَگے)۔

وَأَنْ تَتُوكُوا مَاءً بِجِزْعَةِ أَطْرِقًا ۚ وَأَنْ تَسْأَلُو أَيُّ الْأَرَاكِ أَطَايِبُهُ

ا (بن و) میں فلا قطلند ہے جس کے معنی ہیں خون نہ کرنا 'بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑ نا (الف) میں فلا قطلبته لکود یا جومعنی کو بالکل اللہ دیتا ہے بعنی خون کا بدلہ ان سے طلب نہ کرنا اور بیمعنی آ گے آ نے والی عبارت کے بالکل خلاف ہیں۔ ولکنی اختشی ان تسبوابه ، لیمنی مجھے خوف ہے کہ اگرتم بدلہ نہ لو گے تو لوگ تم کوصلوا تیں سنا کیں گے۔اور تہمیں برول کہا جائے گااس لیے نئی الف ہے۔(احم محمودی)

اور دادی اطر قاکے کنارے کے بیگھٹ کو جھوڑ دو اور پہلو کے درختوں کے مقامات میں ہے کسی الجمح مقام کی تلاش کراو۔

فَإِنَّا أَنَاسٌ لَا تُطُلُّ دِمَائُنَا ۖ وَلَا يَتَعَالَى صَاعِدًا مِنْ نَحَارِبُهُ کیونکہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمارا خون مباح نہیں ہوا کرتا اور جس ہے ہم برسر جنگ ہوتے ہیں وه سر برآ ورده بین بوسکتا"۔

اورظہران وارا کہ۔ بن خزاعہ کی شاخ 'بن کعب کے رہنے کے مقامات تھے۔اس کے بعداس کا جواب الجون بن الى الجون بن كعب بن عمر والخز اعى كے ايك شخص نے وياوہ كہتا ہے:

وَاللَّهِ لَا نُوْتِي الْوَكِيْدَ طُلَامَةٌ وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا تَزُولُ كُواكِبُهُ '' ولید کے (اپنے ہاتھوں) آفت میں جتلا ہونے کاعونس تو واللہ ہم نہیں دیں گے اور ابھی تم نے ایبا ( سخت )معرکہ تو دیکھا ہی نہیں جس کے تارے نوٹ پڑیں۔

وَيُصْرِعُ مِنْكُمْ مُسْمِنْ بَعْد مُسْمِن وَتُفْتَحُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَسْرًا مَشَارِبُهُ اورتم میں کا ایک ایک ج بی والا کے بعد دیگرے کچیڑتا چلا جائے۔اور (اس کے ) مرنے کے بعداس کا بالا خانہ زبر دی کھولا جائے ۔ یعنی اس کے لیر دوسروں کا قبضہ ہو جائے ۔

إِذَا مَا أَكَلْتُمْ خُبْزَكُمْ وَحَرِيْرَكُمْ مَاكُلُّكُمْ بَاكِي الْوَلِيْدِ وَنَادِبُهُ جب تم اپنی رونی اور حریرہ کھالو گے تو پھرتم میں کا ہرا یک ولید برگریہ وزاری کرے گا''۔

بھران لوگوں میں میل ملاہ ہو گیا اور ان کومعلوم ہو گیا کہ وہ لوگ صرف بدنا می ہے ڈر ( کراہیا کر ) رے ہیں۔اس لیے بی خزاعہ نے انھیں خون بہا کا پکھ حصہ دیا اور پکھ جھے ہے وہ دست بردار ہو گئے اور جب ان لوگوں میں سلح ہوگئی۔تو جون بن الی الجون نے کہا:

وَ قَائِلَةٍ لَمَّا اصْطَلَحْنَا تَعَجُّبًا لِمَا قَدُ حَمَلْنَا لِلْوَلِيْدِ وَقَائِل '' جب ہم نے سکح کرلی تو تعجب ہے بعض عور تیں اور بعض مرد کہنے لگے کہ ولید کے لیے ہم نے کیوں ( خون بہا کا ) بار برداشت کیا۔

أَلَمْ تُقْسِمُوا تُؤْتُوا لُوَلِيْدَ ظُلَامَةً وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا كَثِيْرَ الْبَلَامِل ( انھوں نے کہا) کیاتم نے قتمیں نہیں کھائی تھیں کہ ولید کے ( اپنے باتھوں ) آفت میں مبتلا ہونے کاعوض دینے کو نالیند کرو گے۔ادرابھی تو تم نے ایسا (سخت)معر کہ دیکھا ہی نہیں جوغم د </ri>

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

اندوه سے پرہو۔

فَنَحُنُ خَلَطْنَا الْحَرْبَ بِالسِّلْمِ فَاسْتَوَتْ فَأَمَّ هَوَاهُ آمِناً كُلُّ رَاحِلِ بَمِ نَعْ حَلَا الْح بم نے جنگ میں سلح کی آمیزش کی توصلح کمل ہوئی اور ہرا یک مسافر بے خوف و خطرا پی پیند بیدہ چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا''۔

اس کے بعد بھی جون بن الی الجون بازندر ہا اور ولید کے آل پر فخرید اشعار لکھے اور بیان کیا کہ انھیں اوگوں نے اس کو اور اس کے بچوں اوگوں نے اس کو آل کیا حالانکہ میں سب غلط بات تھی ۔غرض ولید جس بات سے ڈرتا تھا اس کو اور اس کے بچوں اور اس کی قوم کو وہی بدتا می نصیب ہوئی اور جون بن الی الجون نے بیشعر کیے:

أَلَا زَعْمَ الْمُغِيْرَةُ أَنَّ كُعْبا بِمَكَّةَ مِنْهُمْ قَلْدُ كَثِيْرُ اور "كثِيْرُ مناهم فَلْدُ كَثِيْرُ "
"سناو! كه بن مغيره نے اس بات كا دعوىٰ كيا ہے كه مكه ميں بن كعب كى تعدا د زيا ده ہے (اور انھيں اكثريت حاصل ہے)

فَلَا تَفْخَوْ مُغِيْرَةُ أَنْ تَوَاهَا بِهَا يَمْشِى الْمُعَلِّهِ وَالْمهِيرُ بميں اس حالت ميں وکھ کرنی مغیرہ فخرنہ کریں کہ کمہ میں آبروبا ختہ بھی چلتے پھرتے ہیں اور سی کے النب (شریف لوگ) بھی۔

بِهَا آبَاوُنَا وَبِهَا وُلِدُنَا كَمَا أَرْسَى بِمَثْبَتِهٖ تَبِيرُ ہارے بزرگ بہیں کے ہیں اور ہاری پیدائش بھی یہیں کی ہے جس طرح کو ہ ٹمیر اپنی جگہ پر تظر اندازے۔۔

فَإِنَّ دَمُ الْوَلِيْدِ يُطَلُّ إِنَّا تُطِلُّ دِمَاءً أَنْتَ بِهَا خَبِيْرِ كَوْنَكَ وَلَا الْوَلِيْدِ يُطَلُّ وَمَاءً أَنْتَ بِهَا خَبِيْرِ كَيُونَكَ وَلَيْدِكَا خُونَ مَبَاحَ مُورَ مِا إِنَّا مِنْ اللَّامِ مَا كَامِرَ مِينَ مِنْ مِينَ عَنْوَنَ مَبَاحَ مُرَدَ مِينَ مِن مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِن مِينَ مِينَ مِينَ مِن مِينَ مِي

كَسَاهُ الْفَاتِكُ الْمَيْمُونُ سَهُمَّا فَعُقَا وَهُوَ مُمُتَلِيٍّ بَهِيْرُ مبارك اچا تك جملد كرنے والے نے اس كے زہر آلوو تير (پيوست كرويا) اور وہ (غصے سے) مجرا ہوا دم تو ژر باتھا۔

8. 15

فَخَرَّ بِبَطُنِ مَكَّةً مُسْلَجِبًا كَأَنَّهُ عِنْدَ وَجَيَبِهٖ بَعِيْرُ لِيَ وَوَادِى مَدِينِ مِن وَادِى مَدِينِ وَرَازِ بُوكِرَ لِرَاسَ كَرَرِ نَهِ وَقَت ابِيا معلوم بُوا كُويا ايك اونث كرا۔
سَيَكُفِينِنَى مِطَالَ أَبِنَى هِشَامٍ صِغَارٌ جَعْدَةً الأُوبَادِ خُورُ ابِي هِشَامٍ صِغَارٌ جَعْدَةً الأُوبَادِ خُورُ ابوبشام (كِ خُون بِها كَى اوائى) كے وعدول كو نالنے كے ليے چھوٹى چھوٹى گھوٹكروالے بال وائى بہت دودھ دینے والی چنداونٹنیاں میرے لیے کافی بوجائیں گئے'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے ان اشعار میں سے ایک شعر چیوڑ دیا ہے جس میں اس نے فنش گوئی کی ہے۔ ابن اتحق نے کہا کہ پھر ہشام بن الولید نے ابوازیہ پر پرحملہ کر دیا جب کہ وہ سوق وی المجاز میں تھا۔

ابوازیبر کی بیٹی ابوسفیان بن حرب کے پاس یعنی ان کے زکاح بیس تھی اور ابوازیبرا پی توم میں شریف آوری تھا۔ ہشام نے اس کو ولید کے خون بہا کے بدلے بیل قل کرویا جوشرم گاہ ہے متعلق تھا۔ جس کے متعلق اس کے باپ نے اس کو وصیت کی تھی اور یہ واقعہ رسول اللہ مخالیفی کے مدینہ کو بجرت فرمانے کے بعد ہوا اور جنگ بدر بیس شرکین قریش کے بڑے برٹے سردا قبل اور آفنوں میں ہتلا ہو پی جھے تو یزید بن ابیسفیان نکلا اور بنی عبد مناف کو جمع کیا اور ابوسفیان اس وقت ذوالحجاز میں جھے اورلوگ کہنے گئے کہ اس نے ابوسفیان کے پاس ان کی سرال کے لیے امدادروانہ کی ہے اوروہ اس کا بدلہ لینے والے بیس کین کہ راس نے ابوسفیان نے اپنے جینے کی اس کارگز اری کو سنا اور وہ بڑے ہوشیار اور شین شخص سے اپنی قوم سے بہت جب ابوسفیان نے اپنے جینے کی اس کارگز اری کوسنا اور وہ بڑے ہوشیار اور شین شخص سے اپنی قوم سے بہت اور اس نے بینے جب کہ وہ اپنی قوم کے افراد بنی عبد مناف اور مطیبین میں سلح ہو چکا تھا۔ اور اس کے ہا تھ سے برچھا لے کر اس کے سر پراہیا مارا کہ اس کو زمین پرگرادیا اور کہا اللہ تیرا منہ کالا کرے کیا تو چا ہتا ہے کہ دوس کے ایک فیش کی لیے قریش کو آپ کی میں سیل اور کیا اللہ سے اور ابواز بہر کے خون برجاد دے لیے لوگوں کو ابھاراور ابواز بہر کے جون کی برد کے لیے لوگوں کو ابھارااور ابواز بہر کے خون کے بدلے لوگوں کو ابھارااور ابواز بہر کے خون کے بدلے لوگوں کو ابھارااور ابواز بہر کے خون کے بدلے لوگوں کو ابھارااور ابواز بہر کے خون کے بدلے لوگوں کو ابھارااور ابواز بہر کے خون کے بدلے لوگوں کو ابھارااور ابواز بہر کے خون کے بدلے لوگوں کو ابھارااور ابواز بہر کے خون کے بدلے لوگوں کو ابھارااور ابواز بہر کے خون کے بدلے لوگوں کو ابھارااور ابواز بہر کے خون کے بدلے لوگوں کو ابواز بہر کی کی اور ابور کو بی ابور ابور کو کی افراد برد کی کا الزام رکا بالوام میں اور برد کی کا الزام رکا بی اور ابور کو برد کے خون کے بدلے لوگوں کو ابور برد کی کا افرام رکا بولوں کیا دور ابور کو برد کی کا افرام رکا بولوں کو برد کے خون کے بدلے کو برد کی کا افرام کو برد کو برد کی کا افرام کو برد کی کا افرام کو برد کی کا افرام کو برد کی کی کر برا کی کو برد کی کو برد کی کا افرام کو برد کی کو برد کی کا کو برد کی کو برد کی کو برد کی کا کو برد کی کو برد کو بر

غَدَا أَهْلُ صَوْجَى فِنِى الْمُعَجَاذِ كِلَيْهِمَا وَجَارَ ابْنِ حَرْبِ بِالْمُغَمَّسِ مَا يَغُدُوْ ذى الجازك دونوں تكر كوگ مج سورے نكل كھڑ ہے ہوئے كين اين حرب كے ہمسايہ خمس ہى میں ہیں اور نكلتے نہیں۔

وَلَمْ يَمْنَعِ الْعَيْرُ الطَّرُوْطُ فِمَارَةً وَمَا مَنَعَتْ مَخْزَاةً وَالِدِهَا هِنْدُ اور بَدْ فَ الْحِدُ الْمِدُ الْحِدُ الْحَدُ الْحِدُ الْحَدُ الْحِدُ الْحَدُ الْحِدُ الْحِدُ الْحِدُ الْحَدُ الْحِدُ الْحَدُ الْحِدُ الْحَدُ الْحَدُوا الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُ الْحَدُوا الْحَدُ ال

باپ کی رسوائی کا بھی بچاؤنہیں کیا۔

تحسَاكَ هِنَامُ بُنُ الْوَلِيْدِ ثِيَابَةُ قَابِلَ وَالْحِلِفُ مِثْلُهَا جُدُدًا بَعْدُ بِشَامِ ابن الوليد فِ مِقْول كَ كِيرْ عِ تَجْ بِبنائ بِين فداكر عَديد كَيْر عَص بِس كراتر بن اوراس كَ بَحاتُ اس كَ بعد طنة ربي ( يَبننا نصيب بو ) ۔ اوراس كَ بجائ اس كَ بعد طنة ربي ( يَبننا نصيب بو ) ۔ قطنى وَطَوا مِنْهُ فَاصْبَحَ مَا جِدًّا وَأَصْبَحْتَ دِخُوا مَا تَخَبُّ وَمَا تَعْدُ وَ اس عَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلِي

قَلَوُ اَنَّ اَشْیَاخًا بِیدُر یُشَاهِدُوْا لَیکَ فِعَالَ الْقَوْم مُعْتَبِطٌ وَرُدُّ پی اگر بدر کے بوڑ ہے اس کوریکھتے تو تمام قوم کے جوتوں کوتازہ گلا بی خون تر کر دیتا''۔

جب ابوسفیان کوحسان کے ان شعروں کی اطلاع ملی تو انھوں نے کہا کہ دوس کے ایک آ دمی کے لیے ہم میں کے بعض کے بعض سے لڑادینا جا ہتا ہے۔ بیر خیال جواس نے کیا ہے بدترین خیال ہے۔

اور جب طائف والول نے اسلام اختیار کیا تو رسول اللہ منگافیظ نے خالد بن ولید کے سود کے بارے میں جو بنی تقیف پر تفا گفتگوفر مائی کیونکہ ان کے باپ نے انھیں وصیت کی تھی۔ بعض اہل علم نے مجھ سے ان آیوں کے متعلق بیان کیا کہ بیآ یتیں اس سود کی حرمت کے متعلق تا زل ہوئی ہیں جولوگوں کے ہاتھوں ہیں رہ گیا تھا اور خالد بنی ہذر نے اس سود کا مطالبہ کیا تھا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُومِنِيْنَ ﴾ "اے وہ لوگو! جوابیان لا چکے ہواللہ ہے ڈرو جوسود باتی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دواگرتم ایما ندار ہو'اس بیان کے آخرتک (جواس بارے میں ہے)۔

اور ابوازیبر کے خون کے بدلے کے متعلق کوئی جھڑا جس کا ہمیں علم ہونہیں ہواحتیٰ کہ اسلام نے لوگوں میں بھی بچاؤ کر دیا۔ بجر ایک واقعہ کے کہ ضرار بن الخطاب بن مرداس الغمری قریش کے چندلوگوں کے ساتھ نگلا اور بیلوگ سرز مین قبیلہ دوس میں ایک عورت کے پاس اتر ہے جودوس کی آزاد کر دہ لونڈی تھی اوراس کا نام ام غیلا ن تھا اور عورتوں کی تنگھی چوٹی کرتی اور دلہنوں کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی تو قبیلہ دوس نے ان لوگوں کو ابواز بہر مے بدلے میں مارڈ النا چا ہا تو ام غیلا ن اور اس کی ساتھ والیاں سینہ سپر ہوکر کھڑی ہوگئیں اور انھیں روک دیا تو ضرار بن الخطاب نے بیشعر کیے:

وَنِسُونَهَا إِذْهُنَّ شُعْتُ عَوَاطِلُ

جَزَ اللَّهُ عَنَّا أُمَّ غَيْلَانَ صَالِحًا

'' ام غیلان اوراس کی ساتھ والیوں کواللہ تعالیٰ ہماری جانب سے جزائے خیر دے کہ وہ پریشاں بال اور بےزیوروآ رائش تھیں۔

فَهُنَّ دَفَعُنَ الْمَوْتَ بَعْدَ اقْتِرَابِهِ وَقَدْ بَرَزَتُ لِلثَّائِرِيْنَ الْمُقَاتِلُ ندکورہ عورتوں نے موت کے نز دیک ہو جانے کے بعد اس کو ہٹا دیا حالا تکہ خون کا بدلہ طلب كرنے والوں كے ليے آل گا ہيں طاہر ہوگئی تھيں ۔

دَعَتُ دَعُوَة دَوْسًا فَسَالَتُ شِعَابُهَا بِعِزٌ وَ اَدَّتُهَا الشِّرَاجُ أَلْقَوَابِل (امغیلان نے ) بنی دوس کو (صلح کی جانب بلایا تو اس کی شاخیں عزت کی جانب رواں ہو گئیں اورمقابل کے نالوں نے ان شاخوں کواور زیادہ کردیا یعنی سب کے سب صلح پر متفق ہو گئے۔ وَعَمْرًا جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَمَاوَنَى وَمَا بَرَدَتْ مِنْهُ لَدَىَّ الْمَفَاصِلُ اوراللہ تعالیٰ عمر د کوبھی جزائے خیر دے کہاس نے سستی نہیں کی اور میرے یا س اس کے جوڑ بند سر ذہیں ہوئے بعنی کوشش کرتا رہا۔

فَجَرَّرْتُ سَيْفِي ثُمَّ قُمْتُ بِنَضْلِهِ وَعَنْ آيِّ نَفْسٍ بَعْدَ نَفْسِي أَقَاتِلُ یس میں نے اپنی تکوار تھینچ لی اور اس کے بعد اس کا کھل لے کر کھڑا ہو گیا اور بیں اپنے نفس کے بچانے کے لیے نہ لڑوں گا تو پھر کس کے لیے لڑوں گا''۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جوعورت ضرار کے لیے سینہ سپر ہوگئ تھی اس کا نام ام جمیل تھا اوربعض کہتے ہیں ام غیلان تھااور کہاممکن ہے کہ ام جمیل کے ساتھ ام غیلان بھی کھڑی ہوگئی ہواور بی جمی ممکن ہے کہا مغیلان کے ساتھ اورلوگ بھی اس کے لیے سینہ سیر ہوئے ہوں اوران ہیں ام جمیل بھی ہو۔

پھر جب عمر بن الخطاب میں اندور (خلافت یر ) فائز ہوئے تو آ پ کے پاس ام جمیل آئی اور وہ یہ مجھر ہی تھی کہ آ پاس (ضرار ) کے بھائی ہیں۔ پھر جب اس نے آ پ کونسب بتایا تو آ پ کووہ واقعہ یا د آ گیا۔ پھر آپ نے فر مایا: مجھے اس سے اسلامی بھائی جارے کے سوااور کوئی رشتہ اس کے بھائی ہونے کانہیں ہے اور وہ غازی ہے۔ (پھراس سے مخاطب ہو کر فر مایا ) تیراا حسان جواس پر ہے (لیعنی ضرار بن الخطاب پر ) میں اس کو جانتا ہوں۔ پھر آپ نے اے اس لحاظ ہے پچھ عنایت فرمایا کہ وہ مسافر وکھی۔

ابن ہشام نے کہا: ضرار' عمر بن الخطاب ٹئ ہؤنہ ہے ( جنگ ) اُحد کے روز ملے تھے۔ تو وہ آپ کو نیز ہے

کے عرض سے مارنے لگے اور کہا: اے ابن الخطاب! بچومیں تمہیں قبل نہیں کروں گا۔غرض عمر ان کے اسلام کے بعد انھیں بچانے تھے۔

# ابوطالب اورخدیجه رقانیکا کی وفات اوراس کے بل وبعد کے واقعات

ابن ایخی نے کہا کہ جولوگ رسول اللہ منافیق کو آپ کے گھر آ کرستاتے ہے وہ ابولہب الحکم بن افی العاص بن امیہ عقبہ بن افی معیط عدی بن تمراء الفقی اور ابن الاصداء البذی تھے اور بیآ پ کے پڑوی تھے۔
العاص بن امیہ عقبہ بن افی معیط عدی بن تمراء الفقی اور ابن الاصداء البذی تھے اور بیآ پ کے پڑوی تھے۔
ان میں سے تھم بن افی العاص کے سوا اور کس نے اسلام اختیار نہیں کیا جھے خبر پنجی ہے کہ ان میں بعض تو آپ کے نماز پڑھتے وقت آپ پر بمری کا بچہ دان ڈال دیتے اور بعض آپ کے پکانے کے برتن جب پکانے کے لیے رکھے جاتے تو اس میں ڈال دیتے حتی کہ رسول اللہ منافیق کے ایک محفوظ مقام اختیار فر مالیا تھا کہ جب نماز اوا فرماتے تو اس مقام پر ان لوگوں سے پوشیدہ ہو جاتے اور جب اس تشم کی گندگی وہ لوگ آپ پر ڈالیے تو آپ اس کوا کیکڑی پر لے کر نکلتے اور اس کو لے کراپے دروازے پر کھڑے یہ وہ تے اور فرماتے:

أَى عَبْدُ مَنَافِ أَتَّى جَوَادٍ طِلْدَابِ "اےعبدمناف بیکسی بمسائیل ہے"۔

( یعنی کیا پڑوی کا یمی حق اوا کیا جارہا ہے ) پھرا ہے راستے پرڈال ویتے جیسا کہ جھے ہے عمر بن عبداللہ بن عروۃ نے عروۃ بن الزبیر ہے روایت کی۔

این آخل نے کہا کہ پھر خدیجہ بنت خویلد ہی ہونو اور ابوطالب دونوں کا ایک ہی سال میں انقال ہو گیا اور رسول اللہ خل فرخ ہر خدیجہ نے انقال کے سبب سے جوآپ کے لیے تبلیغ اسلام میں تجی مددگارتھیں اور آپ کے پچا ابوطالب کے انقال کے سبب سے جوآپ کے لیے آپ کے کاموں میں قوت بازواور مگران کاراور آپ کی پچا ابوطالب کے انقال کے سبب سے جوآپ کے لیے آپ کے کاموں میں قوت بازواور مگران کاراور آپ کی تو م کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے بے در بے مصببتیں آنے لگیں۔ اور بیوا قعات مدینہ کی جانب آپ کی جو می مقابلے میں سال پہلے کے جیں۔ جب ابوطالب کا انقال ہوا تو قریش کو رسول اللہ خل فر اللہ میں ان کی وہ امید بھی نہ کر سکتے تھے حتیٰ کہ کو تکلیف دینے کے ایسے موقع حاصل ہو گئے کہ ابوطالب کی زندگی میں ان کی وہ امید بھی نہ کر سکتے تھے حتیٰ کہ قریش کے بے وقوفوں میں سے ایک بیوقوف آپ کے دراستے میں آڑے آ یا اور آپ کے مر پرمٹی ڈال دی۔ انہوں نے این آخل نے کہا کہ جھے سے مشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔ انھوں نے ابن آخل نے کہا کہ جھے سے مشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔ انھوں نے

کہا کہ جب اس بے وقوف نے رسول اللہ سُلَا ﷺ کے سریر وہ مٹی ڈالی تو رسول اللہ سُلَا ﷺ اس حالت میں کہ مٹی آپ کے سریر تھی بیت الشرف میں تشریف لائے تو صاحبز ادیوں میں سے ایک صاحبز ادی اٹھیں اور آپ (کے سریر) کی مٹی دھونے لگیں اور روتی جاتی تھے:

(کے سریر) کی مٹی دھونے لگیں اور روتی جاتی تھیں اور رسول اللہ سُلَا ﷺ ان سے فرماتے جاتے تھے:

لَا تَدْکِیْ یَا بُنیّهُ فَإِنَّ اللَّهُ مَانِعٌ أَبَالِهُ.

''اےمیری پیاری بٹی ندرو۔اللہ تیرے باپ کا محافظ ہے'۔

اوراس ا ثناء میں یہ بھی فرماتے جاتے:

مَا نَالَتُ مِنِي قُرَيْشٌ شَيْنًا أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُوطالِبٍ.

'' ابوطالب کے مرنے تک قریش میرے ساتھ ایسا کوئی برتاؤنہ کرسکے جو مجھے ناپسند ہوا ہو''۔

ابن اکن نے کہا کہ جب ابوطالب بیار ہوئے اور ان کی بیاری کی خبر قریش کو ہوئی تو ان کے بعضوں نے بعضوں سے کہا کہ جمز قاور عمر دونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور قریش کے تمام قبیلوں میں محمد کی تبلیغ بھیل چکی ہے۔ ہم کو چاہے کہ ہم ابوطالب کے پاس جا کیں کہ وہ اپنے بھینے سے ہمارے متعلق (کوئی عہد) لیس اور ہم سے جماری امارت چھین ہم سے (کی کرا ہے دیں کیونکہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ بیلوگ ہم سے ہماری امارت چھین لیس سے۔

ائن اتخق نے کہا کہ جھے سے عہاس بن عبداللہ بن معبد بن عہاس نے اور انھوں نے اپنے بعض خاندان
والوں سے اور انھوں نے ابن عباس سے روایت بیان کی۔ انھوں نے کہا کہ لوگ ابوطالب کے پاس گئے اور
ان سے گفتگو کی۔ ان جس قوم کے سربر آور دہ عتب بن ربعیہ شیبہ بن ربعیہ ابوجہل بن ہشام امیۃ بن خلف اور
ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربر آور دہ افراد ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آپ
سے ہمارے ایسے تعلقات جیں جس کوآپ خوب جانتے جیں اور اب آپ کے پاس وہ چیز آپ جی ہے جس کوآپ
د کھی رہے جیں اور ہمیں آپ کے متعلق (آپ کے عرجانے کا) خوف ہے۔ آپ کے جیتے اور ہمارے در میان
جس متم کے تعلقات جیں اس سے بھی آپ واقف جیں اس لیے انھیں بلاسے اور ان کے لیے ہم سے (عبد)
جس متم کے تعلقات جیں اس سے بھی آپ واقف جیں اس لیے انھیں بلاسے اور ان کے لیے ہم سے (عبد)
دست در ازی ) سے دست کش رہیں اور وہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ
دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ
دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ
دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ
دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ
دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ
دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ
دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر چھوڑ
دیں اور ہم انھیں اور ہمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پھھتم سے (عبد) لیں اور پھی ہمیں دیں۔ راوی نے قوم کے سر براور دہ ہیں اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پھھتم سے (عبد) لیں اور پھی ہمیں دیں۔ راوی نے گھی کہ زور سول اللہ من ان ان ہمیں اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پھھتم سے (عبد) لیں اور پھی ہمیں دیں۔ راوی نے

نَعَمُ كَلِمَةً وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِبْنُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ.

''احچھاا یک بات ( کا )تم مجھے ( تول ) دوجس کے عوض تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور اس کے سبب ہے جم بھی تمہماری اطاعت کرنے لگیس گے''۔

راوى ئے كہا: توابوجهل نے كہا بہت الحجاتمهارے باپ كاتتم! (ايك نيس) دس باتيں فرمايا: تَقُولُونَ لَا إللهَ إلاَّ اللَّهُ وَ تَنْحَلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ.

'' ( تو اقر ارکر د کہ ) تم اللہ کے سواکسی کو معبود نہیں کہو گے اور اس کے سواجس کی ( بھی ) تم پوجا کرتے ہواس کو چھوڑ دو گے'۔

راوی نے کہا' تو وہ تالیاں بجانے گئے۔ پھراس کے بعد کہاا ہے محمد! (منَّافِیْزُمُ) کیاتم بیرچاہتے ہو کہ سب معبودوں کوایک معبود بنادو یتمہاری ہات تو بجیب ہے۔

راوی نے کہا کہ پھرانھوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ واللہ ان باتوں میں سے جن کوتم چاہتے ہوکسی بات پر بھی شخص تہہیں تول دینے والانہیں۔ پس چلواورا پنے بزرگوں کے دین پر چلتے رہو یہاں تک کہ اللہ تم میں اور اس میں کوئی فیصلہ کر دے۔

راوی نے کہا کہ پھروہ لوگ إدھراُ دھر چلے گئے اور پھرا بوطالب نے رسول اللہ منظی بھی ہے کہا ہا ہا! واللہ! تم نے ان سے کوئی بعید (ازعفل) ہات کا سوال نہیں کیا۔ راوی نے کہا کہ جب ابوطالب نے بیہ ہات کہی تو رسول اللہ منظی بھی کوخودان کے متعلق امید ہوگئی راوی نے کہا تو آبان سے کہنے لیے:

أَىٰ عَمِّ فَأَنْتَ فَقُلُهَا اسْتَحِلُّ لَكَ بِهَا الشِّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

" پچا جان! تو آپ وئی بات کہدو بیجے تا کداس کے سبب سے قیامت کے روز میری سفارش آپ کے لیے جائز ہوجائے''۔

راوی نے کہا کہ جب انھوں نے اپنے متعلق رسول اللہ مُنَا ﷺ کی خواہش دیکھی تو کہا' بابا اگر میرے بعد تم پراور تہارے بعا ئیوں پر طعنہ زنی کا خوف نہ ہوتا اور قریش کی اس بدگمانی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے یہ الفاظ موت کی تی پرصبر نہ کر کے کہد دیئے ہیں تو ضرور کہتا اور بیالفاظ بھی تم سے اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ان سے تم کوخوش کردوں۔

رادی نے کہا کہ جب موت ابوطالب کے قریب ہوگئی تو رادی نے کہا کہ ان کے ہونٹوں کوعہاس نے دیکھا کہ اللہ کہ اس کے ہونٹوں کوعہاس نے دیکھا کہ اللہ روہ ہیں۔رادی نے کہا کہ اس کے بعد عباس نے کہا کہ اس کے بعد عباس نے کہا کہ اس کے بعد عباس نے کہا کہ اس کے کہنے کا آپ نے عباس نے کہا کہ اس کے کہنے کا آپ نے

انھیں قلم دیا تھا۔

راوی نے کہا تو رسول اللہ مناتینے نے قرمایا:

لَمْ أَسْمَعُ.

''میں نے نہیں سنا''۔

راوی نے کہا کہ اللہ عزوجل نے اس جماعت کے بارے میں جوآپ کے پاس جمع ہو کی تھی اور آپ نے انھیں جو پچھ کہا تھا اور انھوں نے آپ کو جو جواب دیا تھا اس کے متعلق ہیآ بیتیں نازل فرمائمیں :

﴿ صَ وَالْقُرُ آنِ ذِى الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِعَاقٍ اللَّي قَوْلِهِ مَا سَمِمُنَا بِهِلْدَا فِي الْمِلَةِ الْاَخِرَةِ ﴾ الْمِلَةِ الْآخِرَةِ ﴾

''ص ۔ نفیحت والے قرآن کی شم! (کراس کی نفیحت میں کوئی نقصان نہیں ہے) بلکہ کا فر تکبرو مخالفت میں (ڈو ہے ہوئے) ہیں' ہے۔ یہ بات تو ہم نے آخری ملت میں نہیں تی ۔ تک اس سے ان کی مراونصرانیت ہے کیونکہ وو تو کہا کرتے تھے (تین خدا ہیں) اور اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ ان هلذًا إلا انحیالا قی۔

> '' بیرتو صرف اپنی جانب ہے نکالی ہوئی بات ہے''۔ (ایجاد بندہ ہے) اس کے بعد ابوطالب کا انقال ہوگیا۔

# بی ثقیف سے امداد حاصل کرنے کے لیے رسول الله منافیقیم کی آمدور فت

این آخل نے کہا کہ جب ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کورسول اللہ مظافیظ کی ایذ ارسانی کا موقع مل گیا جوآپ کے چھا ابوطالب کے زمانے میں انھیں حاصل نہ تھا تو رسول اللہ مظافیظ طائف کی جانب تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف سے مدد حاصل کریں اور اپنی قوم کے خلاف ان کی محافظت میں رہیں اور اس امید پر تشریف لے گئے کہ اللہ کے پاس سے جو بات آپ ان کے پاس لائے ہیں شایدوہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس لائے ہیں شایدوہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس لائے ہیں شایدوہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس تنہا تشریف لے گئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بزید بن زیاد نے محمد بن کعب القرضی سے روابت کی۔ انھوں نے کہا کہ جب رسول الله مُنَّاثِیْنَا طا نَف پہنچ تو بن ثقیف کے ان لوگوں کے پاس آپ تشریف لے گئے جوان دنوں بن ثعب رسول الله مُنَّاثِیْنَا طا نَف پہنچ تو بن ثقیف کے ان لوگوں کے پاس آپ تشریف لے گئے جوان دنوں بن ثقیف کے سرواراوران میں سر برآ وردہ شے اوروہ تین بھائی تھے۔ عبد یالیل بن عمرو بن عمیر مسعود بن عمرو بن عمیر اور صبیب بن عمرو بن عمیر عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن ثقیف اوران میں سے ایک کی زوجیت میں عمیر اور صبیب بن عمرو بن عمیر عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن ثقیف اوران میں سے ایک کی زوجیت میں

قریش کی شاخ بی جمح کی ایک عورت تھی ان کے پاس جا کرآپ تشریف فر ما ہوئے اور آھیں اللہ کی جانب دعوت دی اور ان سے اس امر میں گفتگو کی جس کے لیے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تھے کہ اسلام کی اشاعت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابطے میں آپ کا ساتھ دیں تو ان میں ساتا عت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابطے میں آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کو اور نہ طا۔ اور تغیر سے نے کہا کہ واللہ! میں تجھ سے بھی گفتگو نہ کروں گا۔ اگر جیسا کہ تو کہتا ہے حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہے تو تو اس لحاظ سے بڑا خطرناک شخص ہے کہ تچھ سے بات کرنے اور تیرا جواب دینے میں خطرہ ہے اور اگر تو اللہ پرافتر اکر دہا ہے۔ تو بھی جمھے لازم ہے کہ تجھ سے بات کر نے اور تیرا جواب دینے میں خطرہ ہے اور اگر تو اللہ پرافتر اکر دہا گیا ہے کہ آپ نے ان سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور بی تی تفقیف کی بھلائی سے مابوس ہو گئے اور جمھ سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ان سے اٹھ کھڑ سے ہوئے اور بی تی تھائے کہ ما فکھ گئے کہ ما گئے گئے گئے گئے گئے ما فکھ گئے کہ فرایا:

'' جب کہتم نے (ایبا جواب ادا کیا) جو کیا (جوشمصیں زیبانہ تھا تو خیر) مجھ ہے (جو پچھ سنا ہے اس کو) راز میں رکھو''۔

اور رسول الله مَنَّالَيْمَ فَي بِهِ بات ناپند فر مائی کدآپ کے متعلق آپ کی قوم کوالیی خبریں پہنچیں کدوہ خبریں ان لوگوں میں آپ نے نفرت ویر کشتگی بیدا کردیں۔ خبریں ان لوگوں میں آپ نے نفرت ویر کشتگی بیدا کردیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ یکڈ تو ہے می بیٹ خوش ہے ہیں ایعنی منفر دو برگشتہ کردے۔عبید بن الا برص نے بیشعر کہا

وَلَقَدُ أَتَانِي عَنْ تَمِيْمِ أَنَّهُمْ ذُنِرُوْا لِقَتْلَى عَامِرٍ وَ تَعَصَّبُوُا اللَّهُ مُ ذُنِرُوْا لِقَتْلَى عَامِرٍ وَ تَعَصَّبُوُا اللَّهُ مِن عَلَى عَامِرِ عَنْ وَبِرَكُمْتُهُ وَ اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ عَلَى عَامِ كَمْتُولُول كَسِب عَنْ وَبِرَكُمْتُهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ عَلَى عَامِ عَنْ وَبِرَكُمْتُهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى

پس ان تینوں نے اس گفتگو کوراز میں نہیں رکھا بلکہ انھوں نے اس گفتگو کے ذریعے ہے اپنے یہاں کے شہدوں اور غلاموں کو (ایبا) ابھارا کہ وہ آپ کو گالیاں دینے اور آپ کے ساتھ ہوکر شور بچانے لگے جتیٰ کہ

ل (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ حالا تکہ ہونا جا ہیے تھی کیونکہ عبید کا جوشعر آ گے آ رہا ہے وہ (الف) میں موجود ہے جو بیز بڑھم کے معنی کی سند ہے۔ (احمرمحمود ک)

مع (الف) میں تعصبوا کے بجائے تضعو الکھاہے بینی انھوں نے اس معاطے کوایک بھاری یو جیسمجھا ہے۔ (احرمجمودی)

لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ اور شبہ بن ربیعہ کے باغ میں اس وقت جانے پر آپ مجبور ہو گئے جبکہ وہ دونوں اس میں موجود ہے اور بنی ثقیف کے شہدے جو آپ کے ساتھ ہو گئے ہے واپس ہو گئے تو آپ آپ نے ایک انگور کے منڈ وے کے سایہ کی جانب قصد فر ما یا اور سایہ میں بیٹھ گئے اور ربیعہ کے دونوں لڑک آپ کود کھے رہے ہے اور کے منڈ وے کے ساتھ طائف کے شہدوں کے برتاؤ کو بھی دیکھی ہے ہے۔ جھے یہ بھی خبر پنجی کے آپ کود کھے رہاں) بن جمح کی ایک عورت کی تو آپ نے اس سے فر مایا:

مَا ذَا لَقُينًا مِنْ أَحْمَاثِكِ.

''(تونے دیکھا کہ)ہمیں تیری سسرال ہے کیا ملا (کیسی آفت انھوں نے ہم پر ڈھائی)''۔ مجھے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جب رسول اللہ سن تی اطمینان سے تشریف فر ماہوئے تو آپ نے فرمایا: اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشُكُرُ ضَعُفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيْلَتِي وَهَوَانِيَ عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُّنِيْ إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمُ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكُتَهُ أَمْرِيْ إِنْ لَمْ يَكُنُ بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلَا ٱبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي أَعُوٰذُ بِنُورٍ وَجُهِكَ الَّذِي أَشُرَقَتُ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبِكَ أَوْتُحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ لَكَ الْعُتْبِي حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ. '' یااللہ! میں اپنی کمزوری' بے تد بیری اورلوگوں میں اپنی ذلت کی شکایت تجھے ہی ہے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو کمزوروں کوتر تی پر پہنچانے والا ہے اور تو میری بھی پرورش کرنے والا ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے ( کیا ) ایسے دور والے کے جومیرے ساتھ ترش روئی ہے چیش آتا ہے یاا یسے دشمن کے جس کومیرے معالمے کا ما لک بنا دیا ہے۔اگر مجھ پر تیرا غصہ ہیں ہے تو پھر میں کوئی پر وانہیں کرتا گر تیرا احسان میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چبرے کے اس نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا۔اس بات ہے کہ مجھ پر تیراغضب نازل ہو یا مجھ پر تیری خفگی ہو ( مجھے ) تیری ہی رضا مندی کی طلب ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سواکسی میں نہ کوئی ضرر دور کرنے کی قوت ہے اور نہ نفع حاصل کرنے گی''۔

#### رسول الله الثار التي كاواقعه

کہا کہ جب ربیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہا ورشیبہ نے آپ کواور آپ کے ساتھ جوسلوک ہور ہاتھا اس کو

دیکھا تو ان میں رحم کا جذبہ حرکت میں آیا اور انھوں نے اپنے ایک تھرانی چھوکر ہے کو بلایا جس کا نام عداس تھا اور اس سے ان دونوں نے کہا' اس انگور کا ایک خوشہ لے اور اس کواس تھا لی میں رکھ اور اسے لے کراس شخص کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ اس میں سے کھائے ۔ تو عداس نے ویسا ہی کیا اور وہ اسے لے کر آیا اور رسول اللہ مَثَالِیْ اِللهِ مَالِیْ اِللهِ اللهِ قَر مایا:

الله مَثَالِیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ مَثَالِیْ اللهِ مَثَالِیْ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَثَالِیْ اللهِ مَثَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَثَاللهِ اللهِ الهُ اللهِ الله

وَمِنْ أَهْلِ أَيِّ الْبَلَادِ أَنْتَ يَا عَدَّاسُ وَمَا دِيْنُكَ.

''اے عداس! توبستیوں میں ہے س بستی کا ہے اور تیرا دین کیا ہے'۔

اس نے کہا کہ میں تصرانی نینوی کا باشندہ ہوں تورسول الله مَوَالْيَا أُم فِي الله عَالَيْهِ اللهِ مَا يا:

أَمِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُّسَ بْنِ مَتَى.

" ' کیا اس نیک شخص کی بستی کا جس کا نام پونس بن متی تھا''۔

توعداس نے آب سے کہا مسمیں کیا خبر کہ یونس بن متی کون تھا۔رسول اللہ مَنَ اللّٰہ مَنَ اللّٰہ مَنَ الله

ذَاكَ أَخِيُ كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيًّا.

'' و و میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں''۔

يس عنداس رسول الله من الثيني برجمك برااور آپ كاسر باتحداور بير چو منه لگا۔

راوی نے کہا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تہمارے چھوکرے کواس نے بگاڑ

دیا۔ پھر جب وہ ان دونوں کے پاس آیا تو ان دونوں نے اس سے کہا ارے کمبخت عداس! تخفے کیا ہوگیا کہاس

مخض کا سر ہاتھ اور پیر چو منے لگا۔ اس نے کہاا ہے میر ہے سر دار! زمین پر کوئی چیز ان سے بہتر نہیں ہے۔ انھوں

نے مجھے ایسی ہات بتلائی جسے نبی کے سواکوئی نہیں جا نتا۔ ان دونوں نے کہا ارے کمبخت عداس! کہیں وہ تخفے

تیرے دین سے برگشتہ نہ کر دے۔ تیرادین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔



پھررسول اللہ منگا ہے۔ بی ثقیف کی بھلائی سے ناامید ہو گئے تو طائف سے مکہ تشریف لائے یہاں تک کہ جب آپ مقام نخلہ میں تھے اور رات میں آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کے پاس سے جنوں کی وہ

يرت ابن مثام هددوم

جماعت گزری جس کا ذکرالٹد تبارک وتعالیٰ نے فر مایا ہے۔ مجھے ان کے متعلق جوخبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے وہ سات جن تصبیمین کے رہنے والے تھے۔وہ آپ کی تلاوت سنتے رہے اور جب آپ نمازے قارغ ہوئے تو وہ جن اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تو اپنی قوم کو ڈرایا اورخود انھوں نے ایمان اختیار کیا اور جو پچھے سنا تھا اس کو تبول كياتواللدتعالى فيان كي خبرآب كودى اورفر مايا:

﴿ وَإِذْ صَرَفُنا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَعِعُونَ الْقُرْ آنَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَ يُجِرْ كُمْ مِّنْ عَذَابِ الِّيمِ ﴾ ''(اے نی'!)اس وفت کو یا د کر جبکہ ہم نے تیری جانب جنوں کی ایک جماعت کو مائل کر دیا کہ وہ قرآن من رہے تھے۔ ہے اس کے قول : اور وہ تنہیں درد ناک عذاب سے پناہ دے

#### يم فرمايا:

﴿ قُلُ أُوْجِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفُرٌ مِّنَ الَّحِنِّ ﴾ إلى آخِرِ الْقِصَّةِ مِنْ خبرهم في هذه السورة ''(اے نبیً!) کہہ کے میری جانب وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا''۔ قصہ کے آخر تک جواس سورۃ میں ان کے متعلق خبر ہے۔

#### رسول اللَّهُ فَأَلَيْنَا فِي كَالَّهِ مِنْ كَالَّهِ مِنْ كُو قَلِيكِ والول يريبيش كرنا

ابن الحق نے کہا کداس کے بعدرسول الله مناتیج مكرتشريف لائے اس حال ميس كرآ ب كى قوم كى حالت آپ کے خلاف اور آپ کے دین سے علیحد گی میں پہلے ہے بھی زیا دہ بخت ہوگئی تھی بجز چند کمز وراو گوں کے جوآ پ پرایمان لائے تھے اور رسول اللہ مناتیج جب بھی کوئی مجمع جج وغیرہ کا ہوتا تو اپنے آپ کو قبیلے والوں کے آگے پیش فرماتے۔انھیں اللّٰہ کی جانب آنے کی دعوت دیتے اور انھیں آگاہ کرتے کہ آپ ( اللّٰہ کی جانب ہے ) بھیج ہوئے نبی ہیں اور ان سے اپنی تقدیق اور اپنی حفاظت کا مطالبہ فرماتے تا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احكام صاف صاف ان سے بيان كريں جس كے ليے اس نے آپ كومبعوث فرمايا تھا۔

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ سے ہمار بے بعض ایسے دوستوں نے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا' زید بن اسلم ہے' اورانھوں نے رہید بن عیا دالدؤنی ہے بیان کیا اور اس مخص نے بیان کیا جس سے اپوز تا دیے اٹھیں (رہید) ہےروایت کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ رہید عباد کا بیٹا تھا <sup>یا</sup>

ابن ایخی نے کہا اور جھے سے صین بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عبال نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا کہ ہیں نے والد ربیعہ بن عباد سے سنا جن سے میرے والد بیان کررہے تھے۔ انھوں نے کہا کہ ہیں نو جوان تھا اور اپنے والد کے ساتھ منی ہیں تھا اور رسول اللہ منی ہی جا کہ ہیں تھا اور رسول اللہ منی ہی تھے۔ انھوں کی منزلوں ہی تھبر سے ہوئے فر مارہے تھے:

یَا بَنِیْ فُلُان إِنِیْ رَسُولُ اللّٰهِ إِلَیْکُمْ، یَا مُوسِکُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهِ وَلاَ تُسُورُ کُوا بِهِ شَیْنًا وَأَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُسُورُ کُوا بِهِ شَیْنًا وَأَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهِ وَلاَ تُسُورُ کُوا بِهِ شَیْنًا وَأَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْدَادِ وَاَنْ تُومِنُوا بِی وَتُصَدِّقُوا بِی وَ تَصَدِّقُوا بِی وَ اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْآنَدَادِ وَ أَنْ تُومِنُوا بِی وَ تَصَدِّقُوا بِی وَ اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْآنَدَادِ وَ أَنْ تُومِنُوا بِی وَ تُصَدِّقُوا بِی وَ اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْآنَدَادِ وَ أَنْ تُومِنُوا بِی وَ تُصَدِّقُوا بِی وَ اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْآنَدَادِ وَ أَنْ تُومِنُوا بِی وَ تَصَدِّقُوا بِی وَ اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْآنَدَادِ وَ أَنْ تُومِنُوا بِی وَ مَنْ اللّٰهِ مَا بَعَنَیٰی بِهِ.

''اے فلان قبیلے والو! میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو تمہیں تھم دیتا ہے کہ تم اللہ ک عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤ اوراللہ کے سوااس کے مقابل تھہرائی ہوئی ان مخالف ہستیوں کو جن کی تم پرستش کرتے ہوان کے لیے تھہرا ہے ہوئے عہدوں سے معزول کردو اور مجھ پرایمان لاؤ اور مجھے بچا جانو اور میری حفاظت کرو کہ اللہ نے جو چیزیں دے کر مجھے بھیجا سے میں اے صاف صاف بیان کروں'۔

راوی نے کہا اور آپ کے پیچھے ایک و طیرا سرخ وسید شخص تھا جس کے دو چوٹیاں تھیں اور عدنی چا دریں زیب بدن 'جب رسول اللہ منا آئیڈ آئیڈ آئی ہا تیں اور تبلیغ ختم فر ماتے تو وہ کہنے لگنا' اے فلال قبیلے والو! یہ شخص اس امرکی جانب تہہیں دعوت و بتا ہے کہ تم اپنی گردنوں ہے لات وعزیٰ (کے جو ہے) کو نکال پھینکواور بنی مالک بن اقبیش کے جن 'جوتہمارے حلیف ہیں ان سے الگ ہوجاؤ اور جو بدعت و گراہی میخفس لایا ہے اس کی مالک ہوجاؤ اور جو بدعت و گراہی میخفس لایا ہے اس کی طرف مائل ہوجاؤ۔ پستم اس کی اطاعت نہ کرواوراس کی (کوئی) بات نہ سنو۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے والدہے کہا با با جان! یہ کون ہے جواس شخص کے پیچھے چلا جار ہا ہے اور وہ جو پچھے کہنا ہے یہ اس کا رو کرتا جاتا ہے۔ میرے والد نے کہا یہ اس شخص کا پچپا ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب ہے۔

ائن ہشام نے کہا کہ نابغہ نے میشعر کہا ہے: گأنگ مِنْ جِمَالِ بَنِی أُفَیْشِ یُفَعْفَعُ خَلْفَ رِجُلَیْهِ بِشَنِ ''گویا کہ تو بنی اقیش کے اونٹوں کا ایک اونٹ ہے جس کے پاؤں کے چیجے مشک کھڑ کھڑ اتی رہتی ہے''۔

ابن این این این کی نیرہ کے کہا کہ ہم ہے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ آپ بنی کندہ کی قیام گاہوں میں بھی تشریف لے گئے جن میں ان کا سر دار کی تھا اور انھیں اللّٰہ کی طرف دعوت دی اور ان پراپنے آپ کو پیش فرمایا تو

انھوں نے بھی ا نکار کیا۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ ہے محمہ بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن حمین نے بیان کیا کہ بنی کلب کی ایک شاخ کے منازل میں بھی تشریف لے گئے جو بنی عبد الله کہلاتی تھی اور الله کی طرف آنے کی وعوت وی اور اپنی حفاظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی پیش فر مایا یہاں تک کہ آپ ان سے فر ماتے تھے:

يَا بَنِيْ عَبْدَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ اسْمَ آبِيْكُمْ.

"اے بی عبداللہ!اللہ نے تمہارے باپ کواچھانام دیا ہے'۔

انھوں نے بھی آ ہے کی پیش کی ہوئی دعوت کو قبول نبیس کیا۔

ابن آخق نے کہا، کہ جھے ہے ہمارے بعض دوستوں نے عبداللّہ بن کعب بن مالک سے ٹی ہوئی بات بیان کی کہرسول اللّه سُلَّ اللّه کی حقیفہ کی قیام گاہوں ہیں بھی تشریف لے گئے اور انھیں بھی اللّه کی جانب مدعو کیا اور انھیں بھی اللّه کی جانب مدعو کیا اور انھیں بھی اللّه کی جانب مدعو کیا اور اپنے آپ کو چیش فر مایا تو آپ کی دعوت کا جو جواب انھوں نے دیا عربوں ہیں ہے کوئی بھی ان سے زیادہ براجواب دیے والا نہ نکلا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے زہری نے بیان کیا کہ آپ بن عام بن صعصعہ کے پاس بھی تشریف لے گئے اورا پنی حفاظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی پیش فر مایا تو ان بیس ہے ایک شخص نے جو بحیرة بن فراس کہلا تا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ فراس بن عبدالقد بن سلمہ الخیر بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عام بن صعصعہ نے کہا واللہ اگر میں اس قریش جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے تمام عرب کو کھالوں کیا فنا کر دوں یا مطبع کرلوں ۔ پھر اللہ اگر میں اس قریش جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے تمام عرب کو کھالوں کیا فنا کر دوں یا مطبع کرلوں ۔ پھر اس نے آپ ہے کہا اچھا یہ بناؤ کہ اگر تمہارے پیش کے ہوئے دعوے برتم ہے بم نے بیعت کرلی اور پھر اللہ نے تمہیں ان لوگوں پر غلبہ دے دیا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی ہے تو کیا تمہارے بعد حکومت جمیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا:

اللهُ مُرُ إِلَى اللهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

'' حکومت اللہ کے اختیار میں ہے وہ جس کو جا ہے دے''۔

راوی نے کہا تو اس نے کہا کیا ہم تمہاری حفاظت کے لیے اپنے گلوں کوعرب کے تیروں کا نشانہ بناویں اور پھر جب القد تمہیں فتح نصیب کرے تو حکومت ہم کو ملنے کے بچائے اغیار کو ملے ہمیں تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں ۔ پس انہوں نے بھی اٹکار کیا اور جب لوگ (جج کے جمعے ) واپس ہوئے تو بنی عامر بھی لوٹ ضرورت نہیں ۔ پس انہوں نے بھی اٹکار کیا اور جب لوگ (جج کے جمعے ہے ) واپس ہوئے تو بنی عامر بھی لوٹ

کرار این مثام به صدروا کریک کی دروا کریک کی کار این مثام به صدروا کریک کی کار این مثام به مصروا کریک کی کار ای

گئے اور اپنے ایک بوڑھے کے پاس گئے جس نے بڑی عمریائی تھی حتیٰ کہ فجو ں کے اجتماع کے موقعوں پر بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جا سکتا تھا اور بیاوگ جب لوٹ کر اس کے پاس جاتے ( تو ) جو پچھ جج کے موقع پر حادثے ہوتے اس سے بیان کرتے۔

اس سال جب وہ اس کے باس گئے تو اس نے ان ہے اس مج کے واقعات دریا فت کیے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے یاس ایک قریشی جوان جو بنی عبدالمطلب کا قفا آیا اس کا دعویٰ قفا کہ وہ نبی ہے۔ وہ ہمیں اس بات کی دعوت و ہے رہا تھا کہ ہم اس کواس کے دشمنوں سے بیجا کمیں اور اس کی حفاظت کریں اور اس کو ہم اپنی نستی میں لے آئیں۔راوی نے کہا پھرتو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سریررکھ لیے اور کہا اے بنی عامر کیا اس (تہباری کوتا ہی) کی کوئی تلافی ممکن ہے۔ کیا اس کے انجام کا کوئی مطلب ہے۔ یعنی کیاتم نے اس کے متعلق کچھ غور کیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں فلال صحف کی جان ہے <sup>یا</sup> اب تک ایبا وعویٰ بنی اسلمبیل میں ہے کسی نے نہیں کیا ہے۔ بے شبہ وہ سچا ہے۔ تمہاری عقل کہا جلی گئی تھی۔

### سويدبن الصامت كاحال

این آئی نے کہا کہ رسول اللہ من تینیم کی حالت میں رہی کہ موسم جج وغیرہ میں جہاں کہیں کوئی مجمع آپ کونظر آتااس کے پاس تشریف لے جاتے اور قبائل کواللہ اور اسلام کی جانب دعوت و بیتے اور اپنی و ات کواور جو ہدایت ورحمت اللہ کے پاس ہے آپ کے پاس آئی تھی (یعنی قر آن) ظاہر فر ماتے۔عرب سے مکہ آئے والوں میں ہے جس کی خبرآ پ کول جاتی کہ فلال تا مور ہے یا فلا سسر برآ وروہ ہے آ پ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اوراس کواللہ کی طرف بلاتے اوراہے اصول اس کے سامنے بیان فرماتے۔

ا بن اسخل نے کہا کہ ہم ہے عاصم بن عمر بن قباد ۃ الانصاري الظفري نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں ہے روایت کی۔انھوں نے کہا کہ مویداین الصامت بن عمر وین عوف والا حج وعمر ہے لیے مکه آیا اور سوید کواس کی قوم نے اپنے بیبال کائل کا نام دے رکھا تھا جس کا سبب اس کی قوت جسمانی' اس کی شاعری' اس کا سربرآ ورده ہونا اوراس کا ذی نسب ہونا تھا۔اس نے بیشعر کیے ہیں:

اَلَا رُبُّ مَنْ تَدْعُوْ صَدِيْقًا وَلَوْ تَرَى مَقَالَتَهُ بِالْغَيْبِ سَاءَ كَ مَا يَفْرِى '' ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کوتو تو درست ( کمدے ) یکار تا ہے کیکن کاش پیٹھ ہیجھیے اس کی ہاتوں کی تخصے خبر ہوتی تواس کا تو ڑجوڑ تجھ کو برالگتا۔ مَقَالَتُهُ كَالشَّهُدِ مَا كَانَ شَاهِدًا وَبِالْغَيْبِ مَأْتُورٌ عَلَى ثُغُوَةِ النَّحْدِ جَبِ وه رو برو بوجوتا ہے تو اس كی باتیں جربی کی طرح (نرم) اور چیٹے پیچھے دگدگی كے گڑھے كے ليے تكوار (باعث ہلاكت)

یَسُرُّكَ بَادِیْهِ وَتَحْتَ أَدِیْمِهِ نَمِیْصَةً غِشِ تَبْتَرِی عَقِبَ الظَّهْرِ اس كاظا مرتجه كو دُوش كرديتا ب اوراس كى كھال كے نيچ غير مخلصا ندسر كوش ب جو چينه كے پشے كا ف و ين ہے۔

تُبِینَ لَكَ الْعَیْنَانِ مَا هُوَ كَاتِمٌ مِنَ الْغِلِ وَالْبُعْضَاءِ بِالنَّظُو الشَّوْرِ الشَّوْرِ الشَّوْرِ الشَّوْرِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْبُعُضَاءِ بِالنَّظُو الشَّوْرِ اللَّهُ وَالْمُوالِيُ مِنْ يَرِيْثُ وَلَا يُبُونُ وَ فَي فَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْ الللْمُولِقُولُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

اورای نے ذیل کے اشعار بھی کے ہیں (ان کا متعلقہ واقعہ یہ کہ ) بی سلیم کی شاخ بی زعب بن مالک کے ایک شخص ہے ایک سواونوں کے متعلق عرب کے کا ہنوں میں سے ایک کا ہند کے پاس اس نے فیصلہ ٹائٹی طلب کیا تواس کا ہند نے اس کے موافق فیصلہ کیا اوراس کے پاس سے یہ اور وہ بی سلیم کا شخص دونوں لوٹ کرآ کے اوران دونوں کے ساتھ کوئی تیسر اشخص نہ تھا اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے دونوں راستے الگ ہوتے تھے تو اس نے کہا ہے بی سلیم والے! میر سے اونٹ جھے دے دے ۔ اس نے کہا میں تیرے پاس بھیج وں گا۔ اس نے کہا جب تم میرے ہا تھ سے نکل جاؤ گے تو اس کو جیسیخے کی صانت کون کرتا ہے۔ اس نے کہا ہیں ور کہا ہیں اس نے کہا اس فوات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب تک جھے میرا مال ندل اس نے کہا ایسانہیں ہوسکتا اس فوات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب تک جھے میرا مال ندل جائے وہیں ہوسکتا گھر دونوں ایک دوسرے سے گھ گے تو اس نے اس کوز مین پر دے مارا اور ری سے باندھ لیا اوراس کو پاس بی بوسکتا گھر دونوں ایک دوسرے سے گھ گے تو اس کے پاس بی رہا ہیاں تک کہ اور ری سے باندھ لیا اوراس کو پاس بی رہا ہیاں تک کہ اور ری سے باندھ لیا اوراس کو بان ہیں بوسکتا گھر ویونوں کے احاطے میں گیا اوراس کے پاس بی رہا بہاں تک کہ بیا تی سے باندھ لیا اوراس کو وال کر بی میں میان سے بیش میں اوراس کے پاس بی رہا بہاں تک کہ بیسان کی باس کا حق اس کونی سے باندھ لیا وراک کو بار اوران کی باس کی باس بی رہا بیاں تک کہ بیا دوسر کے بی میں تی رہا بہاں تک کہ بین نے اس کاحق اس کونی سے باندھ لیا ورائی ورائی کے متعلق اس نے بیشعر کے ہیں :

لَا يَهُ حَسَبَنِي يَا ابْنَ زِعْبِ بْنِ مَالِكِ ﴿ كَمَنْ كُنْتُ تُرْدِى بِالْغُيُوبِ وَتَخْتَلُ اللَّهِ اللَّ يَحْسَبَنِي يَا ابْنَ زِعْبِ بْنِ مَالِكِ ﴿ كَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اور دھو کا دیتاریا۔

تَحَوَّلْتَ قِوْنًا إِذْ صَرَعْتُ بِعِزَّةٍ كَذَٰلِكَ إِنَّ الْحَاذِمَ الْمُتَحَوِّلُ بِي لَكُ لِكَ إِنَّ الْحَاذِمَ الْمُتَحَوِّلُ بِبِ مِن فَى الْمُتَحَوِّلُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ضَرَبْتُ بِهِ إِبْطَ الشِّمَالِ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُوَ أَسْفَلُ اسْفَلُ السِّمَالِ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُوَ أَسْفَلُ السَّمَالِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

بہت ہے اشعار میں ووای واقعے کا ذکر کیا کرتا ہے۔

پس رسول الله من الله من الله عن اس کے آنے کی خبر می تواس کی طرف توجہ فر مائی اور اس کو اسلام اور الله کی جانب وعوت وی توسویدنے آب سے کہا۔ شاید آپ کے پاس پھھالی ہی چیزیں ہیں جومیرے پاس بھی ہیں تورسول الله من الله عن اس سے فر مایا:

> وَمَا الَّذِي مَعَكَ. "وه كيا چيز ہے جو تير ہے ہاں ہے '۔ تو اس نے كہا مجلّہ لقمان ليعنى حكمت لقمان تو رسول الله مَثَّ الْثَيْظِمِ نے اس سے فر مايا:

> > أَغُوضُهَا عَلَيٌّ. "الصميركماض فيشكر"-

تواس نے اے آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا:

إِنَّ هَلْذَا الْكَلَامَ حَسَنُ وَالَّذِي مَعِي أَفْضَلُ مِنْ هَلْذَا قُوْ آنْ اَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى هُوَ هُدًى وَ نُورْ. " بِشَك بِيكُلامِ تُواجِها بِ اورجو چيزمير بي پاس بوه اس سے ( بھی ) بہتر قر آن ہے جے اللہ نے جمھ براتارا ہے وہ (سرتایا) ہدایت ونور ہے'۔

پھر رسول اللہ منگی آئے اس کو قرآن پڑھ کرسنایا اور اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اس سے دوری اختیار نہیں کی اور کہا بے شک بید کلام خوب ہے۔ پھر آپ کے پاس ہے لوٹ کراپئی تو م کے پاس مدید پہنچا اور چندروز نہیں رہا کہ آس کو بی خزرج نے آل کردیا اور اس کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اس کو اسلام کی حالت میں قبل ہوا ہے۔

### اسلام اياس بن معاذ اورقصه الى الحسير

ابن این این این کہا کہ مجھ سے تصین بن عبدالرحمٰن بن عمر و بن سعد بن معاذ نے محمود بن لبید سے روایت کی۔انھون نے کہا کہ جب ابوالمسیر انس ابن رافع مکہ آیا اور اس کے ساتھ بنی عبداشہل کے چندنو جوان بھی تھے۔انھیں میں ایاس بن معاذبھی تھے۔ یہ اوگ اپنی قوم بنی خزرج کے خلاف قریش سے عبد و بیاں کرنے کے لیے آئے تھے۔رسول اللہ منڈ تیزائے نے ان کی آمد کی خبر سی تو ان کے پاس جیٹھے اور ان کے پاس جیٹھے اور ان کے پاس جیٹھے اور ان سے ٹر مایا:

هَلُ لَكُمْ فِي خَيْرٍ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ.

"جس بات کے لیے تم آئے ہو کیااس ہے بہتر کسی چیز کی تمہیں تو فتی ہے"۔

روای نے کہاوہ کہنے لگےوہ کیا چیز ہے؟ فرمایا:

أَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْكِتَابَ.

'' میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے بندوں کی جانب بھیجا ہے کہ میں اس امر کی جانب بلاؤں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کریں اور اس نے مجھ پر کتاب مجھی اتاری ہے''۔

راوی نے کہا کہ پھرآ پ نے ان سے اسلام کا ذکر فر مایا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ راوی نے کہا تو ایا س بن محاذ نے جو کم من بھے کہا اے قوم! واللہ بیتو اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو۔ رادی نے کہا کہ ابوانحسیسر انس بن رافع نے بیس کرندی کی ٹی دونوں ہا تھوں بیس بھر کرایا س بن محاذ کے منہ پر ماری اور کہا ہم اس کے سواکسی اور چیز کے لیے آئے ہیں تو ایا س کہا 'ہمارے یاس سے نکل بیس اپنی عمر کی شم کھا تا ہوں کہ ہم اس کے سواکسی اور چیز کے لیے آئے ہیں تو ایا س خاموش ہوگے اور وہ لوگ مدینہ کی جانب لوٹ گئے۔ اس کے بعد اوس و قررت بیس ہوئے کہ ایا س بن خاموش ہوگے اور وہ لوگ مدینہ کی جانب لوٹ گئے۔ اس کے بعد چندر وزنہیں ہوئے کہ ایا س بن محاذ کا انتقال ہوگیا۔ مجمود بن لبید نے کہا کہ بیخبر مجھے ایے شخص نے دی جو ان کی قوم بیس سے تھا اور ان کے محاذ کا انتقال کے وقت موجود تھا کہ لوگ مسلسل ان سے آلا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ انگہ اللہ انتقال اسلام پر ہوا۔ انھیں شعور سنتے رہے تھی کہ ان کا انتقال اسلام پر ہوا۔ انھیں شعور اسلام ای وقت سے پیدا ہوگیا تھا جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ منگا ہے جس میں جو پھھ آپ نے فر مایا سلام ای وقت سے پیدا ہوگیا تھا جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ منگا ہے جس میں جو پھھ آپ نے فر مایا سلام ای وقت سے پیدا ہوگیا تھا جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ منگا ہے جس میں جو پھھ آپ نے فر مایا سلام ای وقت سے پیدا ہوگیا تھا جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ منگا ہے جس میں جو پھھ آپ نے فر مایا تھا۔





#### بتداء

## انصار میں اسلام کی ابتداء

ابن آئی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپ دین کوغالب کرنا اور اپ نی کومعز زینا نا اور اپ نی کے عور کی جو کھھ وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنا چاہا تو رسول اللہ سی تی جی ہیں نظے جس میں آپ نے انصار کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور عرب کے قبیلوں پرخود کو پیش فر مایا جس طرح کہ جج کے ہر زمانے میں پیش فر مایا کرتے تھے تو اس اثناء میں کہ آپ عقبہ کے پاس تھے۔ بی خزرج کی ایک جماعت سے آپ نے ملاقات کی جس کی بھلائی اللہ تعالیٰ کومنظور تھی۔ جھے سے عاصم بن عمر بن قادہ نے اپنی قوم کے (برے) بوڑھوں سے کی جس کی بھلائی اللہ تعالیٰ کومنظور تھی۔ جھے سے عاصم بن عمر بن قادہ نے اپنی قوم کے (برے) بوڑھوں سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ من انتخابی ان لوگوں سے مطبقوان سے فر مایا:

ر و سردو و من انشم.

'''تم کون ہو؟''۔

انھوں نے کہا بی خزرج کے لوگ میں فر مایا:

أَمِنُ مُوَالِي يَهُوْذَ<sup>كِ</sup>

''کیا یہود یوں کے دوست''۔

انھول نے کہاہاں فر مایا:

اَفَلَا تَجْلِسُونَ اَكُلِّمُكُمْ.

' ' کیاتم میٹھو کے نہیں کہ میں تم سے پچھ گفتگو کروں ' ۔

انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ (ہم ضرور بیٹے کرآپ سے گفتگو کریں گے) پھروہ آپ کے ساتھ بیٹے گئے تو آپ نے انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کے سامے اسلام پیش فر مایا اور انھیں قر آن پڑھ کر سنایا۔ راوی نے کہا کہ اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی روش بیٹھیں کہ یہودان (مشرکوں) کے ساتھ انہیں کی بستیوں ہیں رہا کرتے تھے اور وہ اہل کتاب اور علم والے تھے اور یہ شرک اور بت پرست اپنی بستیوں ہیں ہونے کے سبب کے ان پر غلبہ رکھتے تھے۔ جب ان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو وہ ان سے کہتے ابھی چند روز ہیں ایک

لے موٹی کے کئی معنی ہیں جیسے: رشتہ دار دوست ٗ آ زاد شدہ غلام ٗ ما لک ٔ حلیف۔ میں یہاں اس کے معنی رشتہ داریا دوست کے سمجھتا ہوں ۔ (احمیمحودی)

نبی بھیجا جانے والا ہے جس کا زمانہ بہت قریب آجا ہے۔ ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ رہ کر تهہیں عادوارم کی طرح قتل کریں گے تو جب رسول اللہ منافیقیام نے ان لوگوں سے گفتگوفر مائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف آٹھیں مدعو کیا تو ان کے بعض نے بعض ہے کہا لو گو بجھ لووا لندضر ورییے نبی وہی ہے جس کا ذکرتم ہے یہو د کیا کرتے تھے دیکھوکہیں وہ اس کی جانب تم ہے سیقت نہ کر جا ئیں۔اس لیے جس چیز کی آیے نے اٹھیں دعوت دی۔انھوں نے اسے قبول کرلیا۔انھوں نے آپ کی تصدیق کی اوراسلام جوان پر پیش کیا گیا اسے قبول کرلیا اور آپ سے عرض کی ہم نے اپنی قوم کوالی حالت میں جھوڑ ا ہے کہ عداوت وفتنہ جس قدران میں ہے کسی اور تو میں نہیں۔ شاید آ ہے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد پیدا کردے۔ہم ان کے پاس جا کیں گے اور آ پ کے معاملہ (نبوت) کی جانب اٹھیں بھی مدعوکریں گے اور ان کے سامنے بھی (اس) آپ کے دین کو چیش کریں گے جس کوہم نے قبول کرلیا ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ انھیں آپ کے متعلق متفق کر دے تو کوئی آپ سے زیادہ عزیز نہ ہوگا۔

ابن ایخل نے کہا کہ جواطلاع مجھے ملی ہے اس کے لحاظ ہے وہ بی خزرج کے جھے آ دمیوں کی جماعت تھی۔ان بیں بعض بنی النجار کے تھے جو تیم اللہ کے نام ہے مشہور تھے اور پھر بنی النجار کی بھی ایک شاخ بنی النجار بن نقلبہ بن عمر و بن الخزرج بن حارثہ بن نغلبہ بن عمر و بن عامر میں ہے تھے (اور وہ دوآ دمی تھے) اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن تعلیدا بن عنم بن ما لک بن النجار جوابوا مامہ کے نام ہے مشہور تھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن سوا دین مالک بن غنم بن مالک بن النجار جوا بن عفراء کہلاتے ہتھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عفراء عبید بن تعلید بن عنم بن مالک بن النجار کی بیٹی تھی۔

ابن آتختی نے کہااوربعض بی زریق کے تھےاور بی زریق میں ہے بھی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کے۔

ا بن ہشام نے کہا بعض لوگ عامر بن ازرق کہتے ہیں۔اس شاخ کے رافع بن ما لک بن العجلا ان بن عمروبن عامر بن زر لق تھے۔

ابن ایخق نے کہااور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سار دہ بن تزید بن جشم بن الخز رج کی شاخ بنی سواد بن عنم بن کعب بن سلمہ کے قطبہ بن عامرا بن حدیدہ بن عمر و بن عنم بن سواد تھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عمر وسوا د کا بیٹا تھا اور سوا د کاغنم نا می کوئی بیٹا نہ تھا۔

ا بن آتخل نے کہا اور بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن نا نی بن زید

اور بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمه میں سے جابر بن عبداللہ بن را کب بن العمان بن سنان بن عبید شخص جب بدلوگ اپنی قوم کے پاس مدیند آئے اوان سے رسول الله منافیق کا تذکرہ کیا اور انھیں اسلام کی دعوت دی یہاں تک کدان میں بھی اسلام پھیل گیا اور انصار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا ندر ہا جس میں رسول الله منافیق کا تذکرہ نہ جور ہا ہو۔

## واقعه عقبة الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس سے متعلقه واقعات

کہاختیٰ کہ جب آئندہ (نیا) سال آیا تو زبانہ جج میں انصار کے بارہ آدمی پہنچے اور مقام عقبہ میں آپ سے ملاقات کی اور اس کا نام عقبہ الاولی ہے۔ اور رسول اللہ مَنْ النجام ہے عور تو لئی بیعت کے طریقے پر بیعت کی اور بیوا قعدان لوگوں پر جنگ فرض ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان میں بنی النجار کی شاخ بن مالک بنی النجار کے راز قبین عدس بن عبید بن تقلبہ بن غنم ابن مالک بن النجار بھی تھے جو ابوا مامہ کے تام سے مشہور تھے اور عوف و معاذ عار شدن اللہ بن النجار کے دونوں بھٹے بھی تھے جن کی مال کا تام عفراء معاذ عار شن در بین میں سے رافع بن مالک بن النجار کے دونوں بھٹے بھی تھے جن کی مال کا تام عفراء تھا اور بنی عامر بن زر بین میں سے رافع بن مالک بن العجلان بن عمر و بن عامر بن زر بین بھی تھے اور ذکوان بن عبر قبیس بن ظدہ بن عامر بن زر بین بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذکوان مہا جری بھی ہیں اور انصاری بھی اور ننے کوف بن الخزرج کی شاخ بنی غنم بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی غنم بن عوف بن الخررج بین احرم بن فہر بن بن عوف بن الخامت ابن قبیس بن احرم بن فہر بن بن عوف بن الخامت ابن قبیس بن احرم بن فہر بن تعلید بن غنم اور البوعید الرحمٰن جن کا نام بزید بن تعلید بن خز مد بن احرم بن عمر و بن عمارہ تھا اور بنی غصید کی شاخ بہ کے اور ان کے (بی غنم کے ) حلیف تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انھیں قواقل اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب ان کی پناہ میں کوئی شخص آتا تواس کوایک تیردیتے اور کہتے قوقل بھیشرب حیث شنت اس تیر کولے کریٹر ب میں جہاں چاہے جا۔ ابن ہشام نے کہا کہ قوقدا کیک شم کی رفآ رکو کہتے ہیں۔

 ابن آئی نے کہا اور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم بن سالم بیس سے عباس بن عباوہ بن فضلہ بن مالک بن العجلان تضاور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن ساردہ بن سرائم بیس سے عباس بن عبار نی شاخ بن حرام بن کعب بن تعنم بن کعب بن سلمہ بیس سے عقبہ بن عامر بن نا فی بن زید بن حرام تھے۔

بن زید بن حرام تھے۔

اور بنی اسود بن غنم بن کعب بن سلمه میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ بن عمرو بن غنم بن سواد نتھ۔ اوراس بیعت میں قبیلہ اوس بن حارثہ بن نظبہ بن عمرو بن عامر کی شاخ عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالک بن الاوس میں ہے ابوالہیشم بن التیبان موجود تتھے جن کا نام مالک تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ تیہان بخفیف وتشدید (یاء) دونو ل طرح سے کہا جاتا ہے جس طرح میں ومیں ومیں ۔ دونو ل طرح کہتے ہیں۔

اور بنی عمر و بن عوف بن ما لک بن الا دس میں ہے عویم بن ساعدہ تھے۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے ہے بزید بن الی حبیب نے ابوم شد بن عبداللہ الیز نی سے انھوں نے عبدالرحمٰن بن عسیلة الصنا بحی سے انھوں نے عبادہ بن الصامت سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ بیں ان لوگوں بیں ہوں جو (بیعت) عقبہ اولی بیں حاضر تھے۔ ہم بارہ آدی تھے اور ہم نے رسول اللہ مٹائیڈ ہے عورتوں کی سی بیعت کی اور بیوات کے حقہ جنگ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ نہ کسی چیز کوشر یک کریں گے نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوتل کریں گے نہ جان ہو جھ کرا ہے سامنے کسی پرکوئی جھوٹا الزام لگا کیس گے اور نہ کسی اچھی بات بیں آپ کے تعم کے خلاف کریں گے۔ پھر اگرتم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارا معاملہ اللہ کے احت اس کی پوری تھیل کی تو تمہارا معاملہ اللہ کے احت اس کی پوری تھیل کی تو تمہارا معاملہ اللہ کے احت اور چا ہے تو بخش دے۔

این آخل نے کہا کہ این شہاب زہری نے ابوادر لیس عایڈ اللہ بن عبداللہ اللہ کا گھڑا ہے عقبہ الاولی کی رات میں بیعت کی عبداللہ بن الصامت نے ان سے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ سکا گھڑا ہے عقبہ الاولی کی رات میں بیعت کی کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے نہ وری کریں گے نہ زیا کریں گے نہ اپنی اولا دکوئل کریں گے نہ جان ہو جھ کرا پنے سامنے کی پرکوئی جھوٹا الزام لگا کیں گے اور نہ کی اچھی بات میں آپ کے تھم کے خلاف کریں گے۔ پھرا گرتم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگران میں سے کی گناہ کا ارتکاب کیا اور دنیا ہی میں اس کی سزا میں گرفتار ہو گئے تو وہ سز زائس کے لیے کفارہ ہوگی اور اگر قیامت کے دن تک وہ تمہارا ارتکاب گناہ ہوشیدہ رکھ دیا گیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہوہ چا ہے (تو) سزا

د ہے(اور) جا ہے( تو) بخش دے۔

ابن آئی تیام گاہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ بن عدل کے پاس تھی مجھ سے عاصم بن عمر بن قادہ نے این کے ساتھ مصعب اور اسلام کی تعلیم دیں اور این بیر میا کہ این کی سے بیدا کریں۔ اس کے مصعب کا نام مقری المدینہ پڑھیا تھا اور اسلام کی تعلیم دیں اور این میں دین کی سمجھ بیدا کریں۔ اس لیے مصعب کا نام مقری المدینہ پڑھیا تھا اور این کی قیام گاہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ بن عدل کے پاس تھی مجھ سے عاصم بن عمر بن قبادہ نے بیان کیا کہوہ ان کی قیام گاہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ بن عدل کے پاس تھی مجھ سے عاصم بن عمر بن قبادہ نے بیان کیا کہوہ انھیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔

# مدینه میں جمعہ کی بہلی نماز

ابن اتحق نے کہا کہ جھ ہے جمہ بن ابی امامہ بن بہل بن صنیف نے اپنے والدابوا مامہ ہے اور انھوں نے عبد الرحمٰن بن کعب بن ما لک سے روایت کی۔ انھوں نے کہا جب ابو کعب بن ما لک کی بینائی جاتی رہی تو ہیں ان کی رہنمائی کیا کرتا تھا اور جب انھیں جعہ کی نماز کے لیے لے کر نکلتا اور وہ جمعہ کی او ان سنتے تو ابوا مامہ سعد بن زرار ہ کے لیے دعا اور بن نزرار ہ کے لیے دعا اور بن نزرار ہ کے لیے دعا اور بن نزرار ہ کے لیے دعا اور باستغفار کرتے۔ تو ہیں نے اپنے ول ہیں کہا کہ بیتو میری کر وری ہے کہ ان سے دریافت نہ کروں کہ وہ جب جمعہ کی او ان سنتے ہیں تو کیوں ابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کے لیے دعا اور جمعہ کی او ان سنتے ہیں تو کیوں ابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کے لیے دعا اور بعد کی او ان سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا اور بستغفار کی۔ میں نے کہا بابا جان! بیکیا بات ہے کہ جب آپ جمعہ کی او ان سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیارے بیٹے! وہ پہلے تھی تھے جنھوں مدینہ میں بینیاء کرتے ہیں۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیارے بیٹے! وہ پہلے تھی تھے جنھوں مدینہ میں بینیاء کرتے ہیں۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیار میں جعہ کی نماز پڑھائی تھی۔ کہا ہیں نے پو چھا اس روز آپ گئے آدی ہے کہا جا یا گیس۔

### سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر بنی اینا کے اسلام کا حال

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے عبیداللہ بن المغیرہ بن معیقب اور عبداللہ بن ابی بکر بن مجھہ بن عمر و بن حز م نے بیان کیا کہ سعد بن زرارہ ۔مصعب بن عمیر کوساتھ لے کر بنی عبدالاشہل اور بنی ظفر کے محلے کو جانے کے لیے نکلے اور سعد بن معاذ بن النعمان بن امر ، القیس بن زید بن عبدالاشہل کو لے کر جواسعد بن زرار ق کے ضالہ زاد بھائی تھے بی ظفر کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ظفر کا نام کعب بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالک بن الاوس تھا۔

دونوں را و بوں نے کہا کہ اس با ولی کے باس جس کا نام بئر مرق تھاوہ دونوں اس باغ میں بیٹھ گئے اور ان کے پاس چندوہ لوگ بھی جمع ہو گئے جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور سعد بن معاذ اور اسید بن حفیران دنوں اپنی قوم بنی عبدالاشہل کے سر دار تھے اور دونوں اپنی قوم کے دین پر لیعنی مشرک تھے۔ جب انھوں نے بیہ خبر سی تو سعد بن معا ذینے اسید بن حفیرے کہا۔ارے تیرا باپٹیمر جائے بید دنوں شخص جو ہمارے محلے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم میں سے کمزوروں کو بے وقوف بنا نمیں۔ ذراان کے پاس چل اور انھیں ڈانٹ اور ہمار ہے محلے میں آنے ہے انھیں منع کر کیونکہ اسعد بن زرارۃ ہے میرے جیسے پچھ تعلقات ہیں تو بھی جا نتا ہے۔ اگر ا پسے نہ ہوتا تو تجھ ہے یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ مجھے اس کے سامنے پچھے کہنے ک جراً تنہیں ہوتی ۔ آخر اسید بن حضیر نے اپنا جھوٹا بر چھالیا اور ان دونوں کی طرف چلا جب اس کو اسعد بن ز رارہ نے دیکھا تومصعب بن عمیر سے کہا۔ بیا بی قوم کا سر دارتہارے یاس آر ہا ہے لہٰڈا اللہ کے حقوق کا سختی ے لحاظ رکھنا۔ لیمنی سی کھنے میں لحاظ اور مروت کام میں ندلا نامصعب ؓ نے کہا کہ اگروہ بیٹھے گا تو میں اس ہے بات کروں گا۔راوی نے کہا کہوہ آ کرگالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اور کہاتم ہمارے یاس ہمارے کمزوروں کو بے وتوف بنانے کے لیے کیوں آئے ہو۔ اگرتم دونوں کوتمہاری جان پیاری ہے تو ہم ہے الگ رہا کرو۔ مصعب ؓ نے ان ہے کہا (اچھا) آپ تشریف تو رکھیں۔اور پچھ بات بھی توسیں۔اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہوتو قبول کیجے اور اگر آپ اس کو ناپند کریں توجو بات آپ کو ناپند ہواس ہے اینے آپ کو بچاہئے انہوں نے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔راوی نے کہااس کے بعدانھوں نے اپنی چھوٹی برچھی زمین میں گاڑ دی اوران کے پاس آ کر بیٹھ گئے تومصعب ٹناہؤنہ نے ان ہے اسلام کے متعلق گفتگو کی اورانھیں قر آ ن پڑھ کر سنایا۔ان وونوں کے متعلق مشہور ہے کہ انھوں نے کہا واللہ ان کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چبرے کی چک اوران کی مہل انگاری ہے ہم نے ان کے چبرے برآ ثار اسلام کی شنا خت کرلی۔اس کے بعد انھوں نے کہا کہ یہ چیز تو بہت ہی خوب اور بہترین ہے۔ جبتم اس دین میں کسی کو داخل کرنا جا ہے ہوتو کیا کرتے ہو۔

ا الااباللك. تمجى بروعائے لیے استعال ہوتا ہے اور بعض وقت انتہائی تعریف کے لیے جس طرح اروو کے محاورے میں کسی شاعر کا بہترین کلام من کر کہتے ہیں۔ کم بخت نے کیا خوب کہا ہے۔ (احمرمحمودی)

دونوں نے ان سے کہا عسل کر لیجیے اور یاک صاف ہوجائے اور اپنے کپڑے بھی پاک صاف کر لیجیے اور اس کے بعد حق کی گواہی و بچیےاور پھرنماز ادا کیجیے تو اسید بنی ہونہ کھڑے ہو گئے اور تنسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے یا ک صاف کر لیے اور حق کی گواہی دی ( کلمہ تو حیدیرُ ھا) اور کھڑے ہو کر دور کعتیں پڑھ لیں۔ پھران دونوں ہے کہا میرے پیچھے ایک شخص ہے اگر اس نے بھی تم دونوں کی پیروی کرلی تو اس کے بعد اس کی قوم سے کوئی نہ یجے گا۔ پھراپنی چھوٹی برچھی لی اور سعدٌ اور ان کی قوم کی جانب گئے وہ لوگ اپنی مجلس میں جیشے ہوئے تھے۔ جب سعد بن معاذ نے انھیں واپس آتے ویکھا تو کہا۔ میں اللہ کی شم کھا تا ہوں کہا سیرتمہارے یاس ہے جس حالت سے گیا تھااس سے بالکل جدا حالت میں آ رہا ہے۔اور جب وہ آ کرمجلس میں کھڑ ہے ہو گئے تو سعد ؓنے ان سے کہاتم نے کیا کیا۔انھوں نے کہاان دونوں سے گفتگو کی والقد مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں اور میں نے انھیں منع بھی کر دیا ہے تو ان دونوں نے کہا کہتم جیسا جا ہوہم ویبا ہی کریں کے اور مجھے خبر ملی ہے کہ بنی حارثۂ اسعد بن زرارہ ٹئی ہو کوئل کرنے کے لیے نکلے ہیں اس لیے کہ انھیں معلوم ہوگیا ہے کہ وہتمہارا خالدزاد بھائی ہے۔اس کوتل کر کے تمہیں ذلیل کرنا جا ہتے ہیں۔ تزاوی نے کہا تو سعد غصے میں بھرے ہوئے تیزی ہے اٹھے کہ بیں بی حارثہ کی جانب ہے ویسا ہی سلوک نہ ہوجیسا کہ کہا گیا ہے۔ پھران کے ہاتھ سے چھوٹی برخچھی لے لی اور کہا داللہ! میں توسمجستا ہوں کہتم نے مجھے کا م کی بات نہیں گی۔ پھر و ہ نکل کران دونوں کے باس گئے اور جب انھیں سعد نے مطمئن دیکھا توسمجھ لیا کہ اسیڈنے ان دونوں کی باتنیں صرف مجھے سنوائی ہیں اور وہاں اتھیں گالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اوراسعد بن زرارہ ہے کہااے ابوا مامسنو! اگرتم میں مجھے میں قرابت نہ ہوتی تو تم میرے ساتھ اس نشم کا اراوہ نہ کرتے ۔ کیاتم ہمارے ا حاطوں میں ہم پر الیبی با تو ں سے ظلم ڈھاتے ہوجن کوہم نالسند كرتے ہيں اور اسعد بن زرارہ نے (سعد كے يہاں بينينے سے يہلے )مصعب بن زہير سے كهدديا تھا كه مصعب والله التمهارے پاس ایسا سردار آرہاہے جس کے پیچھے اس کی قوم کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہتمہاری پیروی کرے تو تم سنے ان کے دو محض بھی نہ نیج سکیں گے۔راوی نے کہا تو مصعب ؓ نے ان ہے کہا کیا آپ تشریف رکھ کر پچھ بات بھی سنیں گے۔ پھرا گرکوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہواور اس کی جانب آپ کی رغبت ہوتوا ہے قبول کر کیجے اور اگر آپ اے ناپند کریں تو آپ کے پاس ہے آپ کی ناپندیدہ شنے کو دور کر

ا (بج و المحمودي) على نفعل ما احببت ب (الف) تفعل ما اجببت ب جوغلط معلوم بوتاب .. (احرمحودي)

ع (بج و) على ليحقروك ب ـ (الف) على ليخفروك جس ك معنى تاكرتم ب برعبدى كريس بهلانسخه بهترمعلوم بوتاب ـ (احرمحودي)

يرت ابن الله على ٥٠٠٠ مردوم

دیں گے۔سعد نے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔اس کے بعد انھوں نے اپنی جھونی برچھی زمین میں گاڑ دی اور بیٹھ گئے۔ پھرانھوں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ان دونوں نے کہا کہ داللہ! ہم نے سعد کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چبرے کی چیک اور ان کی سبل گزیں ہے ان کے چبرے برآ ثار اسلام کی شناخت کرلی۔ پھرانھوں نے ان دونوں سے کہا جب تم اسلام اختیار کرتے اور اس دین میں داخل ہوتے ہوتو کس طرح عمل کرتے ہو۔ان دونوں نے کہا کٹسل کرلوا دریاک صاف ہو جا وَ اوراپنے کپڑے بھی یا ک صاف کرلواور پھر بچی بات کی گواہی دواور دور کعت نماز پڑھلو۔ راوی نے کہا پھرتو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عسل کیااورا ہے کیڑے یا ک کر لیے اور تھی بات کی گواہی دی ( کلمہ تو حید پڑھا) اور دور کعت نمازا دا کی۔ مچراینی چھوٹی برچھی لی اورایٹی تو م کی مجنس کی جانب جانے کا اراد ہ کر کے چل نکلے اور اسید بن حفیر شاہدو بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ راوی نے کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کو آتے دیکھا (تو) کہا ہم اللہ کی شم کھاتے ہیں کہ سعد جی مینوند تمہارے باس ہے جس انداز ہے گیا تھا اس ہے بالکل مختلف انداز ہے وہ تمہاری جانب لوٹ ر ہاہے۔ جب وہ آ کر کھڑے ہو گئے تو کہا۔اے بنی عبدالاشہل تم اپنے درمیان مجھے کیسا بیجھتے ہو۔انھوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہم سب میں زیادہ کنیہ پرور اور سب میں بہترین رائے اور بڑی عقل والے ہیں۔ انھوں نے کہا تو تم میں ہے مردوں اور عورتوں ہے بات کرنا مجھ پرحرام ہے جب تک کہتم لوگ اللہ اوراس کے رسول برایمان نہ لاؤ۔راوی نے کہااللہ کی تھم! پھرتو بن عبدالاشبل کے احاطے میں شام تک کوئی غیرمسلم یا تی رہا نه غیرمسلمها وراسعد ومصعب \_اسعد بن زرارة کے مکان پر واپس گئے اور و ہاں لوگوں کواسلام کی وعوت دیتے رہے یہاں تک کدانصار کے گھروں میں ہے کوئی گھراپیا ندر ہاجس میں مسلم مرداورعور تیں نہ ہوں بجزبنی امیہ بن زید معلمہ 'وایل اور واقف کے گھروں کے جواوئ اللہ کہلاتے اور اوس بن حارثہ کی اولا دہیں تھے اور ان کا اسلام ہے رکنے کا سبب بیتھا کہان میں ایک شخص ابوتیس بن الاسلت جس کا نام صغی تھا۔ وہ ان کا شاعر بھی تھا اور قائد بھی۔وہ لوگ اس کی باتیں سنتے اور اس کی اطاعت کرتے تھے۔اس نے انھیں اسلام سے روکا اور خود بھی رکار ہاحتیٰ کہرسول اللہ منافاتی آئے نہ بینہ کی جانب ہجرت فر مائی اور جنگ بدر' اُ صداور خندق ( کا ز مانہ ) بھی گزرگیا۔ جب وہ اسلام کو مجما تو اس کے متعلق اور لوگوں کے اس میں اختلاف کرنے کے متعلق کہا: أَرَبُّ النَّاسِ أَشْيَاء الْمَتْ يُلَفَّ الصَّعْبُ مِنْهَا بالذَّالُول ''اے یرور دگار! چند چیزیں گذنہ ہوگئی ہیں جن میں دشواریاں آسانیوں کے ساتھ خلط ملط کر

وي جاتي ہيں۔

أَرَبَ النَّاسِ أَمَّا إِنْ صَلَلُنَا فَيَشِرْنَا لِمَعُوُوْفِ السَّبِيْلِ
ال يروردگارعالم! اگرجم گراه بول تو توجمیں نیکی کے رائے کی تو نیق عطافر ما۔
فَلَوْلَا رَبُّنَا کُنَّا یَهُوْدُا وَمَا دِیْنُ الْیَهُوْدِ بِذِی شُکُوْلِ
اگر جماری پردا خت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو ہم یہودی ہوجاتے اور یہود یوں کا دین بھی کوئی الیسی چیز نہیں ہے جس کوخقائق ہے کوئی مثنا بہت ہو۔

وَلَوْلَا رَبُنَا سُكُنَّا نَصَارِى مَعَ الرُّهْبَانِ فِي جَبَلِ الْجَلِيْلِ لِلَّهِ الْجَلِيْلِ لِلَّهِ الْحَلِيْلِ لَلَّهِ الْمُحَلِيْلِ لَلْ الْجَلِيْلِ لَلْ الْحَلِيْلِ لَهِ الْمُحَلِيْلِ لَهِ الْمُحَلِيْلِ لَهِ الْمُحَلِيْلِ لَهِ الْمُحَلِيلِ مِنْ الْمُحَلِيلِ مِنْ الْمُحَلِيلِ مِنْ الْمُحَلِيلِ مِنْ الْمَحْدِيلِ مِنْ الْمُحَلِيلِ مِنْ الْمَحْدِيلِ مِنْ الْمُحَلِيلِ مِنْ الْمَحْدِيلِ مِنْ الْمُحَلِيلِ مِنْ الْمَحْدِيلِ مِنْ الْمُحَلِيلِ مِنْ الْمُحَلِيلِ مِنْ الْمُحْدِيلِ الْمُحْدِيلِ اللَّهِ الْمُحَلِيلِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْدِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَلَكِنَّا خُلِفُنَا إِذْ خُلِفُنَا إِذْ خُلِفُنَا حَيْنِفًا دِيْنَنَا عَنْ كُلِّ جِيْلٍ لَكِنَّا مَعْنُ كُلِّ جِيْلِ لَكِنَهُمْ مِيلِ جَيْلِ لَكِنَ بَمِيلِ جَبِ بِيدا كِيا كَيا كَيا كَيا الله عَنْ كُلُّ وَيَن والا بناكر پيدا كيا كيا كيا قسام كياوكول سے جمارا دين لو حيدالگ تصلگ ہے۔

نَسُوْقُ الْهُداى تَرْسُفُ مُذْعِنَاتٍ مُكَنَّفَةَ اَلْمَنَاكِ فِي الْجُلُولِ
"هم قربانى كے جانوروں كولے جاتے ہيں تو وہ جھولوں ميں كھلے باز واس طرح فرمان برداري
سے چلتے ہيں كويا مقيد ہيں"۔

ابن بشام نے کہا کہ اس کے اشعار جن کی ابتدا فلولا ربنا اور ولولا ربنا اور مکشفة المناکب ہے۔ انصاریا خزاعہ کے ایک شخص نے مجھے سنائے۔

## بيان عقبه ثاني

پھرمصعب بن عمیر تفایدند مکہ بیلے گئے اور سلم انصار میں ہے جج کوجانے والے اپنی مشرک قوم کے جج کوجانے والوں کے ساتھ جج کے اور مکہ پہنچے اور رسول اللہ منافید بیلی ہے مقام عقبہ میں ایام تشریق کے درمیانی دن ملنے کی قرار داوکر لی (اوریہ جو پھے ہوائی وقت ہوا) جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اپنے نبی کی مدد کرنا اور آپ کومعز زبنا نا اور اسلام کو اعز ازعطافر مانا اور شرک اور اہل شرک کوذ کیل کرنا جاہا۔

ابن التحق نے کہا مجھ سے معبد بن کعب بن مالک بن الی کعب بن القین بنی سلمہ والے نے بیان کیا کہ ان كا بھائى عبدالله بن كعب جونصارى كابرا عالم تھاان ہے بيان كيا كدان كے باب كعب نے ان ہے بيان كيا اور کعب ان لوگوں میں ہے تھے جومقام عقبہ میں حاضر تھے اور وہاں رسول اللہ منڈا پیزیم سے بیعت کی تھی۔انھوں نے کہا کہ ہم اپنی مشرک قوم کے حاجیوں کے ساتھ نکلے اور ہم نما زبھی پڑھتے تھے اور دینی مسائل کی تعلیم بھی حاصل کرلی تھی اور جارے ساتھ براء بن معرور ہم میں بڑے اور جارے سر دار بھی موجود تھے۔ جب ہم نے سغر اختیار کیا اور مدینہ سے نکلے تو براء نے ہم ہے کہا لوگو! میری ایک رائے ہے نہ معلوم تم سب اس سے موافقت کرتے ہویانہیں۔راوی نے کہا کہ ہم نے کہاوہ کیارائے ہے۔انھوں کہامیری رائے ہے کہاس ممارت بعنی کعبة اللّٰدی جانب میں اپنی پینے نہ کروں بلکہ ای کی جانب نماز پڑھوں راوی نے کہا ہم نے کہا بخدا ہمیں تو یجی خبرملی ہے کہ جمارے نبی شام کی جانب نمازا دافر مایا کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف عمل کرنانہیں جا ہتے۔ راوی نے کہاانھوں نے کہا میں تو اس کی ست نماز پڑھتا ہوں۔راوی نے کہا تو ہم نے کہالیکن ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ کہا ہماری حالت بیتھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہم شام کی جانب نماز پڑھتے اور وہ کعبہ کی ست نما زا دا کرتے بیہاں تک کہ ہم مکہ بینچے۔ کہا کہ ہم نے ان کے اس عمل پر انھیں برا بھلا کہائیکن وہ اس پر جے رہے اوراس ہے رجوع کرنے ہے انکار کیا چرجب ہم مکہ پنچے تو انھوں نے مجھے کہا با با ہمارے ساتھ رسول الله منافیز کے یاس چلو کہ اس سفر میں میں نے جو پچھ کیا ہے اس کے متعلق آپ سے دریا فت کریں کیونکہ جب میں نے اپنے بارے میں تم لوگوں کی مخالفت دیکھی تو میرے دل میں بھی اس کے متعلق کچھ (شبہہ سا) پیدا ہو گیا ہے۔ کہا' پھر ہم رسول اللہ مُلَا تَیْنَا کو دریافت کرتے ہوئے نکلے کیونکہ نہ ہم آپ کو بہچانے تھے اور نہ ہم نے اس سے پہلے آ ب کودیکھا تھا۔ آخر ہم کہ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص سے ملے اور اس سے رسول الله مَنْ فَيْمَ كُمُتَعَلَقَ يُوجِهَا تَوَاسَ نِهِ كَهَا كَيَاتُمَ أَنْفِيسَ يَهِيَانِيَّةٍ ہُو۔ ہم نے کہانہیں اس نے کہا تو کیا ان کے چیا عباس بن عبدالمطلب كو پہچانتے ہوہم نے كہا ہال كہا كہ ہم عباس كواس ليے پہچائتے تھے كہ وہ ہميشہ تا جرانہ حیثیت سے ہمارے ماس آ باکرتے تھے۔اس نے کہا تو جبتم مسجد میں داخل ہوتو عباس کے ساتھ جو تخص جیٹا ہوبس وہی ہے۔ کہا چرہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عباس بیٹے ہوئے میں اور رسول اللہ سَالَقِام جس ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ہم نے سلام کیا اور آپ کے پاس بیٹھ گئے رسول اللہ منافیق نے عباس سے فرمایا: هَلُ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا ابَا الْفَصَّلِ.

"ا \_ ابوالفضل! كياتم ان دونوں كو پہچانے ہو"۔

انھوں نے کہا' جی ہاں' یہ براء بن معرورا بنی قوم کا سردار ہے اور یہ کعب بن مالک ہے۔ کہا کہ واللہ!

میں رسول اللہ سُلُ آئی کی بات کونیس بھولوں گا کہ فرمایا ''آلشّاعِ و'' کیا (وہ کعب بن مالک جو) شاع (ہے)
انھوں نے کہا' بی ہاں۔ کہا کہ پھر براء بن معرور نے آپ سے عرض کی۔ اے اللہ کے نبی ! میں اس حالت میں
اپ اس سفر کے لیے نکلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جھے اسلام کی جانب رہنمائی فرما دی تو میں نے مناسب سمجھا کہ
اس عمارت (کعبۃ اللہ) کی جانب اپنی پیٹے نہ کروں اور میں نے اس کی جانب نماز پڑھی حالا تکہ میر بے
ساتھیوں نے اس امر میں میری مخالفت کی حتی کہ میر ہے دل میں بھی اس کے متعلق کچھ (شبہہ) پیدا ہو گیا پس
اس ساتھیوں نے اس امر میں میری مخالفت کی حتی کہ میر ہے دل میں بھی اس کے متعلق کچھ (شبہہ) پیدا ہو گیا پس

قَدُ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا.

" تم ایک قبلہ پر (مامور) تھے کاش تم نے اس پرصبر کیا ہوتا"۔

کہا کہ پھرتو براء نئی دونے بھی رسول اللہ منگا ہے قبلہ کی جانب منہ کیا اور ہمارے ساتھ شام کی جانب نماز اوا کی۔ کہا کہ ان کے متعلقین کا دعویٰ ہے کہ وہ مرنے تک کعبہ ہی کی جانب نماز پڑھتے رہے حالانکہ ایسانہیں ہوا اور ان کی بہنست ہم اس معاملہ کوزیا وہ جاننے والے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ون بن ابوب انصاری نے کہا ہے:

وَ مِنَا الْمُصَلِّى أَوَّلُ النَّاسِ مُفْلِلاً عَلَى كَغْبَةِ الرَّحْمَٰنِ بَيْنَ الْمَشَاعِدِ
"مقامات هِ مِن كعبة الرحمٰن كي جانب منه كرك نمازادا كرنے والا تمام لوگوں ميں سب سے
يہلا مخص ہميں ميں سے ہے"۔

اوراس سے شاعر کی مراد براء بن المعرور ہے اور بیشعران کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن اکن کی الد کھی ہے معبد بن کھی ۔ نی مالک نے اوران سے ان کے بھائی عبداللہ بن کھی نے اور اس ان کے والد کھی بن مالک نے بیان کیا۔ کعب نے کہا کہ پھر ہم جی کے لیے نکلے اور رسول اللہ اللہ عقیہ مقام عقبہ میں ایام تشریق کے بیج میں ملنے کی قرار داد کر لی۔ کہا کہ پھر جب ہم جی سے فارغ ہو گے اور وہ رات آئی جس کی قرار داد کر لی۔ کہا کہ پھر جب ہم جی سے فارغ ہو گے اور وہ رات آئی جس کی قرار داد ہم کی تی اور ہمارے ساتھ ابو جا برعبداللہ بن عمر و بن حرام بھی تھے اور وہ ہمارے سر داروں میں سے تھے ہم نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا اور ہم اپنے اس معاطے کو اپنی قوم کے ان مشرکوں سے چھپاتے رہ جو ہمارے ساتھ تھے اور عبداللہ سے گفتگو کی اور ان سے کہا اے ابو جا برائم ہمارے سر داروں میں سے ایک سر دار اور ہمارے سر برآ ور دہ لوگوں میں سے ہواور تم جس حالت ابو جا برائم ہمارے سر داروں میں سے ایک سر دار اور ہمارے سر برآ ور دہ لوگوں میں سے ہواور تم جس حالت میں ہو ہمیں تہارے متعلق ہے بات پندنہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گل تم آگے کے ایندھن بنو پھر ہم نے انھیں اسلام کی میں خبر دی۔ کہا آخر

انھوں نے اسلام اختیار کرلیا اور بھار ہے ساتھ عقبہ میں موجو در ہے کہا کہ پھر ہم اس رات اپنی تو م کے ساتھ اپنی سوار یوں میں سور ہے بیبال تک کہ جب تہائی رات گزرگی تو رسول اللہ منافقیظ کی قر ارداد پراپی سوار یوں ہے تیترکی حال ہے د بے یاؤں جھیتے ہوئے نکلے یہاں تک کہم سب پہاڑ کی چڑ ھائی کے ایک دورا ہے کے یاس جمع ہو گئے اور ہم تہتر مرد تھے اور ہماری عورتوں میں ہے ام عمار ہ نسیبہ بنت کعب بنی مازن بن النجار کی عورتوں میں ہے ایک عورت اور ام منبع اساء بنت عمرو بن عدی بن نا نی بن سلمہ کی عورتوں میں ہے ایک عورت بید وعورتیں ہمارے ساتھ تھیں۔کہا' پس ہم اس دوراہے پر جمع ہو کررسول اللہ منافیقینم کا انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے جیاعباس بن عبدالمطلب میں منے دوروہ اس وقت اپنی قوم کے دین پر تھے گرانھیں اپنے بھتیج کے معالمے میں رہنے اور ان کے مفا د کی خاطر کی کرنے کی خواہش تھی۔ پھر جب بیٹھے تو پہلے جس نے گفتگو کی وہ عباسٌ بن عبدالمطلب تنے۔انھوں نے کہا'اے گروہ خز رج! را وی نے کہا کہ عرب انصار کے اس قبیلے کو اس نام ہے بکارا کرتے تھے (خواہ وہ بنی خزرج ہوں یا بنی اوس )محمد (مَنْ الْبِيْزَمْ) كوہم میں جوحیثیت حاصل ہے وہتم لوگ جانتے ہواور ہم میں سے ان لوگوں نے جوان کے متعلق ہماری رائے کے موافق ہیں اب تک ان کی حفاظت کی ہے اور بیا بنی توم میں عزت والے اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں لیکن بیا پنا وطن حجوز کرتمہاری طرف جانے اور تمہارے ساتھ ل کر رہنے کے سوا ووسری کسی بات کو ما نتے ہی نہیں ۔ پس اگرتم بینجھتے ہو کہتم ان کوجس جانب بلار ہے ہود ہاں ان کاحق بورا بورا ادا کرو گے اور ان کے مخالفوں سے ان کی حفاظت کرو گے تو تم نے جو بارا پی خوشی ہے اینے سرلیا ہے۔ وہ لواور اگر ان کو لے جانے کے بعد انھیں ان کے مخالفوں کے حوالے کر دینے اور ان کی مدد سے دست بر دار ہو جانے کا تمہارا خیال ہوتو پھرای وقت ہےان ہے دست کش ہوجاؤ کہ بیانی قوم اور اپنے شہر میں معزز ومحفوظ ہیں (راوی نے ) کہا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے جو پچھ کہا ہم نے س لیا اے اللہ کے رسول منافیظم! آپ گفتگوفر ماسیے اور اپنی ذات کے متعلق اور اپنے پروردگار کے متعلق جواقر ار (ہم ہے ) لیمّا پسندفر ماتے ہیں کیجیے۔ کہا پس رسول اللہ مَثَاثِثَةً إِنْ مَنْ مُعَالِهِ مَا يَا اورقر آن كى تلاوت قرمائي اورالله كى جانب دعوت دى اوراسلام كى ترغيب دى \_

أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِنَى مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَ كُمْ وَٱبْنَاءَ كُمْ.

'' میں تم ہے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہتم میری ان تمام چیز وں سے حفاظت کرو گے جن ہےتم اپن عورتوں اورا ہے بچوں کی حفاظت کرتے ہو''۔

کہا تو براء بن معرور شیٰ فرزنے آپ کا دست مبارک پکڑلیا اور کہا اس ذات کی قتم جس نے آپ کو

عیائی کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں یہ شرطیں قبول ہیں اور ضرور ہم آپ کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ پس اے اللہ کے رسول ! ہم سے بیعت لے لیجے۔ واللہ ہم ہا، ی اور ہتھیا ربند لوگ ہیں۔ جنگ تو ہمیں ہمارے بزرگوں کی میراث میں ملی ہے کہا کہ برانا ، رسول اللہ شکار ہے گفتاو کر ہی میراث میں ملی ہے کہا کہ برانا ، رسول اللہ شکار ہے گفتاو کر ہی رہے تھے کہ ابوالہ پشم بن التیبان نے بچ میں دخل دیا اور کہا اے اللہ کے رسول ! ہم میں اور دوسر بے لوگوں یعنی میہود میں خاص قسم کے تعلقات ہیں۔ ہم ان تعلقات کو ان سے قطع کر لیس کے اور اگر ہم نے ایسا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطافر مایا تو کیا ہم آپ سے اس بات کی امیدر کھیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کرا بنی تو م کی طرف لوٹ جا کیں گے۔ کہا اس پر رسول اللہ من گر آپ ہم فر مایا۔ اور پھرفر مایا:

بَلِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَالْهَدُم اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ عَارَبُتُم وَالْنَتُم مِنْ اللّٰهِ مَنْ حَارَبُتُم وَالْسَالِمُ مَنْ مَنْ حَارَبُتُم وَالْسَالِمُ مَنْ مَنْ حَارَبُتُم وَالْسَالِمُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ مَنْ حَارَبُتُم وَالْسَالِمُ مَنْ مَنْ حَارَبُتُم وَالْسَالِمُ مَنْ مَنْ مَارِبُور مِن اللّٰهِ مَنْ حَارَبُتُم وَالْسَالِمُ مَنْ مَا لَدُور ہُم اللّٰہُ وَالْسَالِمُ مَنْ حَارَبُتُم وَالْسَالِمُ مَنْ مَالَمُ مُنْ مَا لَدُ مُنْ حَارَبُتُم وَالْسَالِمُ مَنْ مَا لَدُ مُنْ حَارَبُتُم وَالْسَالِمُ مَنْ مَا لَدُ مَا لَدُ مُنْ حَارَبُتُم وَالْسَالِمُ مَنْ مَا لَدُمُ وَالْسُور مِنْ مَا لَدُ مَا لَدُ مُنْ حَارَبُتُ مُنْ وَلَا لَا لَدُمُ وَاللّٰهُ مَنْ حَارَبُتُ وَالْسَالِمُ مَنْ مَا لَدُور فِی اللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَالِمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِی وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَال

"(ایسانہیں ہوگا) بلکہ (میرا) خون (کا مطالبہ تمہارا) خون (کا مطالبہ) ہوگا اور (میرا) خون کا معاف کرنا (تمہارا) خون کا معاف کرنا ہوگا یا (میرا) سفر (تمہارا) سفر ہوگا۔تم مجھ ہے (متحد ہوجاؤ کے) اور میں تم ہے۔

جس سے تم جنگ کرو گے میں بھی اس سے برسر پیکار ہوں گا اور تم جس سے سکے کرو گے میں بھی اس سے مصالحت کروں گا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے الحدم الحدم (بتحریک دال کہا ہے جس سے مرادعزت و آبروے بعنی میری عزت آبر دہمہاری عزت و آبرو ہے اور میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے۔

كعب ابن ما لك نے كہا كدرسول الله سُن الله عُمّ نے قرما يا تھا:

أُخْرِجُوا لِيَ مِنْكُمُ النَّنَى عَشَرَ نَقِيبًا لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ فَأَخْرَجُوا مِنْهُمُ الْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا تِسْعَةً مِّنَ الْخَزْرَجِ وَثَلَاثَةً مِّنَ الْأُوسِ.

''تم لوگ اپنے میں ہے بارہ سرداروں کو پیش کرو کہ وہ اپنی قوم میں جو پچھ(اختلاف) ہواس

ا سیلی نے ابوقتید کا قول نقل کیا ہے کہ عرب معاہرہ اور کسی کو پناہ وینے کے وقت کہا کرتے ہتے کہ دمی دمك و هدمی هدمك ای ملعدمت من الله عاء هدمت انا اور ابعض كا خیال ہے کہ چوتکہ عرب پائی اور ہری كی علاثی بی اكثر سنر میں رہا كرتے ہتے اور جہاں رہنا ہوتا وہاں نيے گاڑ و ہے اور جب سنر كرنا ہوتا انھیں خيموں كوا كھيڑ كردوسرے مقام پر بچلے جاتے ہتے ۔

اس ليے حدم كے معنی سنر كے بیں \_ بيني ميراسنر تبها راسنر ہے ۔ (احم محمودی)

میں ( حکم ) ہوں تو انھوں نے اپنے میں سے بار وسر داروں کا انتخاب کیا۔ نوخز رج میں سے اور تین اوس میں ہے'۔

#### باره سر داروں کے نام اور قصہ عقبہ کا اختیام

ابن ہشام نے کہا کہ جھے سے زیاد بن عبداللہ البکائی نے جھے بن المخارجی کی حدیث بیان کی کہ خز رج ہیں سے ابوا ما مداسعد بن زرار قابن عدس بن عبید بن تعلیہ بن غنم بن مالک بن المح القیس بن مالک بن المح الفیس بن مالک بن المرء القیس بن مالک بن المرء القیس بن مالک بن المرء القیس بن مالک بن تعلیہ بن کعب بن المخز رج بن الحزرج اور عبیداللہ بن رواحة بن المرء القیس بن مالک بن الحجلال بن عمر و بن المرء القیس بن مالک بن تعلیہ بن تعلیہ بن الحزرج بن الحارث ابن الخزرج اور رافع بن کا لک بن الحجلال بن بن عمر و بن عامر بن زر این بن عبید بن عبید بن عبید بن عبید بن بن عبید بن بن عبید بن بن عبید بن عبید بن عبید بن عبید بن عبید بن عبید بن بن عبید بن عبید بن بن بن عبید بن بن عبید بن بن عبید بن عبید بن بن عبید بن

ا بن ہشام نے کہا کہ اس کا نام غنم بن عوف ہے جو سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخز رج کا بھائی تھا۔

ابن این این می کها در سعد بن عباده بن دُلیم بن حارثه بن ابی خزیمه ابن نقلبه بن طریف بن الخزرج بن ساعده بن کعب بن الخزرج بن ساعده بن کعب بن الخزرج بن نقلبه بن ساعده بن کعب بن الخزرج اورالمنذ ربن ابن عمرو بن متنیس بن حارثه بن لود ان بن عبدود بن زید بن نقلبه بن الخزرج بن ساعده بن کعب بن الخزرج \_

اوراوس میں سے اسد بن حفیر بن ساک بن علیک بن رافع بن امرءالقیس بن زید بن عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمر و بن ما لک بن الاوس۔

اوراسعد بن غیثمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن الخاط بن کعب بن حارثه بن غنم بن السلم بن امرسر دار اور حاضر بدر تنصاورا حد میں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن الی زہیر بن مالک بن امراء تقیس بن مالک ابن تقلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن عبد المزرج بن الحارث بدر میں حاضر تضے اور احد میں شہید ہوئے۔امراء القیس بن مالک بن الاوس اور رفاعہ بن عبد المنذ ربن

ز بیر بن زید بن امید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف این ما لک بن الاوس ـ

ابن ہشام نے کہا کہ اہل علم انھیں میں ابوالہیش بن التیبان کا شار کرتے ہیں اور رفاعہ کونہیں شار کرتے اور ابوزیدالانصاری نے جھےکعب بن مالک کے (وہ) اشعار سنائے جن میں انھوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔

فَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰمِ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰل

اَبَى اللّٰهُ مَا مَنَتُكَ نَفُسُكَ إِنَّهُ بِيمِوْصَادِ أَمْوِ النَّاسِ دَاءٍ وَسَامِعُ وَرَرَ اللّٰهِ مَا مَنَتُكَ نَفُسُكَ إِنَّهُ بِيرِوں كا آرزومند بناديا تھا۔الله تعالى نے اس الله تعالى نے اس الله تعالى الله تعالى

فَلَا تُوْعَيْنِ فِي حَشْدِ أَمْ تُوِيْدُهُ وَأَلِبُ وَجَمِيعٌ كُلَّ مَا أَنْتَ جَامِعٌ لَوَ وَهِ مِنْ فَلَا تُوْعَيْنِ فِي حَشْدِ أَمْ تُويْدُهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لے (الغب) میں قال قاف ہے ہے (ب) میں فال فاء ہے ہے۔ پہلی صورت میں قیلولہ سے لیٹا ہو گا بیٹی اس کی رائے سوگئی لیکن فال جوبطل کے معنی میں ہے وہ بہتر ہے۔ (احمرمحمودی)

ع (الف) الله ہے جس کے معنی ہوں گے ہر باد کردیا۔ (احم محمودی)

س نسخہ (الف) میں یہاں ایک واوز اید ہے اور وساطع لکھا ہے۔ جو وزن شعر میں فساد پیدا کرنے کے علاوہ معنی میں بھی کوئی خولی نہیں پیدا کرتا۔ (احرمحمودی)

يرت ابن بخام هه دوم

أَبَاهُ الْبَرَاءُ وَابْنُ عَمْرِو كِلْأَهُمَّا ﴿ وَآسْعَدُ يَاٰبَاهُ عَلَيْكَ وَرَافِعُ براءاورابن عمر و دونوں نے اس سے انکار کر دیا اور اسعد ورافع بھی تیرے رو بر دانکار کر دہے ہیں۔ وَ سَعْدٌ أَبَاهُ السَّاعِدِيُّ وَمُنْذِرٌ لِلْأَنْفِكَ إِنْ حَاوَلْتَ ذَلِكَ جَادِعُ ا وراس سعد ؓ نے بھی جس کا جداعلیٰ ساعدی ہےا نکار کیا اور منذر نے بھی پھر بھی اس معالمے میں ( تونے ) کوشش کی تو ( یا در کھ کہ ) تیری ناک کٹ جائے گی ( اس میں تو بہت رسوا ہوگا )۔ وَمَا ابْنُ رَبِيْعِ إِنْ تَنَاوَلْتَ عَهْدَةً بِمُسْلِمِهِ لَا يَظْمَعَنُ ثُمَّ طَامِعُ اور ابن رہے بھی ایبا شخص نہیں ہے کہ اگر تو اس سے عہد بھی لے لے تو وہ نبی کریم منافظہ کو تیرے حوالے کر دے ۔غرض کسی لالچی کواس معالطے میں کسی طرح کا لاچے نہیں جا ہے۔ وَأَيْضًا فَلَا يُغْطِيْكُهُ ابْنُ رَوَاحَةٍ وَإِخْفَارُهُ مِنْ دُوْنِهِ السَّمُّ نَاقِعُ اورا بن رواحد بھی نبی کریم مناقیق کو تیرے حوالے نہیں کرے گا اور آپ کے لیے سیندسپر ہونے کے عہد کا تو ڑنااس کے لیے زہر قاتل ہوگا۔

وَفَاءً بِهِ وَالْقُوْ قَلِيُّ ابْنُ صَامِتٍ بِمَنْدُوْ حَةٍ عَمَّا تُحَاوِلُ يَافِعُ آ ب کے ساتھ وفاواری کرنے کے لیے قوقلی بن صامت کوبھی وسعت وقدرت ہے کہ توان عالبازیوں سے بیخے کے لیے جوکرر ہاہے (اس سے)وہ بلندو برتر ہے۔

أَبُوْهَيْنَمِ أَيْضًا وَ فِي بِمِثْلِهَا وَفَاءً بِمَا أَعْظَى مِنَ الْعَهْدِ خَانِعُ ابوہیتم نے جوعہد کیا ہے۔اس کے بورا کرنے میں وہ بھی ویسا ہی و فا داراورا پے اقر ارکا یا بند ہے۔ وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ إِنْ أَرَدُتَ بِمَطْمَعِ فَهَلْ أَنْتَ عَنْ أُخْمُوْقَةِ الْغَيِّي نَازِعُ ''اگرتو (کوئی چالبازی کرنا) چاہے تو ابن تفییر کے پاس بھی کسی امید کو مخبائش نہیں تو کیا تو اپنی احمقی اور گمرای ہے(اب بھی) الگ ہوگا (یانہیں)

وَسَعْدٌ أَخُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُ ۚ ضَرُونٌ ۚ لِمَا حَاوَلُتَ مِلْأَمْرِمَايِعُ اورعمرو بن عوف کے بھائی سعد کی بھی بہی حالت ہے کہ تیرے ارا دوں کوٹھکرانے والا اوراس ہات کوتو ندہونے دینے والا ہے۔

أُوْلَاكَ نُجُوْمٌ لَا يُغِبُّكَ مِنْهُمْ عَلَيْكَ بِنَحْسِ فِي دُجَى اللَّيْلِ طَالِعُ بیا بیے ستارے بیں کہ تجھ پرنحوست لے کر نکلنے میں کوئی اندجیری رات ناغہ نہ ہونے ویں گئے''۔ کعب نے بھی ان لوگوں میں ابوالہیثم بن التیبان ہی کا ذکر کیا ہے اور رفاعہ کا ذکر نہیں کیا۔ ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکر چھ مین نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَثَّلَ اِللَّمِ مِنْ تَخْبِ سر داروں قب ن

أَنْتُمْ عَلَى قَوْمِكُمْ بِمَا فِيهِمْ كُفَلَاء كَكُفَالَةِ الْحَوَارِيِّيْنَ لِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَنَا كَفِيْلٌ عَلَى قَوْمِيْ.

''تہباری قوم میں جو پکھ (بھی حادثہ) ہواس کے متعلق تم اپنی قوم کے ذمہ دار ہو گئے جس طرح عیسیٰ بن مریم کے پاس حواربین ذمہ دار تھے اور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں گا۔انھوں نے کہا بہت خوب'۔

اور جھے ہے عاصم بن عمر بن قناوہ نے بیان کیا کہ جب بیلوگ رسول اللہ سَلَّاتِیْنِ ہے بیعت کرنے کے لیے جمع ہوئے تو بن سالم ابن عوف والے عباس بن عباد ۃ بن نصلۃ الانصاری نے کہا:

اے گروہ خزرج! کیا تم جانے ہوکہ اس خص ہے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو۔ انھوں نے کہا ہاں۔ عباس نے کہا کہ تم لوگ اس بات پر بیعت کر رہے ہوکہ لوگوں میں بیاہ دسرخ سب کے خلاف جنگ کرو گئے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہوکہ تہ ہارا ہال (کی) آفت ہے بر باد ہو جائے اور تم میں بلندر تبدلوگ قبل ہوجا کیں تو تم ان کی ایداد چھوڑ دو گئے تو ابھی ہے (چھوڑ دو) کیونکہ والقد اگر تم نے ایسا کیا تو بید نیا و آخرت کی رسوائی ہے اور اگر تم یہ خیال کرتے ہوکہ تم کوجس طرف وعوت دی جارہی ہے اس کو تم اپنے مال کی بربادی اور بڑے ہوائوں کے قبل ہونے کے باوجود پورا کرسکو گئے تو اس محاطے کو ہاتھ میں لواور واللہ بید نیا و آخرت کی ہملائی ہے۔ انھوں نے کہا ہم اس کواپنے مال کی بربادی اور سربر آوردہ لوگوں کی جان کی بتابتی کے باوجود قبول کرتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ اگر ہم نے اس میں وفا واری کی تو ہم کواس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ فرمایا جنت کی ہون کی بااچھا تو ہاتھ بڑھا تھ ہو ہو گئے کہا کہا کہ درسول اللہ مظافی کی بیعت کا جیست کی عاصم بن عمر نے کہا کہ جو برحی اللہ میں ابی کر جی گئی اس کے کہا کہ رسول اللہ مظافی کی بیعت کا طوق ان کی گرونوں میں محکم ہواور عبداللہ بن ابی بر جی بھی کہا عباس نے بید جو پھی کہا صرف اس لیے کہا کہ رسول اللہ مظافی کی بیعت کا لوگوں کواس وقت تو (قبول اسلام ہے) پہلے کروے کہ شایداس کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول بھی موجود ہوتو تو م کواس وقت تو (قبول اسلام ہے) پہلے کروے کہ شایداس کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول بھی موجود ہوتو تو م کے لیے قوت کی کوئی نہ کوئی شکل پیدا ہو۔ ان میں ہے کوئی بہت واقعی تھی خداتی بہتر جا متا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلول بنی خزاعہ کی ایک عورت کا نام ہے اور وہ انبی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم بن عنم بن عوف ابن الخزرج کی مال تفی۔

ابن الحق نے کہا کہ بنی التجاراس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلافخص جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت

يرت ابن بشام هه دوم ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

كى و ه ابوا مامه اسعد بن زرار ، تتجهاور بني عبدالاشبل كيته بن كه و ه ابوالهيثم بن التيبان تتجهـ

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے سعید بن کعب نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب ہے اور انھوں نے اپنے والدكعب بن ما لك ہے بيروايت بيان كرتے ہوئے كہا كہ يہلا تحص جس نے رسول اللہ مَثَاثِيَّا كم ہاتھ ير بیعت کی وہ براء بن المعرور جیٰدنو تھے۔ ان کے بعد تمام لوگول نے بیعت کی۔ پھر جب ہم نے رسول الله سُلِيَّةُ ہے بیعت كرلى تو عقبه كى چونى يرے شيطان نے اليي آ دازے جوميرى كى ہوكى آ دازوں ميں سب سے زیادہ بلند تھی جیخ کر کہا۔اے گھرول کے رہنے والو! ندم ( بیعنی قابل ندمت شخص ) اوراس کے ساتھ جو بے دین اوگ ہیں ان کے متعلق تمہیں کوئی ولچیلی ہے۔ یہ لوگ تم سے جنگ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔راوی نے کہاتورسول اللہ مناقع نے قرماما:

هِذَا أَزَبُ الْعَقَبَةِ هِذَا ابْنُ أَزْيَبَ قَالَ أَبِنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ أَزَيْبُ اسْتَمِعُ أَى عَدُوَّ اللهِ أَمَا وَاللَّهُ لَأَفُرُ غَنَّ لَكَ.

" بیاس گھائی کا ازب ( نامی شیطان ) ہے۔ بیازیب کا بیٹا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ازیب کہا ہے۔اے دشمن خداس لے کہ واللہ! میں تیرے لیے ( یعنی تیری سرکو بی کے لیے بھی )وقت فرصت نکالوں گا''۔

راوی نے کہا کہ پھررسول اللہ سکا ﷺ نے قرمایا:

إِرْفَضُو إلى رحَالِكُمْ.

''این این سواریوں کی طرف متفرق ہوکر چلے جاؤ''۔

(راوی نے ) کہا عباس بن عبادہ بن نصلہ میں ہوند نے کہا اللہ کی تشم جس نے آپ کوحق کے ساتھ روانہ فر ما یا ہے۔اگر آ ب جا ہیں تو منی میں جولوگ ہیں ان پرکل ہی ہم لوگ اپنی تکواریں لے کر حملہ کر دیں۔

(راوی نے ) کہا کہ رسول اللہ سُلِی تیم نے فرماما:

لَمْ نُوْمَرُ بِلَالِكَ وَلَكِنِ ارْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ.

· · جمیں اس کا تھم نہیں دیا گیا اور نیکن اپنی سوار یوں کی جانب لوث جاؤ''۔

(راوی نے ) کہا آخر ہم اپنی آ رام گاہوں کی جانب لوٹ گئے اور سیح تک سوتے رہے۔

لے ازب کے معنی کوتاہ قدیا بخیل کے ہیں۔ (احرمحمودی از سیلی ) ع (الف) میں اتسمع ہے لینی اے دشمن خدا کیا تو سن رہا ہے۔ (احرمحودی)

#### 

# سور ہے قریش کا انصار کے پاس پہنچنا اور بیعت کے متعلق گفتگو

(راوی نے کہا کہ جب ضبح ہوئی تو قریش کے سربرآ وردہ اصحاب سویر ہے ہی ہمار ہے ہاں ہماری قیام گاہوں میں پنچ اور کہا اُ اے گروہ فزرج! ہمیں فبر طی ہے کہ تم ہمار ہاں آ دمی کے پاس اس لیے آئے تھے کہ
اس کو ہمارے درمیان سے لے کرنگل جاؤاور اس لیے آئے تھے کہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ
پر بیعت کرو۔ واللہ! عرب کا کوئی قبیلہ ایسانہیں ہے جس سے ہمارا جنگ میں الجھار ہنا بہ نسبت تمہارے (ساتھ
جنگ میں الجھنے کے ) ہمیں زیادہ تا پہند ہو۔ (راوی نے ) کہا تو وہاں سے ہماری قوم کے چند مشرک المجھاور وقسیس کھانے گئے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہمیں ایسی کسی بات کاعلم ہے۔

(راوی نے ) کہا کدانھوں نے سے کہا کہ انہیں اس کاعلم ہی ندتھا۔

(راوی نے ) کہا کہ ہم اوگوں کی بیرحالت تھی کہا یک دوسرے کی صورت و سکھتے تھے۔

(راوی نے) کہا کہ پھروہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں حارث بن ہشام بن مغیرہ مخزومی بھی تھا جونئ تعلیں (جوتی کا جوڑا) سینے تھا۔

(راوی نے) کہا کہ بیں نے اس ارادے ہے کہ گویا ان لوگوں کی باتوں بیں ( بیس ) خود بھی شریک ہوں اس سے ایک بات کہی ۔ بیس نے کہاا ہے جابر! تم تو ہماری قوم کے سر دار ہو کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوسکتا کہ قریش کے اس جوان مرد کی بی ایک تعلین بنوالو۔

(راوی نے) کہا حارث نے یہ بات من لی اورا پنے پاؤں سے علین اتار کرمیری جانب پھینک دی اور کہا بحالا اتم اسے پہن لو۔

(راوی نے) کہا کہ ابو جابر نے کہا خاموش رہوواللہ! تم نے تو اس جوان کو غصے کر دیا۔ پس اس کی تعلین اے پھیر دو۔

(راوی نے) کہا کہ بیس نے کہا داللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بیتو ایک نیک شکون ہے۔ <sup>ل</sup>ے واللہ اگر بیشگون ٹھیک نکلاتو بیس اس سے (سب پچھے) چھین لوں گا۔

لے (ب ج و) میں فامل واللہ صالح ہے اور (الف) میں قال واللہ صالح اس کے معنی بیہوں سے کہ اتھوں نے کہا واللہ اچھی بات ہے۔(احمرمحمودی)

ابن آخق نے کہا کہ جمھے ہے عبدالقد بن افی بکرنے بیان کیا کہ بیاؤگ عبداللہ بن افی سلول کے پاس گئے اور اس سے ویسا بی کہا جیسا کہ کعب نے ذکر کیا ہے تو اس نے ان سے کہا واللہ! بیتو بردی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ میری قوم تو جمھے سے اس طرح سبقت کرنے والی نتھی اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہو۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ اس کے پاس سے واپس ہوگئے۔

## قریش کاانصار کی تلاش میں نکلنا

(راوی نے) کہا کہ میں نے کہا کیوں نہیں واللہ میں جبیر بن معظم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو اس کی تجارت کے زمانے میں پنا ور یتار ہا ہوں اور میری بستیوں میں جولوگ ان پرظلم کرتا جا ہے تھے۔ان سے انہیں بچاتا رہا ہوں اور حارث بن حرب بن امید بن عبد شس بن عبد مناف کو بھی بچاتا رہا ہوں تو اس نے کہا ار ب

ل (ب ج و) میں اوی لی ہے جس کے معنی رحم کرنے ترس کھانے کے جیں۔(الف) میں اوی الی ہے جس کے معنی آنے یا مائل ہونے کے لئے جانکتے جیں لیکن پہلانسخ مرج ہے۔(احمرمحمودی)

کہ بخت! تو پھران دونوں شخصوں کا نام لے کرانہیں پکاراور تیرے اوران کے درمیان جو تعلقات ہیں انہیں یا دولا۔

(راوی نے) کہا ہیں نے ویہا ہی کیا اور وہ شخص ان دونوں کی طرف چلا گیا اور انہیں مسجد میں کعبۃ اللہ کے پاس پایا تو اس نے ان ہے کہا کہ بی خزرج کا ایک شخص اس وقت مقام ابطح میں بیٹ رہا ہے اور تم دونوں کا نام لے کر چلا رہا ہے اور کہدر ہا ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان پناہ دہی کا عہد ہے۔ ان دونوں نے کہا۔ وہ ہے کون ۔ اس نے کہا کہ معد بن عبادة ۔ ان دونوں نے کہا۔ اس نے بچ کہا ہے۔ واللہ! وہ ہماری تجارت کے زائے میں بناہ دیا کرتا تھا اور اپنی بستی میں ان لوگوں کو تلم کرنے سے دو کتا تھا۔

ز مانے میں ہمیں بناہ دیا کرتا تھا اور اپنی بستی میں ان لوگوں کو تلم کرنے سے دو کتا تھا۔

(راوی نے) کہا تو وہ دونوں آئے اور سعد کوان کے ہاتھوں سے چھٹرایا وہ چھوٹ کر چلے گئے اور سعد کو جس نے تما چہ مارا تھاوہ بن عامر بن لوگ کا ایک شخص سہیل بن عمر وتھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جس شخص نے سعد پرترس کھایا تھاوہ ابوالبختری بن ہشام تھا۔

ا بن ایخل نے کہا کہ پہلاشعر جو ہجرت کے متعلق کہا گیا ہے وہ دوبیتیں ہیں جو بی محارب بن فہر کے ایک شخص ضرار بن الخطاب بن مرداس نے کہی ہیں ۔

تَدَارَكُتُ سَعْدًا عَنُوهُ فَاحَدُتُهُ وَكَانَ شِفَاءً لَوْ تَدَارَكُتُ مُنْدَرًا عِيلَ الله عَنُوهُ فَاحَدُتُهُ وَكَانَ شِفَاءً لَوْ تَدَارَكُتُ مُنْدَركو جاملاتا۔ علی بیسے سعد پرغلبہ حاصل کرلیا اور اس کو پکڑلیا اور (میرے دل کو) تشفی ہوتی اگریس منذرکو جاملاتا۔ وَلَوْ نِلْتُهُ طُلَّتُ هُنَاكَ جِرَاحُهُ وَكَانَ جَرَاحُهُ وَكَانَ جَرَاحُهُ وَكَانَ جَرَاحُهُ وَكَانَ جَرَاحُهُ وَكَانَ جَرَاحُهُ وَكَانَ جَرَاحُهُ الله وَتَا اَنْ تُهَانَ وَتُهُدَرًا اور الله کا اور الله کا الله علی ای قدر بھی ای قدم کے کہان کی ذات کی جائے اور انہیں جائز کیا جائے (اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے۔)

ابن مشام في كما كالعض روايتول يش وكان حقيقاً ان تهان ويهدرا " --

ل (بن و) بیں و کان حویا ان بھان بھلوا۔ بس کے میمنی ہوں سے کہ وہ فخص ہے بھی اس قابل کہ اس کو ذلیل کیا جائے اور اس کا خون مباح کر دیا جائے اور بھی نسخہ مرتح معلوم ہوتا ہے کیونکہ زخموں کو ذلیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخموں کو ذلیل کرنے کے الٹے معنی ہو سکتے ہیں کہ زخمی کرنے کواہمیت شدی جائے۔ فلیتلدیں (احرمحمودی)

ع (ب ج ر) میں یہان ویہدرا دونوں جگہ پالے تخانی ہے ہے (الف) میں تھان با حاء فو قانی اور یہدرا بایاء تعتانی ہے۔جو احاکے ساتھ تھان باتاء فو قانی سمجے ہوسکتا تھا لیکن هیقا کے ساتھ یہ کس طرح درست ہو سکے گا۔ میری مجمد میں تو نہ آسکا۔ (احمد محودی) المركب المن بشام الله مصدوم المركب المن بشام الله مصدوم المركب المن بشام الله مصدوم المركب ال

ا بن ایختی نے کہا کہ اس کے بعد حسان بن ثابت نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

لَسْتَ الَّى سَعُدٍ وَلَا الْمَرْءِ مُنْذِرِ إِذَا مَا مَطَايَا الْقَوْمِ آصْبَحْنَ ضُمَّرا تو نہ تو سعد کی برابری کرسکتا ہے اور نہ منذر (جیسے ) مخص کی خاص کر جب کہ ان لوگوں کی سواریاں خاص طریقے سے تیار کی ہوئی ہیں۔

فَلَوْلَا آبُوْ وَهُبِ لَمَرَتُ قَصَائِدُ عَلَى شَرَفِ الْبَرْقَاءِ يَهُويْنَ خُسَرًا پس اگرابوہب نہ ہوتا (جس نے تیرے شعرہم تک پہنچائے ) تو ( تیرے ) قصیدے پھرمٹی اور کیچڑ کی مسافت تک پہنچ کرتھک کر گر جائے۔( یعنی تیرے اشعاراس قابل نہیں کہ وہ شہرت یا کر دور دورتک پہنچ سکیں )۔

آتَهُ حُرُ بِالْكُتَّانِ لَمَّا لَبَسْتَهُ وَقَدْ تَلْبَسُ الْآنْبَاطُ رِيْطًا مُقَصَّرا کیا تو کتان کالباس پہن کراتر اتا ہے حالا تکہ نبطی قوم کے لوگ بھی سفید دھوئی ہوئی جا دروں کا استعمال کرتے جیں ( کیاوہ ایسے کپڑوں کے پہن لینے ہے شرافت کا کوئی رتبہ حاصل کر یکتے ہیں )۔

فَلَا تَكُ كَالُوسْنَان يَخُلُمُ آنَّهُ بِقَرْيَةِ كِسُرَى آوْبِقَرْيَةِ قَيْصَرَا پس تو او تکھنے والے کی طرح نہ ہو جا جوخواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سریٰ کی بستی میں یا قیصر کی بستی

وَلَا تَكُ كَالثَّكُلِّي وَكَانَتُ بِمَعْزِلٍ عَنَ الثَّكُلِ لَوْكَانَ الْفُوَّادُ تَفَكَّرًا اور نداس عورت کی طرح ہو جا جس کا بچہمر گیا ہو (اور وہ رات دن اس کے خیال میں رنج وعم میں مبتلا رہتی ہو )اگراس کے دل میں عقل وتفکر ہوتا تو وہ بیجے کے مرنے برغم واندوہ کرنے ہے الگ ہوجاتی۔

وَلاَ تَكُ كَالشَّاةِ الَّتِي كَانَ حَتَّفُهَا بِحَفْرِ ذَرًا عَيْنَهَا فَلَمْ تَرْضَ مَحْفَرًا اور تو اس بحری کا سانہ ہو جا جس کی موت اس کے ہاتھوں سے کھودی ہوئی چزئے ہوئی اور وہ

ل (الف میں عن کے بجائے علی ہے جو تریف کا تب معلوم ہوتی ہے کیونکہ عرل کا صله علی ہے نہیں آتا۔ (احمیمودی) ع اس كا قصديد بيان كياجا تا ہے كدكوني فخص كى بكرى كو پكڑكراس كے ذرج كرنے كے لئے كوئى چيز تاش كرر ہا تفاراس حالت میں وہ بمری ہاتھ یاؤں مارنے لگی جس ہے زمین کھدی تو وہاں ہے ایک چھری نکل آئی اور وہی چھری اس کے ذریح کرنے مین كام آئى تورەقصەضر بەلىنل بوڭيا ـ (احرمحمودى)

(اینے) کھودنے سےخوش نہ ہو گی۔

وَلَا تَكُ كَالْغَاوِى فَاقْبَلَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَخْشَهُ سَهُمًا مِنَ النَّبِلِ مُضْمَوًا اوراس چِهِي بونے بھو تکنے والے کا سانہ بوجا جس سے تیروں میں سے کی تیرنے خوف نہیں کیا بلکہ ایک تر آکراس کے طلق میں بیڑھ گیا۔

فَانَّا وَمَنُ يُهُدِى الْقَصَائِدَ نَحُونَا كَمُسْتَبْضِعِ تَمُوًا إِلَى آرُضِ خَيْبَوًا اللهِ الْحَوَنَا كَمُسْتَبْضِعِ تَمُوًا إِلَى آرُضِ خَيْبَوًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## عمروبن الجموح کے بت کا قصہ

راوی نے کہا کہ پھر جب بیلوگ مدینہ آئے تو وہاں اسلام کا اظہار کیا اور حالت بیتھی کہان کی قوم کے بہت سے بڑے بوڑھےاپنے دین (شرک) پر ہاقی تھے جن میں سے عمر و بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب ابن مسلمہ بھی تھا جس کے لڑ کے معاذ بن عمر و نے عقبہ کی حاضری کا اور وہاں رسول اللَّه ظَافَيْظِم کی بیعت کا شرف حاصل کرلیا تھا اور عمر و بن الجموح بن سلمہ کے سر دراوں میں ایک سر دارتھا اوران کے سر برآ ور دہ لوگوں میں سے تھا اس نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت دوسرے سربر آ وردہ افراد کی طرح بنا رکھا تھا جس کا نام مناة تھا۔اس کومعبودانہ حیثیت میں رکھا تھا اس کی عظمت کرتا اور اس کو یاک صاف رکھتا تھا۔ پھر جب بنی مسلمہ کے نوجوان افراد معاذبن جبل اور خود اس کالڑ کا معاذبن عمر وابن الجموح وغیرہ نے اسلام قبول کیا اور مقام عقبہ میں حاضر ہوکر آئے تو بیلوگ رات کے وقت اندھیرے میں عمر دے اس بت کے پاس پنچے اور اسے اٹھا کرنبی مسلمہ کی ستی ہے کئی گڑھے میں (جس میں لوگوں کی گندگیاں ہوتیں )اسے الٹا' سرکے بل ڈال دیتے اور جب عمروضیح میں اٹھٹا تو کہتا ارے کم بختو! ہمارے معبود پر آج کی رات کس نے دست درازی کی۔ پھروہ سوہرے ہی ڈھونڈنے نکلتا اور جب وہ اسے یالیتا تو اس کو دھوتا اور یاک صاف کرتا اور خوشبولگا تا اور کہتا واللہ ' اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو ضرور اے ذکیل کروں اور پھر جب شام ہوتی اور عمروسو جاتا تو اس پر دست درازی کرتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے اور پھر جب وہ سویرےاٹھتا اوراس کو و لیکی ہی گندگی میں پڑایا تا جس طرح پہلے پایا تھا تو اس کو دھوتا اور پاک وصاف کرتا اورخوشبولگا تا ـ

سيرت ابن برام جه حدوم

پھر جب شام ہوتی تو اس طرح اس پر دست درازی کرتے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا۔ پھر جب يہى سلوك انہوں نے اس كے ساتھ كئى باركيا تو ايك روز جب اسے وہاں سے نكال لا يا جہاں انہوں نے اسے ڈال دیا تھا تو اسے دھو دھلا کرخوشبولگا کر دکھا اور ایک تکوار لا کراس کے گلے میں لٹکا دی اور اس سے کہا والله مين نهيل جانها كه بيه معامله جوتير بساتھ كرر ہاہے وہ كون ہے اور جس كونؤ بھى و مكے رہاہے اور اگر تجھ ميں سی طرح کی بھلائی ( قوت ) ہے تو خودا بی حفاظت کر لے۔ بیکواربھی تیرے ساتھ ہے پھر جب شام ہوئی اوروہ سوگیا تو ان لوگوں نے اس پر چھا یہ ماراا دراس کے گلے میں ہے تلوار بھی لے لی اور ایک مراہوا کتا لے کر اس کے ساتھ رسی سے باندھ دیا اور اس کو بی سلمہ کے گڑھوں میں ہے کسی گڑھے میں ڈال دیا جس میں لوگوں کی گندگیاں تھیں۔ پھر جب عمرو بن الجموح صبح اٹھا ادراس کواس جگہ نہ پایا جس جگہ وہ رہا کرتا تھا تو اس کو وهونڈنے نکلا یہان تک کہاس کواس گڑھے میں پایا کہ مردہ کتے کے ساتھ اوندھا پڑا ہے۔ جب اس نے اسے د یکھااوراس کی حالت پر بھی غور کی نظر ڈ الی اوراس کی قوم میں ہے بعض ان لوگوں نے اس سے گفتگو بھی کی جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب ہے اس نے اسلام اختیار کرلیا اور اسلام میں الجھی حالت حاصل کر لی اور جب اسلام اختیار کرلیا اور اللہ تعالیٰ کے صفات کا بھی عرفان حاصل ہوا تو اپنے اس بت کا اوراس بت کے جو طالات گہری نظر ہے دیکھے تھے۔ان کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا (جس نے اس کواس اندھے بین اور گمراہی ہے نکالا ) شکر کرتے ہوئے کہا۔

وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ اللَّهَا لَمْ تَكُنُ ۚ ٱنَّتَ وَكَلْبٌ وَسُطَ بِنُرٍ فِي قَرَنُ الله کی متم! اگرتو معبود ہوتا تو تو ایک گڑھے میں کتے کے ساتھ نہ بڑار ہتا۔

أُفَّ لَمُلقَاكَ إِلٰهًا مُسْتَدَنّ أَلْآنَ فَتَشْنَاكَ عَنْ سُوءِ الْغَبَنّ باوجودمعبود ہوئے کے تیرے اس طرح پڑے رہنے پر تف ہے۔ تیرے متعلق اب ہمیں اپنی رائے کی بدترین غلطی کی تحقیق ہوگئی۔

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ ذِي الْمِنَنِّ ٱلْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَيَّانِ الدِّينَ تمام تعریف تو الله تعالیٰ کی ہے جواحسا نات والا اور صاحب عطا۔ روزی دینے والا اور دینداروں کوجزادینے والا ہے۔

هُوَالَّذِي اَفْقَدَنِي مِنْ قَبْلِ اَنْ الْكُونَ فِي ظُلْمَةٍ قَبْرِ مُرْتَهَنّ و ہی ذات ہے جس نے قبر کی اندھیری میں تھننے سے پہلے ہی مجھے (شرک و کفر ہے ) بیا



## عقبه دوم کی بیعت کی شرطیں

ابن آخل نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مَثَاثِیْنَا کو جنگ کی اجازت دی تو اس جنگ کی بیعت کی شرطیں ان شرطوں سے علیٰجد فی جی جوعقبداولی میں رکھی گئی تھیں۔ پہلی بیعت عورتوں کی بیت (کے الفاظ) پر تھی اور اس کا سبب بیتھا کہ اللہ عز وجل نے اپنے رسول مَثَاثِیْنَا کو جنگ کی اجازت عطانہیں فرمائی تھی اور جب اللہ نے آپ کو جنگ کی اجازت عطانہیں فرمائی تھی اور جب اللہ نے آپ کو جنگ کی اجازت مرحمت فرمائی اور رسول اللہ مُثَاثِیْنَا نے عقبہ دوم میں ان لوگوں سے سیاہ وسرخ (تمام) سے جنگ کرنے کی بیعت لی تو آپ نے اپنی ذات کے لئے بھی (عہد) لیا اور اپنے پرورد کار کے متعلق بھی ان پرشرطیں لگا میں اور ان شرطوں کے پورا کرنے کے عض میں ان کے لئے جنسے کی قراروا دی۔ مجھ متعلق بھی ان پرشرطیں لگا میں اور ان شرطوں کے پورا کرنے کے عض میں ان کے لئے جنسے کی قراروا دی۔ مجھ سے عبادہ بن عبادہ بن عبادہ بن عبادہ بن الصاحت نے اپنے والدولید اور اپنے وادا عبادۃ بن الصاحت سے جو (عقبہ دوم کے منتخبہ ) سرداروں میں سے تھے۔

صدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کے جنگ کرنے پر بیعت کی اور عبادہ ان بارہ آ دمیوں میں سے تھے جنہوں نے آپ سے عقبہ اولی میں عورتوں کی بیعت (کے الفاظ) پر بیعت کی تھی کہ ہم اپنی تنگ حالی اور تو تکری اور خوشی اور مجبوری میں اور ہر ایک قطعی تھم میں جو ہمیں ویا جائے۔ اطاعت و فرما نبر داری کریں گے اور احکام میں حکام سے نہ جھڑیں گے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں جق بات کہیں مے اور اللہ (کے احکام) کے بارے میں کی ملامت کری ملامت کا خوف نہ کریں گے۔

# فصل ۔ حاضرین عقبہ کے نام

ابن آخق نے کہا کہ بینام ہیں ان لوگوں کے جواوس وخز رخ ہیں سے مقام عقبہ ہیں حاضر ہوئے تھے اور وہاں رسول الله منافی ہے بیعت کی اور بیتہتر مرواور دوعور تیں تقییں۔اوس بن حارثہ ابن نقلبہ بن عمرو بن عامر کی شاخ بن عبدالا شہل بن جشم بن الحارث بن الخز رج بن عمرو بن عامر بن الاوس ہیں سے تین شخص اسید بن حفیر بن ساک بن عائیک بن رافع بن امرء القیس بن زید بن عبدالا شہل جونت شبر دار تھے۔

یه جنگ بدر میں موجود ندیتھے اور سملۃ بن سلامہ بن وتش بن زغبۃ بن زعوراو بن عبدالاشہل ۔ بیہ بدر میں بھی موجود ہتھے۔

اورابوالهيثم بن التيهان جن كاتام ما لك تفايدر بين بهي بيموجود يتجے ..

ابن ہشام نے کہابعضوں نے ذُخُودَ اکباہے۔

ا بن الخلّ نے کہا کہ بنی حارثہ بن الخز رج بن عمر و بن مالک بن الاوس میں سے تین آ ومی ظہیر بن رافع بن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ۔

اورا بو بردة بن نیاز جن کا نام ہانی بن نیار بن عمر و بن عبید بن عمر وابن کلاب بن دھمان بن غنم بن ذیل بن جمیم بن کا ہل بن ذیل ابن تی بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ جوان کے حلیف اور بدر میں حاضر تھے۔

اورنہیر بن انہیٹم جو بنی نا بی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث ابن الخزرج بن عمر و بن ما لک ابن اوس کی شاخ آل السواف بن قیس بن عامر بن نا بی بن مجدعہ بن حارثہ میں سے تھے۔

اور بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الاوس میں سے پانچ شخص سعد ابن خشید بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النجاط بن کعب بن حارثه ابن غنم بن السلم بن امراء تقیس بن ما لک بن الاوس جومنتنب سر داراور بدر میں موجود بنجاور رسول الله من الحکی ساتھ رہ کرشہاوت کا مرتبہ حاصل کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن آخل نے انہیں بنی عمر و بن عوف کی جانب منسوب کیا ہے حالانکہ یہ بنی عنم بن السلم کے تھے کیونکہ بعض وقت کوئی شخص کسی قوم میں متبنی ہوتا تھا تو وہ انہیں میں رہتا تھا اور انہیں کی جانب منسوب ہوتا تھا۔

ابن آخق نے کہا اور رفاعۃ عبدالمنذ ربن زنبر بن زید بن امیدابن زید بن مالک بن عوف بن عمر وجو منتخب سر دار اور بدر میں موجود تنظے۔ اور اُحد کے روز شہید ہوئے اور عبداللّٰد بن جبیر بن النعمان بن امید بن البرک اور برک کا نام امرا القیس تھا۔ ابن تقلبہ بن عمر و بن عوف بن مالک بن الاوس بدر میں موجود تنظاورا حد میں شہید ہوئے جبکہ رسول اللّٰہ مُن اللّٰہ تا الله میں شہید ہوئے جبکہ رسول اللّٰہ مُن اللّٰہ کا جانب سے تیرا ندازی کرنے والوں برامیر تنظے۔

ابن ہشام کے تول کے موافق بعضوں نے امیة بن البرک کہا ہے۔

ابن آخق نے کہا اور معن بن عدی بن البجد بن العجلان بن حارثہ بن صبیعة جوان کے حلیف بنی ہلکی میں سے تعلقہ بردوا حدو خندق اور رسول اللہ منظافی تام مشاہد میں حاضر رہے اور ابو بکر الصدیق کے عہد خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔ میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اور تو یم بن ساعدۃ بدرواحدوخندق میں موجود تھے۔ جملہ گیارہ آ دمی عقبہ میں قبیلہ اوس کے ہے۔
اور خزرج بن الحارثہ بن تعلیہ بن عمر و بن عامر کی شاخ بن التجار میں ہے جس کا نام تیم اللہ بن الحلیہ عمر و
بن الخزرج تھا چھ خفص ابوا یوب خالد بن زید بن کلیب بن تغلبہ بن عبد عوف بن غنم بن ما لک بن التجار جو بدر و
احدو خندق تمام مشاہد میں موجودر ہے اور زمانہ معاویہ میں سرز مین روم میں غازیانہ حالت میں انتقال کیا۔

اورمعا ذبن الحارث بن رفاعۃ بن سوا دبن ما لک بن غنم بن ما لک بن النجار بدر واحدو خندق تمام مشاہد میں حاضر رہے اور بیعفراء کے بیٹے نتھے۔

اوران کے بھائی عوف بن الحارث بھی بدر میں موجود تھے اور اس میں شہید ہوئے اور ریبھی عفراء کے فرزند تھے۔

اوران کے (ایک دوسرے) بھائی معوذ بن الحارث تھے جو بدر میں موجود تھے اور اس میں شہید بھی ہوئے اور یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ابوجہل بن ہشام بن المغیر ہ کوتل کیاا وربی بھی عفراء ہی کے فرزند تھے۔ اور ابن ہشام کے قول کے مطابق بعضوں نے کہا کہ رفاعۃ بن الحارث ابن سواد تھے۔

اور عمارہ بن حزم بن زید بن لوذ ان بن عمر و بن عبدعوف بن غنم بن ما لک بن النجار بدر واحد و خندق تمام مشاہد میں موجو در ہے اورا بو بکر الصدیق میں ہوند کے زمانۂ خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اور اسعد بن زرار قابن عدل بن عبید بن تعلیة بن عنم بن ما لک بن النجار جومنتخب سر دار تھے بدر سے بیاج ہی جبکہ رسول اللہ بن فرار تھے۔ بہلے ہی جبکہ رسول اللہ منافی فیوم کی تعمیر ہور ہی تھی انقال کیا اور بیا بوا مامہ سے مشہور تھے۔

اور بنی عمر و بن مبذول بن عامر بن ما لک بن النجاء میں ہے۔

سہل بن علیک بن نعمان بن عمر و بن علیک بن عمر وجو بدر میں موجو دیتھے ایک ہی شخص ۔ اور بنی عمر و بن مالک بن التجار میں سے جو بنوحد یله کہلا نے ہیں دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حدیلہ مالک بن زیدمناۃ بن حبیب بن عبدحارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کی جیمتھی۔

اوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمر و بن زیدمنا قابن عدی بن عمر و بن ما لک بن التجار جو بدر میں موجود تنھے۔

اور باوطلحه جن کا مام زید بن سهل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ة ابن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار جو بدر میں بھی ہتھے۔

اور بنی مازن بن النجار بیس ہے دو خص \_

قیس بن ابی صعصعہ عمر و بن زید بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن غنم بن مازن جو بدر ہیں بھی حاضر تھے · اور رسول اللّٰه مَالِيَّةِ اِسْ روزانبيں لَشَكر كے پچھلے جھے ہرِ مامورفر مایا تھا۔

اورعمرو بن خزییه بن عمرو بن نقلبه بن عطیه بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن - جمله گیاره آ دی بنی النجار کے عقبہ میں حاضر تھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عمرو بن غزید بن عمرو بن ثعلبة بن عطیہ بن خنساء جس کا ذکرا بن ایخق نے کیا ہے وہ عمرو بن غزید بن غنساء نے کیا ہے۔ وہ عمرو بن عطیہ بن خنساء نے کیا ہے۔ اس کا ذکرا بن خنساء نے کیا ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ بلحارث بن الخزرج میں ہے سات شخص۔

سعد بن الربیع بن عمر و بن الی زہیر بن ما لک بن امراءالقیس بن ما لک بن تغلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارثِ جونمتخب سر داراور حاضر بدریتھے اورا حد ہیں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن ما لک بن امراء لقیس بن ما لک ابن ثقلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بدر میں حاضر تنھےاورا حد میں شہید ہوئے۔

اور عبداللہ بن رواحہ بن امرء القیس بن عمرو بن امرء القیس بن ما لک ابن نقلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث منتخب سروار بدر واحد و خندق اور رسول الله منافظ کے تمام مشاہد میں بجز فتح مکہ اور اس کے بعد کی جنگوں میں موجودر سے اور جنگ مونہ میں رسول الله منافظ کی طرف سے امیر بینے ہوئے شہید ہوئے۔

اور بشیر بن سعد بن تفلید بن جلاس بن زید بن ما لک بن ثعلبة بن کعب ابن الخزرج بن الحادث الی النعمان بن بشیر بدر میں عاضر تنھے۔

اورعبدالله بن زید بن تعلیة بن عبدریه بن زیدمنا قابن الحارث بن الخزرج بدر میں موجود تخصاور یہی صاحب میں جنہیں خواب میں اذان دینے کا طریقہ بتایا گیا تورسول اللّه مَنَّ اَفْتِرَا کِسے اس خواب کو بیان کیا تو آپ نے اس طرح اذان دینے کا تھم فرمایا۔

اور خلاد بن سوید بن تعلبة بن عمرو بن حارثه بن امرءالقیس بن ما لک بن تعلبة بن کعب بن الخزرج بدر ' احداور خندق میں حاضر تھے اور بن قریظہ کے روزشہید ہوئے ۔ بن قریظة کے قلعوں میں سے ایک قلعہ پر سے

ع خط کشیدہ الفاظ صرف (الف) میں جی دوسر کے نسخوں میں نہیں جیں اور غلط معلوم ہوتے جیں۔اصل مقصد ابن ہشام کا سے
معلوم ہوتا ہے کہ ابن آخق نے جونب نامہ بیان کیا ہے اس میں بن تطبہ کا لفظ زیادہ ہے لیکن نسخه (الف) میں ''ابن عطیہ'' اور
''عمرو بین'' کے الفاظ کے حذف اور'' اس کا ذکر ابن خنساء نے کیا ہے'' کی زیادتی سے عبارت بچھ بے ربطی ہوگئ ہے جس کا
مطلب میری سجھ میں نہیں آیا اور (ب نے و) کانسخہ بالکل واضح ہے۔(احرمحمودی)

س خط کشیده اساء (الف) مین بین بین \_ (احرمحمودی)

ا اس جکہ پر (الف) میں ابن عطیہ نہیں ہے۔

ع اس مقام پر (الف) میں عمروبن کالفظانبیں ہے۔

ان برچکی گرائی گئی جس ہے ان کاسر پھٹ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللَّه مَنْ فَيْنَا اللَّهِ مَنْ فَاللَّهُ عَلَيا:

إِنَّ لَهُ لَآجُرُ شَهِيْدَيْنِ.

''ان کے لئے دوشہیدوں کا اجر ہے'۔

اورعقبه بنعمرو بن تغلبه بن اسيرة بن عسيرة بن جدارة بنعوف بن الحارث بن الخزرج جن كي كنيت ا بومسعودتھی اور بیرحاضرین عقبہ ہیں سب ہے کم عمر تھے۔ بدر میں حاضر نہ تھے۔

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق بن عبدحارثہ میں سے تبین مخص ۔

زیا دبن لبیدبن تغلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیدبن بیا ضد جو بدر بین بھی موجود نتھے۔

اور فروه بن عمرو بن و ذفه بن عبيد بن عامر بن بياضه جو بدر بين بھی حاضر تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے وذ فدکہا ہے۔

ا بن اسخَّق نے کہااورخالد بن قیس بن ما لک بن العجلا ن بن عامرا بن بیاضہ جو بدر میں بھی نتھے۔ اور بنی زریق کی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب ابن جشم بن الخزرج میں ہے

رافع بن ما لک بن العجلا ن بن عمرو بن عامر بن زرین منتخب سر دار تھے۔

اور ذکوان بن عبدقیس بن خلد ۃ بن مخلد بن عامر بن زریق بیصاحب (مدینہ ہے ) نکل کررسول اللہ مَنَا يُعْلِمُ كَ مِاسَ آكت من اور مكه من آب كے ساتھ ہى رہاكرتے تھے۔ اور مدینہ سے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم كے ماس ہجرت کر کے آگئے تھے۔اس لئے انہیں مہا جرانصاری کہا جاتا تھا۔ بدر میں موجودر ہےاورا حدمیں شہید ہوئے۔ اورعبادة بن قيس بن عامر بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق نے بدر ميں حاضري دي۔

اورالحارث بن قیس بن خالد بن عامر بن زریق بیدر میں بھی حاضر رہے۔

اور بنی سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سار د ة بن تزید بن جشم بن الخز رج کی شاخ بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ بیں سے گیارہ آ دی۔

البراء بن معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبيد \_ منتخب سر دار جن کے متعلق بنوسلمہ کا دعوی ہے کہ وہ پہلے محض ہیں جنہوں نے رسول اللہ منافی ایک ہاتھ پر ہاتھ مارا اور بیعت کے لئے شرط بیش کی اوران ہے بھی شرط منوائی گئی اور رمول الله مناتیج استار کے مدینہ کوتشریف لانے سے پہلے انتقال کر گئے۔

اوران کے فرزند بشرین البراء بدر'ا حداور خندق میں حاضر رہے اور خیبر میں رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تھے ساتھ ز ہرآ لود بکری کے گوشت کا ایک نوالہ کھانے کے سبب سے وہیں انتقال کر گئے ۔ رسول اللّٰه مَثَاثَةُ بَا نے بنی سلمہ سيرت ابن بشام الله حدووم

ہے جب دریافت فرمایا من سید کم ہم میں ہے مردارکون ہے تو انہوں نے عرض کی کہ ہماراسر دارالحد بن قیس ہے اگر ہے کہ وہ کنجوس ہے تو رسول اللہ مَا کَاتِیْمَ اِن کے متعلق فر مایا تھا۔

وَاَتُّ دَاءٍ اكْبَرْ مِنَ الْبُخُلِ سَيَّدُ بَنِي سَلْمَةَ الْأَبْيَضُ الْجُعْدُ بِشُرُّ ابْنُ الْبَرَاءِ.

'' تنجوی ہے بڑھ کرکونی بیاری ہے ( نہیں ) بنی سلمہ کا سر دار گورا کھونگر والے بال والا بشرین البراء ہے''۔

اور سنان بن صفی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ بدر میں رہے اور خند ق کے روز شہید ہوئے ۔ اورالطفیل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ بدر میں موجود تنے اور خندق کے روز شہید ہوئے ۔ اور معقل بن المنذر بن سرح بن عبيد - مدر بين بھي رہے -

اوران کے بھائی پزید بن المنذر ۔ بدر میں بھی تھے۔

اورمسعودین بزیدین سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید \_

اورالضحاک بن حارثہ بن زید بن تعلیۃ بن عبید ۔ بدر میں بھی رہے۔

اوریزید بن خذام بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید \_

ا در جباء بن صحر بن اميه بن خنساء بن سنان بن عبيد - بدر ميں بھی موجود تھے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض جہار بن صحر بن امیہ بن خناس بھی کہتے ہیں۔

ا بن اسختی نے کہااورالطفیل بن ما لک بن خنساء بن سنان بن عبید بدر میں بھی تھے۔

اور بی سوا دبن عنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بنی کعب بن سوا دبیس ہے کعب بن مالک بن الی کعب بن القین بن کعب ( صرف )ایک شخص \_

اور بی غنم بن سوا دبن غنم بن کعب بن سلمه میں سے یا نچ آ دمی۔

سليم بن عمر وبن حديدج بن عمر وبن عتم بدر ميل بھي موجود تھے۔

اورقطبة بن عامر بن حديدة بن عمر بن عنم \_ بدر بيل بھي تھے۔

اوران کے بھائی پرید بن عامر بن حدیدہ بن عمرو بن غنم جن کی کنیت ابوالمنذ رتھی۔ بدر میں بھی حاضر

ا در ابوالیسر جن کا تا م کعب بن عمر و بن عبا دین عمر و بن غنم تھا۔ بدر میں بھی تھے۔ اور شغی بن سوا دبن عیا دبن عمر و بن غنم \_ ابن ہشام نے کہاصغی بن اسود بن عباو بن عمر و بن سواد کاغنم نامی کوئی بیٹا نہ تھا۔

ابن النخل نے کہابی نالی بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے پانچ آ دمی۔

تغلبہ بن عنمت بن عدی بن نانی ۔ بدر میں موجود تھے اور خندق میں شہید ہوئے۔

اور عمر وبن عنمة بن عدى بن ناني ً

اورعبس بن عامر بن عدى بن نالي \_ بدر مين موجود تنھ\_

اوران کے حلیف عبداللہ بن انیس جو قضاعہ میں ہے تھے۔

اور خالدین عمروین عدی بن تا بی۔

اور بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه میں ہے ساتھ آ دمی۔

عیداللّٰہ بنعمرو بن حرام بن ثقلبہ بن حرام سر دارمنتخب۔ بدر میں موجود نتھے۔اورا حد کے روزشہید ہوئے۔ اوران کے فرزند جابر بن عبداللّٰہ۔

اورمعاذ بنعمرو بن الجموح بن زید بن حرام بدر میں بھی موجود تھے۔

اور ثابت بن الجذع اورجذع كانام تعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام - طاكف مين شهيد موسة -

اورغمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام بدر ميل موجود تنصه

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدۃ بن تعلیۃ ۔

ا بن ایخق نے کہا اور ان کے حلیف خدیج بن سلامۃ بن اوس بن عمر وا بن الفرا فر جو قبیلے بلی میں ہے

تع\_

اور معاذبن جبل بن عمر وبن اوس بن عایذبن عدی بن کعب بن عمر وابن اؤن بن سعد بن علی بن اسد

بن سار و ق بن تزید بن جشم بن الخزر ن جو بن سلمه بین ر با کرتے تھے۔ بدراور تمام مشاہد بین حاضر رہے۔ عمر بن

النظاب جن افزو کے زیانے بین جس سال شام بین طاعون ہوا اس سال مقام عمواس بین (ان کا) انقال ہوا۔

بنوسلمہ نے انہیں اپنا متنبی کر لیا تھا اور ہے تہیل بن محمد بن البحد بن قیس بن صحر بن خنساء ابن سنان بن عبید بن عدی

ابن غنم بن کعب بن سلمہ کے ماوری بھائی تھے۔

ا بن ہشام نے کہااوس بن عباد بن عدی بن کعب بن عمر دین اوی ابن سعد۔

ابن آئخل نے کہااور بنی عوف بن الخررج کی شاخ بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج میں سے جارآ دمی۔

عیاد قابن الصامت بن قیس بن اصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم ابن عوف سر دارمنتخب بدر اور تمام مشاہد بیں حاضرر ہے۔ ابن ہشام نے کہا یہ نم بن عوف سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کے بھائی ہے۔
ابن ایخل نے کہا اور عباس بن عباد ہ بن نصلة بن مالک بن العجلان ابن زید بن غنم سالم بن عوف ۔ اور یہان لوگوں میں سے ہتے جنہوں نے رسول منافی آئے کہ جیس رہنے کے زمانے میں آپ کی جانب نکل آئے ہے اور مکہ میں آپ کے ساتھ بی مقیم ہو گئے ہتے ای لئے انہیں مہا جرانصاری کہتے ہتے ۔ احد کے روز شہید ہوئے۔ اور مکہ میں آپ کے صادیہ کی شاخ اور ان کے حلیف ابوعبد الرحمٰن بزید بن ثعلیة بن خزمة بن احرم ابن عمر و بن عمار ہ جو بنی عصدیہ کی شاخ بلی میں سے ہتے ۔

اورعمرو بن الحارث بن لبدہ بن عمرو بن تعلیہ جوقو اقل کہلاتے تھے اور بنی سلیم ابن عنم بن عوف بن الخزرج میں سے جو بنی الحیلی کہلاتے تھے دوآ دمی۔

ابن ہشام نے کہا الحبلی کا نام سالم بن عنم بن عوف تھا اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی نام پڑ گیا۔

ا بین ایخق نے کہار فاعۃ بن عمر و بن زید بن عمر و بن ثعلبۃ بن ما لک بن سالم بن عنم ۔ بدر میں بھی حاضر تنجے اور ان کی کنیت ابوالید تقی ۔

ابن ہشام نے کہابعض رفاعۃ بن ما لک کہتے ہیں اور ما لک الولید بن عبداللّٰہ بن ما لک بن تغلبہ بن جشم بن ما لک بن سالم کا بیٹا تھا۔

ابن المحق نے کہا اور ان کے حلیف عقبہ بن وہب بن کلد ، بن المجعد بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن جسم بن عوف بن بہیثه ابن عبدالقد بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان بدر بیں موجود نتھے اور ان عدی بن جسم بن عوف بن بہیثه ابن عبدالقد بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان بدر بیں موجود نتھے اور ان لوگوں بیں سے متھے جو مدینہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ منافیز اسم کے پاس مکہ چلے آئے بتھے اس لئے مہاجر انساری کہا تے ہتھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ (بی سلیم میں ہے ہیہ) دوہی شخص تھے۔

ابن ایختن نے کہا اور بنی ساعد ۃ بن کعب بن الخز رج میں سے دو ہی شخص سعد بن عباد ۃ بن ولیم بن حارثہ بن الی خزیمہ بن ثعلبۃ بن طریف بن الخز رج بن ساعد ۃ جوسر دار منتخب تھے۔

اورمنذر بن عمر و بن حبیس بن حارث بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن نقلبه بن الخزرج بن ساعدة بسردار منتخب بدر واحد میں حاضر رہے اور بیر معونه کے روز رسول الله منافیقی منے انہیں امیر مقرر فر مایا تھا اس امارت کی حالت میں شہید ہوئے اور بیر انحنی کی لیٹھوٹ کہلاتے شے یعنی موٹ کی جانب تیز جال سے جانے والے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض منذر بن عمر و بن خفش کہتے ہیں۔ '' جاؤ میں نے تم ہے بیعت لے لی''۔

(بیدوعوری ) بنی مازن بن نجار میں ہے (ایک) نسید بنت کعب بن عمرو بن عوف بن میڈول بن عمرو بن غمرو بن عروبی غیر اوران کے ماتھ اوران کی بہن اوران کے شو ہرزید بن عاصم بن کعب اوران کے دونوں بیٹے صبیب بن زید اورعبداللہ بن زید بھی حاضر رہے ہیں اوران کے بیٹے حبیب کو بما مدوا لے مسیلمہ الکذاب احتمی نے گرفتار کر لیا تھا اوروہ ان ہے کہتا تھا۔ کیا تو اس بات کی گوائی و بتا ہے کہ محمد (من شیخ کے) اللہ کا رسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہتا کیا تو اس بات کی گوائی و بتا ہے کہ محمد (من شیخ کے) اللہ کا رسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہتا کیا تو گوائی و بتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہتا کیا تو گوائی اور ہی ان کا ایک ایک عضو کا نتا جا تا یہاں تک کہا تا تا کہا کہ کہتے تھے۔ جب رسول اللہ من شیخ کے ہاتھوں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ ان الفاظ ہے کہتے نیل اور جب مسیلمہ کا ذکر آتا تو کہتے ہیں نہیں سنتا۔ غرض نسیت مسلمہ کا ذکر آتا تو کہتے ہیں نہیں سنتا۔ غرض نسیت مسلمہ کا ذکر آتا تو کہتے ہیں نہیں سنتا۔ غرض نسیت مسلمہ کا در قران حالت سے وہاں ہے وہاں ہو کئیں اور بذات خود جنگ ہیں شرکت کی کہا کہ ان در فرانہیں لگے تھے۔ مسلمہ کا قبل کر قران حالت سے وہاں ہو کئیں کو کور وہ کئی ہوں اور برجھوں کے بارہ دخم انہیں لگے تھے۔

ا بن ایخی نے کہا کہ اس حدیث کی روایت مجھے نسیبۃ ہی ہے محمہ بن کیجیٰ بن حبان نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ کی وساطت ہے۔ شائی۔

اور بن سلمہ میں ہے (ایک عورت) ام منبع اساء بنت عمر و بن عدی بن نا بی بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ (شریک بیعة العقبہ تھیں )۔

# رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْكَ كَا مَزُ ول

محمد بن ایخق نے فدکورہ اسناد سے بیان کیا کہ بیعت عقبہ سے قبل رسول الله مُنَافِیَّا آگو جنگ کی اجازت نہ مخصی اورخون ریزی آپ کے لئے حلال نہیں کی گئی تھی۔ آپ کوصرف الله تعالیٰ کی جانب بلانے اور تکلیفوں پر صبر کرنے اور جا ہلوں سے روگر دانی کرنے کا تھم تھا تو قریش آپ کی قوم کے مہا جروں اور آپ کے پیروؤں پر فران کی خاتم تھا تو قریش آپ کی قوم کے مہا جروں اور آپ کے پیروؤں پر فلم وزیادتی کرتے تھے جی کہ انہیں ان کے دین کے متعلق صبر آز ما مصیبتیں پہنچاتے رہے اور انہیں بستیوں

ے نکالا ۔غرض آپ کے پیروؤں میں ہے بعض تو اپنے دین کے متعلق صبر آ ز مامصیبتیوں میں مبتلا تھے اور بعض ان کے ہاتھوں میں تھینے ہوئے تکلیفیں بر داشت کر رہے تھے اور بعض ان ہے بیچنے کے لئے دوسرے شہرول میں بھاگ گئے تھےان میں ہے بعض تو سرز مین حبشہ میں چلے گئے تھےاوربعض مدینہ چلے گئے تھےاور ہرطرف<sup>ا</sup> ( تتربتر ) تھے۔غرض جب قریش نے اللہ تعالیٰ کے مقابل سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جوعظمت دینا جا ہا تھا انہوں نے اس کومحکرا دیا اور اس کے نبی منابقینم کو جھٹلایا اور اس کے پرستاروں اور اس کی تو حید کو مانے والوں اور اس کے نبی سُکاٹیٹیٹم کی تقید لیق کرنے والوں اور اس کے دین کو تقامنے والوں کو تکلیفیں پہنچا نمیں اور انہیں جلا وطن کیا تو الله تعالیٰ نے اپنے رسول الله شی تیز کی وجنگ اوران پر ظلم کرنے والوں اوران پر ظلم کا ہاتھ بڑھانے والوں ہے بدلہ لینے کی اجازت و بدی تو بہلی آیت جو آپ کو جنگ کی اجازت ویے اور آپ کے لئے خون ریزی حلال ٹھیرانے اوران برظلم کرنے والوں ہے لڑنے کے متعلق نا زل ہوئی و ہ اللہ تعالیٰ کا حسب ذیل قول تھا۔

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ﴾ ''ان لوگوں کو ( بھی جنگ کی ) اجازت دی گئی جن ہے ( زیردی کی) جنگ کی جارہی ہے اس وجہ سے کہ ان برظلم کیا گیا ہے اور بے شبہہ اللہ ان کی امداد پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے'۔

توآپ نے (فدکورہ آیت) پڑھی حتی کہ وَلِلّٰہِ عَاقِبَةُ الْاَمُوْرِ تَک پہنچے (لیمنی تمام کا موں کا انجام الله تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے ) یعنی میں نے ان کے لئے جنگ صرف اس لئے حلال کر دی ہے کہ ان پرظلم کیا گیا اورلوگوں کے ساتھ ان کے برتاؤ میں ان کی کوئی غلطی نہتی بجز اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور جب بھی انہیں غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے نماز قائم کی اورز کو ۃ دی اور نیکی کرنے کا حکم دیا اور برائی ہے رو کا اس

ے مرادر سول الله فالي الله فالي الله فالي الله فالي الله في ال

﴿ وَ قَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَّهُ ﴾

''ان ہےاس وقت تک جنگ کرو کہ فتنہ باقی ندر ہے'۔

یعنی ایما نداروں پران کے دین کے متعلق صبر آنر ما آفتیں نہ ڈ ھا تکیں۔

﴿ وَ يَكُونَ البِّينَ لِلَّهِ ﴾

''اور دین صرف اللہ کے لئے رہے یعنی تا کہ قانون اللی بھاری ہوا وراللہ تعالیٰ ہی کی برستش ہو اوراس کے ساتھ اس کے غیر کی پرستش یاتی ندر ہے'۔ ابن آخق نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت وے دی اور انصار کے ذکورہ ، بالا قبیلوں نے فرمال برواری اور آپ کی اور آپ کے بناہ کر بناہ فرمال برواری اور آپ کی اور آپ کے باس جا کر بناہ گرین ہوئے تو رسول اللہ منافی ہے اپنی قوم کے مہاجروں اور ان مسلمانوں کو جو مکہ میں آپ کے ساتھ سے مدینہ کی جانب نکل جانے اور ہجرت کرنے اور اپنے انصار بھائیوں سے جاسلے کا تھم ویا اور فرمایا:

اِنَّ اللَّهُ قَلْ جَعَلَ لَکُمْ اِنْحُوانًا وَ ذَارًا تَاْمَنُونَ بِهَا.

''اللہ نے تمہارے لئے ایسے بھائی اور ایسا گھر فراہم کر دیا کہ مَ وہاں بے خوف روسکو گے''۔ پھر تو تکڑیوں کی تکڑیاں ٹکلیس اور رسول اللہ فَا اَنْدِیْنَا مکہ میں ہی اس بات کا انتظار فر ماتے رہے کہ آپ کو آپ کا پرور دگار مکہ سے نکلنے اور مدید کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فر مائے۔

# مدینه کی جانب ہجرت کرنے والوں کاذکر

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَبِهِ اللهِ مِن صحابہ مِن سب سے پہلے ہجرت کرنے والے قریش کی شاخ بنی مخزوم کے ابوسلمہ بن عبدالاسدا بن ہلال بن عبدالله بندگی جانب ہجرت کی اور بیسرز مین حبشہ سے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَهُ مِد بِندگی جانب ہجرت کے ارادے سے نکل گئے۔

لے لیا کہا کہ تب تو ابوسلمہ کی جماعت بی عبدالاسد غصے میں آگئی اور انہوں نے کہا جب تم نے ہمارے آ دمی ہے اس (کی عورت) کوچھین لیا ہے تو واللہ ہم بھی اپنے بچے کواس ( اس کی ماں ) کے پاس نہ چھوڑیں گے۔ کہا کہ پھر تو میرے بیچسلمہ پر (ایس) کشکش ہونے لگی کہ اس کا ہاتھ جوڑ ہے ہٹ گیا اور بنی عبدالاسداس کو لے كر چلے گئے اور بن مغيرہ نے مجھے اپنے ياس روك ليا اور مير ہے شو ہر ابوسلمہ مدينہ چلے گئے۔ كہا كہ مير ہے اور میرے شوہراور میرے بیچے میں جدائی ڈال دی گئی لیعنی ہرا یک دوسرے ہے الگ ہو گیا کہا کہ پھرتو میری پی حالت ہوگئی کہ ہرروز صبح تکلتی اور ندی کی ریت پر جائیٹھتی اور شام تک روتی رہتی۔ایک سال یا ایک سال کے قریب تک یہی حالت رہی یہاں تک کہ بنی مغیرہ کا ایک شخص جومیرے چیازاد بھائیوں میں سے تھا۔میرے یاس ہے گزرااورمیری حالت دیکھی تو مجھ پراس کورحم آ گیا تو اس نے بنی مغیرہ سے کہا کیاتم لوگ اس مسکین عورت ( کی اس حالت ) ہے تنگ و لی محسوں نہیں کرتے (یا اس کوتم لوگ گناہ یا یا پہیں خیال کرتے ) کہتم نے اس کے اور اس کے شوہراور اس کے لڑ کے کے درمیان جدائی ڈال دی ہے ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تو جا ہتی ہے تو اپنے شوہر کے یاس چلی جا۔ کہا کہ (جب مجھے اپنے شوہر کے یاس جانے کی اجازت ل گئی تو) اس وفت بنعبدالاسد نے بھی میرے بچے کومیرے یا س لوٹا دیا کہا کہ پھرتو میں اپنا اونٹ لے کرچل نکلی اور ا ہے بیچے کو لے لیا۔اورا پنی گود میں بٹھا لیا اورا پنے شوہر کے یاس مدینہ جانے کے لئے نکل کھڑی ہوئی۔کہا اور میرے ساتھ اللّٰدی مخلوق میں ہے کوئی نہ تھا۔ کہا میں (اپنے دل میں) کہنے لگی کہ جو بھی ال جائے میں اس کو کافی معجھوں گی کہ (کسی طرح) میں اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاؤں یہاں تک کہ جب میں مقام تنعیم میں پہنچی تو بنی عبدالدار والے عثان بن طلحة بن ابی طلحہ ہے لمی ۔ اس نے کہا۔ اے ابوامیہ کی بیٹی کہاں کا قصد ہے۔ میں نے کہا۔ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جانا جا ہتی ہوں۔اس نے کہا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی نہیں۔ میں نے کہا۔ والله الله اوراس ميرے بيچ كے سواكوئي نہيں۔اس نے كہا والله تختبے ( تنہا ) چھوڑ ا بغير كسى رہنما كے آيا جايا کرتے تھے اور شاعر تھے اور القرعہ بہنت البی سفیان بن حرب انہیں کی زوجیت میں تھی۔ان کی ماں کا نام امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھا۔ بی جحش کے ججرت کر جانے کے بعد ان کا گھر بند بڑا رہا جس کی گری ہوئی د بواروں کے پاس آج ابان بن عثمان کا گھر ہے وہاں سے عتبہ بن رہیعہ اور العباس بن عبدالمطلب اور

لے (ب) تحوجون من ہذہ المسكينة عائجائے طلی ہے ہے جس كا ترجمہ بیل نے لکھا ہے۔ (الف ج) بیل تخوجون فاء مجمد ہے اور (الف) بیل تورائے مہلمہ كومشد دہجی كر دیا ہے جس كے معنی بھیكل بنانا ہوں گے كداس مسكين عورت كے لئے تم كوئی شكل بول نہيں تكالئے ليكن اس كے من كاصله اس مشكل كواور برد حاديتا ہے۔ فليندين ۔ (احم محمودی)

ابوجہل بن ہشام بن مغیرہ مکہ کے بلند جھے کی جانب جاتے ہوئے گز رے تو اس کوعتبہ بن رہیعہ نے دیکھا کہ اس میں کوئی باشندہ نہیں اور کھنڈر ہونے کے سبب ہے اس کے دروازے دھڑ دھڑ کر رہے ہیں جب اس نے اس کواس حالت میں دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا۔

وَكُلُّ دَارٍ وَإِنُ طَالَتْ سَلَامَتُهَا يَوْمًا سَتُدُرِكُهَا النَّكُبَاءُ وَالْحُوْبُ مِرايكُ هُرايكُ مَا النَّكُبَاءُ وَالْحُوْبُ مِرايكُ هُرَايكُ هُرَايكُ مَا النَّكُبَاءُ وَالْحُوْبُ مِرايكُ هُرَايكُ هُرَايكُ مَا اللهِ مِن المَالِي عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهُ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ابن ہشام نے کہا کہ حوب کے معنی تو جع (دردناک حالت) کے بیں اور دوسرے مقامات پراس کے معنی حاجت کے بھی آئے بیں اور حوب گناہ کو بھی کہتے بیں اور بیشغرابود و ادالا یا دی کے ایک قصید ہے کا ہے۔

ابن ایخی نے کہا پھر عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ بن جحش کا گھر اس کے رہنے والوں سے خالی ہو گیا تو ابوجہل نے کہا کیا گھر اس کے رہنے والوں سے خالی ہو گیا تو ابوجہل نے کہا کیا گھر اس کے رہنے والوں سے خالی ہو گیا تو ابوجہل نے کہا کہ فی کرتا ہے۔

ابوجہل نے کہا کہ فل کے معنی واحد کے ہیں۔ لبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قلے کی واحد ہے ہیں۔ لبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔ کُلُّ بَنِنِی حُرَّةٍ مَصِیْرُهُمْ قُلُّ وَإِنْ اکْکَثَرَتْ مِنَ الْعَدَدِ ہرایک شریف کی اولا دکا انجام اکیلا ہونا ہے اگر چہ کہ وہ شاریس بہت ہوں۔

ابن آخل نے کہا پھراس نے کہا کہ بیسب پچھ میرے بھائی کے بیٹے کا کام ہے اس نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈالی ہمارے اتحاد کومنتشر کر دیا اور ہمارے درمیانی تعلقات کوتو ڑ دیا۔

غرض ابوسلمہ بن عبدالاسد عامر بن رہید 'عبداللہ بن جمش اوران کے بھائی ابواحمہ بن جمش (محلّہ) بنی عمر و بن عوف میں 'مبشر بن عبدالمنذ ر بن زنبر کے پاس رہا کرتے تھے اس کے بعد مہاجرین جوق ورجوق آئے گئے اور بنی غنم بن وو دان جو اسلام اختیار کر بچے تھے۔ رسول الله مَنْ اَفْدُ اَللهُ عَلَیْ اَللهُ مَنْ اَفْدُ اللهُ مَنْ اَفْدُ بن جحش میں وہ دان جو اسلام اختیار کر بچے تھے۔ رسول الله مَنْ اَفْدُ اِللهُ مَنْ اِللهُ مَنْ اَفْدُ اِللهُ مَنْ اَفْدُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ مَنْ اِللهُ مَنْ اَفْدُ اِللهُ مَنْ اِللهُ اللهُ اللهُ

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حمیر ۃ کہتے ہیں۔

ا بن ایخی نے کہا اور منقذ بن نبتنہ ۔ سعید بن رقیش محرز بن فصلۃ یزبید بن رقیش ۔ قیس بن خابر۔ عمر و بن محصن ۔ مالک بن عمر وثقیف بن عمر و۔ ربیعہ بن اکتم ۔ زبیر بن عبید ہ۔ نتمام بن عبید ہ۔ خجر ہ بن عبید ہ۔ محمد بن عبدالله بن جحش اوران کی عورتوں میں سے زینب بنت جحش ۔ ام حبیب بنت جحش ۔ جدامہ بنت جندل ۔ ام قیس بنت محصن ۔ ام حبیب بنت تمامہ ۔ آ منہ بنت رقیش ۔ نجر ۃ بنت تمیم جمنہ بنت جحش ۔

ابواحمد بن جحش نے بنی اسد بن خزیمہ (کی) پنی قوم کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول مُنَا اللّٰهِ اُنہِ کَی کو ان جرب کرنے اور جب انہیں بجرت کی دعوت دی گئی قو ان سب کے متفقہ طور پر قبول کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔
وَ لَوْ حَلَفَتْ بَیْنَ الْصَّفَا ام احمَدِ وَمَرُوبَهَا بِاللّٰهِ بَرَّتُ يَمِینُهُا
اگرام احمد صفا وم وہ کے درمیان اللہ کی شم کھائے تو وہ اپنی شم میں بچی نظے گی۔
اگرام احمد صفا وم وہ کے درمیان اللہ کی شم کھائے تو وہ اپنی شم میں بچی نظے گی۔
لَنْ حُنُ اللّٰ وَلٰی سُکُنَا بِهَا ثُمَّ لَمْ نَزَلٌ بِمَا مُنَ حَتَّى عَادَ غَنَا سَمِینُهَا
کہ ہم وہ شے جو مکہ میں رہا کرتے تھے اور ہم نے اس کو اس وقت تک نہ چھوڑ اجب تک کہ وہاں

بِهَا حَيْمَتُ غَنَمُ بُنَ دُوْدَانَ وَابْتَنَتُ وَمِنْهَا عَدَتُ غَنَمُ وَحَفَّ قَطِيْنُهَا اللهِ عَنْمُ بِنَ دُوْدَانَ وَابْتَنَتُ وَمِنْهَا عَدَتُ غَنْمُ وَحَفَّ قَطِيْنُهَا عَنَمُ بِنَ دُودان نَے وہاں سے صبح عنم بن دودان نے وہاں کے دیے اور گھر بنا لئے اور پھر بن غنم نے وہاں سے صبح سورے کوچ کردیا اور وہاں کے دہنے والوں کو سفر کرنا آئسان ہوگیا۔

کے موٹے وُ لِلے نہیں ہو گئے (یاعزت دار ذکیل نہیں ہو گئے )۔

اورابواحمرین جحش نے بیمی کہاہے۔

لَمَّا رَأَتْنِي أَمُّ اَخْمَدَ غَادِياً بِذِمَّةِ مَنْ اَخْمَلَى بِغَيْبٍ وَ اَرْهَبُ الْمَامُ الْمَدِنَ بَحِهِ وَ يَحَاكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا (الف) بس ابن كالفظ على سے جموث كيا ہے۔ (احم محمودي)

ع (بن و) ش منها کے بجائے''و ما ان'' ہے۔اس کے لحاظ ہے معنی یوں ہوں گے کہ بنی غنم میں سے وہاں کوئی بھی شہ چھوٹا اور وہاں کے کہ بنی غنم میں سے وہاں کوئی بھی شہ چھوٹا اور وہاں کے رہنے والوں کوسنر آسان ہوگیا۔ (احرمحمودی)۔ سع (الف) میں قطینها کے بجائے قطینها کھا گیا ہے جوکا تب کی تھیف معلوم ہوتی ہے۔ (احرمحمودی)

تو کہتی ہے کہ تہمیں سفر کرتا ہی ہے تو بیٹر ب سے دور دوسر ہے مما لک میں ہمیں لے چلو۔ فَقُلْتُ لَهَا بَلْ يَثْرِبُ الْيَوْمُ وَجُهُنَا وَمَا يَشَا ِ الرَّحْمَانُ فَالْعَبْد يَرْكَبُ تو میں اس ہے کہا ( نہیں دوسر ہے مما لک کوہم نہ جائیں گے ) بلکہ ینڑ ب ہی ہماری توجہ قبلہ کا ہے اور (حقیقت تو بہے کہ ) رحمن جو جا ہتا ہے بندہ وہی کا م کرتا ہے۔ إِلَى اللَّهِ وَجْهِي وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُقِمْ إِلَى اللَّهِ يَوْمًا وَجُهَةً لَا يُخَيَّبُ میری توجہ اللہ اور رسول کی جانب ہے اللہ کی جانب جو تحض بھی توجہ کرے وہ محروم نہیں ہوتا۔

وَكُمْ قَدُ تَرَكُنَا مِنْ حَمِيْمٍ مُنَاصِحِ وَنَاصِحَةٍ تَبْكِى بِدَمْعِ وَتَنْدَبُ اورہم نے کتنے خیرخواہ گاڑھے دوستوں کواور خیرخواہ آنسو بہاتی اور چینی چلاتی ہوئی عورتوں کو

وَنَحُنُ نَرَاى أَنَّ الرَّغَائِبَ نَطُلُبُ تَراى أنَّ وَتُوا نَأْيُنَا عَنْ بِالاَدِنَا وہ خیال کرتی ہیں کہ جاراا پنی بستیوں ہے دور ہونا اسکیلے ہوجانا ہے اور ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم پندیدہ چیزیں طلب کررہے ہیں۔

دَعَوْتُ بَنِيْ غَنَمٍ لَحِقْنِ دِمَائِهِمْ وَلِلْحَقِّ لَمَّالَاحَ لِلنَّاسِ مَلْحَبُ میں نے بی عنم کوان کی جانوں کی حفاظت کی جانب اور حق کی جانب دعوت دی جبکہ لوگوں کے نئے صاف راستہ ظاہر ہو گیا۔

أَجَابُوا بِحَمْدِ اللَّهِ لَمَّا دَعَاهُمُ ۚ إِلَى الْحَقِّ دَاعِ وَالنَّجَاةِ فَٱوْعَبُوا الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ جب انہیں بلانے والے نے حق کی طرف اور نجات کی جانب وعوت وی توسب کے سب نے اس دعوت کو قبول کیا۔

أَعَانُوا عَلَيْنَا بِالسِّلَاحِ وَ ٱجْلَبُوا وَكُنَّا وَ أَصْحَابًا لَنَا فَارَقُوا الْهُلاي ہاری اور ہارے ان ساتھیوں کی جنہوں نے حق سے علیحد گی اختیار کی اور ہارے خلاف د وسروں کی اعانت کی اور ہتھیا روں سے مدو دی الیم مثال تھی۔

عَلَى الْحَقِّ مَهُدِئٌ وَفَوْجُ مُعَذَّبُ كَفَوْجَيْنِ آمَّا مِنْهَا فَمُوَفَّقُ

لے ''بل بشرب اليوم وجهنا'' كے بجائے (الف) ميں''بشرب منامظنة'' ہے جس كے معنى بيہوں محلى كد ہمارا خيال تو پیر بہننے کا ہے اور ہوتا وہی ہے جو خدا جا ہے۔ (احمر محمودی)

جیے دونو جیں ہیں کہان میں ہے ایک حق کی تو فیق ہے ہدایت یا فتہ ہے اور ایک سزاؤں میں گرفتار ہونے والی۔

طَغُوا وَ تَمَنُّوا كِذُّبَةً وَازَلَّهُمْ عَنِ الْحَقِّ إِبْلِيسٌ فَخَابُوا وَخُيَّبُوا انہوں نے سرکشی کی اور جھوٹی تمناؤں میں رو گئے اور ابنیس نے حق کی راہ ہے ان کے قدم پھسلا ویے تو دہ محروم رے اور محروم کردیئے گئے۔

وَرُعْنَا إِلَى قُولِ النَّبِيّ مُحَمَّدٍ فَطَابَ وُلاَةَ الْحَقّ مِنَّا وَطَيَّبُواْ ہم پیغیبر (خدا) محمد (منابھیلم) کی بات کی طرف لوٹے اور حق کی سریر سی کرنے والے پاک و صاف ہو گئے اور یاک وصاف کردیئے گئے۔

تَمُتُ بِأَرْحَامِ اِلنِّهِمُ قَرِيْبَةٍ وَلَا قُرْبَ بِالْأَرْحَامِ اِذْ لَا تُقَرَّبُ ہم ان لوگوں ہے قریب کرنے والے رشتوں ہے تقریب حاصل کرتے ہیں اوران رشتوں ہے کوئی قربت حاصل نہیں ہوتی جوقریب کرنے والے ہی نہیں۔

فَآيُّ ابْنُ أُخْتِ بَعْدَنَا يَأْمَنَنَّكُمْ وَآيَّةً صِهْرٍ بَعْدَ صِهْرِي تُرْقَبُ پھراس کے بعد کون سا بھانجاتم پر بھروسہ کرے گا' اور میرے سمھیانے کے ( سے تعلقات کے ) بعد سرمیانے سے امیدی جاسکے گی۔

سَتَعْلَمُ يَوْمًا أَيُّنَا إِذْ تَزَايَلُوا ۚ وَ زُيِّلَ آمْرُ النَّاسِ لِلْحَقِّ اَصُوَبُ جب لوگ متفرق ہوجا کیں گے اور ان کے درمیانی تعلقات متقطع ہوجا کیں گے تو اس روزتہہیں معلوم ہوگا کہ ہم میں ہے کون حق کے رائے پرزیا وہ سیدھا جلنے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے جن اشعار ش'ولتناء بدوب'' اور''اذلا تقرب'' ہے وہ ابن آخق کے سواد وہروں سے مروی ہیں۔

ابن مشام نے کہا کہ اس کے شعر میں جو'اذ'' ہے اس کے معنی''اذا'' کے بیں جس طرح اللہ تعالیٰ ئے قرمایا ہے:

﴿ إِذِ الضَّالِمُونَ مُوقُونُونَ ﴾

''لعنی اس وفت جبکه ظالموں کو کمٹر اکیا جائے گا''۔

ابوالنجم العجل نے کہاہے۔

ثُمَّ جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا إِذْ جَزِّي جَنَّاتِ عَدْنِ فِي الْعَلَالِيْ وَالْعُلَا

پھر جب اللہ تعالیٰ جزاد ہے تو ہماری جانب ہے اس کو بالا خانون میں سدا بہار ہاغ اور اعلیٰ درجہ عطاء قمر مائے۔

# (حضرت) عمر کی ہجرت اور آپ کے ساتھ ایک میں مدینہ کی طرف عیاش کے جانے کے حالات ایک

ابن آتی نے کہا کہ اس کے بعد عمر بن الخطاب اور عیاش بن ابی ربیعۃ المحود ومی نکلے اور مدینہ بیٹی گئے۔
مجھ سے عبداللہ بن عمر کے آزاد کر دہ غلام نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والدعمر بن الخطاب کی
روایت بیان کی ۔ آپ نے کہا کہ جب ہم نے بعنی میں اور عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن العاص بن وائل اسہی
نے مدینہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو مقام سرف سے او بر بنی غفار کے تالاب کے پاس مقام تناصب (میں
طنے ) کا وعدہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو شخص صبح وہاں نہ پہنچا تو (سمجھ لینا چاہئے کہ ) وہ گرفتار ہو گیا تو
اس کے دونوں ساتھیوں کو چاہئے کہ چلے جائیں۔

(حضرت) عمر نے کہا کہ عمیاش نے کہا کہ بیں اپنی ماں کی قتم پوری کر دوں گا اور میرا وہاں پچھ مال بھی ہے۔ اسے بھی لے لوں گا۔ (حضرت) عمر نے کہا کہ بیں نے (ان سے) کہا تم جانتے ہو کہ بیں قریش بیں سب سے زیادہ مال دار ہوں بیس تہمیں اپنا آ دھا مال دیے ویتا ہوں تم ان دونوں کے ساتھ نہ جاؤ (حضرت) عمر نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان کے ساتھ جانے پر اصرار کیا اور جب انہوں نے جانے کے

سوا کوئی دوسری صورت نداختیار کی تو کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اگرتم نے وہی کیا جوکرنا جا ہے ہوتو میری یہ اؤٹنی لے لوگ یہ بیٹنے ہوتو میری یہ اور مرضی کے موافق چلنے والی ہے تم اس کی جیٹے پر سے نداتر واگر تمہیں ان لوگوں سے کسی طرح کا دھوکا معلوم ہوتو اس اونٹنی پرنج نکلو۔

اس کے بعد عیاش ای اونٹی پر ان دونوں کے ساتھ نظے حتی کہ جب بیلوگ چلے تو راستے میں ایک مقام پر ان سے ابوجہل نے کہا بابا! واللہ! میں نے اپنے اس اونٹ پر بہت بوجھ لا د دیا ہے۔ کیاتم اپنی اونٹی تھوڑی دیر کے لئے نہ بیٹھنے دو گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں (ضرور بیٹھو)۔ راوی نے کہا کہ انہوں نے تھوڑی بیٹھا کی اور ان دونوں نے کہا کہ ایک دوسر نے کی سواری پر بیٹھ جائے اور جب تینوں اونٹی بٹھا کی اور ان دونوں نے بھی اونٹ بٹھائے تا کہ ایک دوسر نے کی سواری پر بیٹھ جائے اور جب تینوں نے مین پر اتر آئے تو ان دونوں نے عیاش پر حملہ کر دیا اور دونوں نے اس کر انہیں رسی میں با ندھ لیا اور انہیں نے کر مکہ میں داخل ہوئے اور انہیں بردی تھی دیں تو انہوں نے ان کی با تیں مان لیس۔

ابن آئن نے کہا کہ مجھ سے عیاش بن ابی رہید کے گھر والوں میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ دونوں جب انہیں لئے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے اور دن کے وقت انہیں بائد ھے ہوئے لائے تو انہوں نے کہا کہ مکہ والو! اپنے بیہودہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کروجس طرح ہم نے اپنے اس بیہودہ مخص کے ساتھ کیا ہے۔

# عمر منى الذؤنه كا خط مشام بن العاص كى طرف

این آخق نے کہا کہ نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے عمر سے ایک صدیث کی روایت میں کہا کہ دھرت ) عمر نے فر مایا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے صبر آز ما تکلیفوں میں کا فروں کی با تیں قبول کرلیں اللہ اس کے نہ فرائض قبول کرتا ہے نہ نوافل اور نہا سے لوگوں کی تو بداللہ قبول فرما تا ہے جواللہ کو پہچا نے کے بعد کسی آفت میں مبتلا ہونے کے سبب سے کفر کی طرف لوٹ جائے۔ فرمایا کہ لوگ یہ با تیں اپنے متعلق کہا کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ من اللہ عن اللہ عن اللہ عن تو اللہ کا گھا ہوں کے متعلق جو اپنی نہا کرتے تھے اللہ عن اللہ عن وجل نے ذیل کی آئیس نازل فرما کیں۔

﴿ قُلْ يَا عِبَادِى اللَّهِ يَنَ السَّرَفُوا عَلَى الْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا أَمِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغَفِرُ الدُّنُوبِ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَانِيبُو إِلَى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ

لے خط کشیدہ حصہ کلام مجید (الف) میں نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے ثم قراحتی بلغ یاتیکم العذاب بغتہ وانتم لا تشعرون ہے۔(احم محمودی)

#### کر ۱۹ کے حدور ۱۹ کے کا این بھام کا صدور ۱۹ کے کا این بھام کا صدور ۱۹ کے کا این بھام کا این بھام کا این بھام کا مرکز کے این بھام کا صدور ۱۹ کے کا این بھام کا این

لَا تَنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ الِيْكُو مِنْ رَبِكُو مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيكُو الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ أَنْتُو لَا تَشْعُرُونَ ﴾

''(اے بی) ان لوگوں ہے کہدو ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہتم اللہ کی رحمت ہے تاامید نہ ہوجاؤ۔ بے شک اللہ تمام گنا ہوں کوڈھا تک لیتا ہے۔ بے شبہہ وہ بڑا خطا پوش اور بڑارتم والا ہے۔ اورتم پر عذا ب آنے ہے پہلے تم لوگ اپنے پر وردگار کی طرف رجوع کر واور اس کے فرما نبر دار بنو (ورنہ عذا ب آنے کے بعد) پھر تمباری مدد نبیں کی جائے گی۔ اور جو بہترین بین چیز تمہارے پر وردگار کی جانب ہے تمباری طرف اتاری گئی ہیں اس کی پیروی اس بہترین جی نے کہاری طرف اتاری گئی ہیں اس کی پیروی اس (وقت) ہے پہلے کرلوکہ تم پراچا تک عذا ب آجائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو'۔

(حضرت) عمر نے فرمایا کہ پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک خط میں یہ آپیں لکھیں اور ہشام بن العاص کے پاس بھیج ویں فرمایا کہ ہشام ابن العاص نے کہا کہ جب میر بے پاس ندکورہ آپیتیں آپیمی تو میں انہیں مقام ذی طوی میں پڑھتا جاتا تھا اور (نشیب وفراز میں) چڑھتا اثرتا چلا جاتا تھا اور ان کا بچھ مطلب میری مجھ میں نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے (ول میں) کہایا اللہ! جھے ان کا مطلب مجھا دے۔ کہا کہ پھرتو اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ وہ آپین ہماری ہی نبیت اتری ہیں ہم جو با تیں اپنے ولوں میں کہا کرتے سے اور ہماری نبیست جو بچھاوگ کہا کرتے سے اس کے متعلق اتری ہیں تو میں اپنے اونٹ کے پاس گیا اور اس پر میلئے کرمدینہ میں رسول اللہ فرائے فرائے کہا کہا کہ میں تو میں اپنے اونٹ کے پاس گیا اور اس پر میں میں دیا میں رسول اللہ فرائے فرائے کہا کہا کہ سے میں تو میں اپنے اونٹ کے پاس گیا اور اس پر میں میں دول اللہ فرائے فرائے کہا کہا کہ سے اس کے متعلق اتری ہیں تو میں اپنے اونٹ کے پاس گیا اور اس پر میں دول اللہ فرائے کے آل ملا۔

# ولید بن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نکلنا

ابن الخلّ نے کہا کہ مجھ سے ایسے تخص نے بیان کیا جس پر میں بھر وسدر کھتا ہوں کہ رسول اللّہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مدینہ میں فرمایا:

مَنْ لِنَيْ بِعَيَّاشِ بْنِ آبِيْ رَبِيْعَةَ وَ هِشَامِ بْنِ الْعَاصِ.

''عیاش بن آبی ربیعہ اور ہشام بن العاص کولائے کون میرے ( یعنی میری امداد کے ) لئے (تیار ) ہے'۔

ولید بن ولید نے عرض کی بیس آپ کے پاس انہیں لانے (کے لئے تیار) ہوں اور وہ اس کے بعد مکہ جانے نکل کھڑ ہے جو کے اور ایک عورت سے ملے جو کھانا لے جار ہی تھی تو انہوں نے اس عورت سے ملے جو کھانا لے جار ہی تھی تو انہوں نے اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی! تو کہاں جاتی ہے۔اس نے کہا بیس ان دونوں قید بیس گر فآر شخصوں کے پاس

جار ہی ہوں اوراس نے انہیں دونوں کے یاس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو بیجی اس کے پیجھیے ہو گئے اوراس مقام کو پہچان لیا اور وہ دونوں ایک ایسے گھر میں قید تھے جس کے او پر حصت نے تھی۔ جب شام ہوئی تو دیوار پھاند کر ان کے یاس پہنچے اور ایک سفید سخت پھر (مروۃ) لے کران کی بیڑیوں کے پنچے رکھا اور مکوارے ان پر مارکر انہیں کا ہے دیا۔اس لئے ان کی تکوار کو ذوالمروق کہا جاتا تھا پھران دونوں کواینے اونٹ پرسوار کرالیا اورانہیں لئے ہوئے اونٹ کو ہا تکتے جلے اور ٹھوکر کھائی تو ان کی انگلی خون آلود ہوگئی تو کہا۔

مَا أَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ ا ہےانگلی انجھے سے تو صرف ( ذیراسا ) خوں بہہ گیا اور یہ جو تجھے ( تکلیف ) نینجی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پینچی ہے(اس لئے اس ہے کوئی ناخوش نہ ہو نا جا ہے) پھران دونوں کو لئے ہوئے وہ رسول اللّٰم الْفَيْمَ کے یاس مدینہ بہتنے گئے۔

## مدینہ میں انصار کے پاس مہاجرین کی

ابن اتخل نے کہا کہ جب عمر بن الخطاب اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے آ ملے اور آپ کے قبیلے کے لوگ اور آپ کے بھائی زید بن الخطاب اور سرا فہ بن انمعتمر کے دونوں بیٹے عمر و وعبداللہ 'اور حنیس بن حذفۃ اسبمی جوآ پ کے داما داور حفصہ بنت عمر کے شوہر تھے جن کے بعد رسول اللّٰه مَاٰ کَیْرُوْم نے انہیں اپنی ز وجیت ہیں لیا' اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل' اور ان کے حلیف واقد بن عبداللہ تمیمی اور ان کے دونوں حلیف خولی بن الی خولی' اور مالک بن ابی خولی۔ ابن مشام نے کہا کہ ابوخولی بن مجل بن کجیم بن صعب بن علی بن بکر ابن وائل میں سے یتھے۔ابن ایخق نے کہااوران کے حلیف بمیر کے جاروں بیٹے ایاس ابن بکیراور عاقل بن بکیراور عا مربن بکیراور خالدین بکیر' جو بنی سعدین لیٹ میں ہے تھے' بیسب کے سب جب مدیندآ ئے تو بن عمروین عوف میں بمقام قباءر فاعد بن عبدالمنذ ربن زنبر کے باس اتر ہےاور عیاش بن ابی رہید بھی جب مدینہ آئے تو ( حضرت ) عمر کے ساتھ ہی رفاعہ ہی کے گھر اتر ہے۔اس کے بعدمہا جرین کا تا نتا بندھ گیا تو طلحہ بن عبیداللہ بن عثمان اورصہیب بن سنان \_ بلحارث بن الخزرج والے حبیب بن اساف کے یاس مقام سخ میں اتر \_\_\_ ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے ابن آئی کی روایت جو مجھے سنائی اس میں بیاف بتایا۔

بعض کہتے ہیں کے طلحہ بن عبیداللہ بنونجاروا لے اسعد بن زرارہ کے پاس اترے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعثمان النہدی ہے جمھے روایت پینجی انہوں نے کہا کہ جمھے یہ اطلاع ملی ہے کہ صبیب نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہتم ہمارے پاس بھیک منگوں (کی سی) حالت میں آئے تھے اور ہمارے پاس دھتے تمہاری حیثیت ہے۔ اب میں آئے تھے اور ہمارے پاس رہ کرتم مال دار بنے اور اس حالت تک پہنچ جواس وقت تمہاری حیثیت ہے۔ اب تم اپنے مال کے ساتھ یہاں سے نکل جانا چاہتے ہو۔ واللہ بیتو نہ ہو سکے گاصہیب نے ان سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپناتمام مال تمہیں دے دوں پھر تو تم میری راہ میں حائل نہ ہوگے۔ انہوں نے کہا ہاں (یہ ہوسکتا ہے) تو انہوں نے کہا ہاں (یہ ہوسکتا ہے) تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا مال سے تمہیں دے دیا۔

راوی نے کہا کہ یہ خبررسول اللہ فاللہ اکا کہ کینچی تو آپ نے فر مایا:

رَبِحَ صُهَيْبٌ وَبِيحَ صُهَيْبٌ . "صبيب فائد عين رج صبيب فائد عين رج '-

ا بن ایخق نے کہا کہ جمز ق بن عبدالمطلب اور زید بن حارثہ اور حمز ق ابن عبدالمطلب کے دونوں حلیف ابوم شد کناز بن حسین غنوی۔ابن ہشام نے کہا بعض ابن حسین کہتے ہیں۔

اوران کے بیٹے مرخد عنوی اور رسول اللہ منافی آزاد کردہ انسہ اور ابو کبشہ بن عمر بن عوف والے کلثوم بن ہدم کے پاس قبا میں اتر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ (بیسی نبیس ہے) بلکہ بیاوگ سعد بن خثیمہ کے پاس اتر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ (بیسی نبیار والے اسعد بن زرارة کے پاس اتر ہے۔ بعض کہتے ہیں (بیبی میں نبیس) بلکہ حمز ۃ بن عبدالمطلب بن نبیار والے اسعد بن زرارۃ کے پاس اتر ہے۔ غرض بیر مختلف روابیتیں ہیں اور عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن الحارث اور ضیعن بن الحارث اور شعبہ بن اثاثہ بن عبدا بن المطلب اور بنی عبدالدار والے سو یبط بن سعد بن حربیلة اور بنی عبدالدار والے سو یبط بن سعد بن حربیلة اور بنی عبد بن قصی والے طلیب بن عمر اور عتبہ بن غزوان کے آزاد کردہ خباب بلعجلان والے عبدالله بن سلمہ کے پاس قبامیں اتر ہے۔

اور عبد الرحمٰن بن عوف دوسرے مہاجرین کے ساتھ۔ بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیج کے پاس بلحارث بن کے احاطے میں اثر ہے اور زبیر ب العوام اور ابو سر ہ بن الی کی بن عبد العزی منذر بن عقبہ بن الججۃ بن الجلاح کے پاس مقام عصبہ میں پڑی تجمی کے احاطے میں اثر ہے اور بن عبد الداروالے مصعب بن عمیر بن ہاشم۔ بن عبد الاشہل والے سعد بن معاذ بن العمان کے پاس بن عبد الاشہل کے احاطے میں اثر ہے۔ اور ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ اور انی خذیفہ کے آزاد کردہ سالم۔

لے (الف) میں ابوہر قابن ابن رہم لکھا ہے (احمر محمودی)۔ سے (الف) میں ابن حذیف غلط لکھا ہے کیونکہ اس کے بعد پھرائی حذیفہ آرہا ہے (احمر محمودی)

ابن ہشام نے کہا کہ سالم بن انی حذیفہ ثبیۃ بنت یعار بن زید بن عبید ابن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک بن الاوس کے آزاد کروہ تھے۔ جب اس نے انہیں آزاد کیا تو اس سے الگ ہوکر ابوحذیفہ کے آزاد کروہ تھے۔ جب اس لے ابوحذیفہ کے آزاد سے الگ ہوکر ابوحذیفہ بن عتبہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان کواپنا متنبی بنالیا اس لئے ابوحذیفہ کے آزاد کردہ سالم کہلانے گئے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ ثبیۃ بنت بیعارا بوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تھی اس نے سالم کوآ زاد کیا اس لئے سالم ابوحذیفہ کے آزاد کروہ کہلانے گئے۔

ابن ایخق نے کہا اور عتبہ بن غزوان بن جابر بن عبدالاشہل والے عباد ابن بشر بن وقش کے پاس بن عبدالاشہل کے احاطے میں اتر ہے اور عثمان بن عفان ۔ حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن ثابت بن المنذر کے پاس بن النجار کے احاطے میں اتر ہے۔ حسان سے محبت رکھتے تھے اور جب آپ کوشہید کیا گیا تو حسان نے پاس بن النجار کے احاطے میں اتر ہے۔ حسان سے محبت رکھتے تھے اور جب آپ کوشہید کیا گیا تو حسان نے آپ کامر ثید کہا۔ اور کہا جاتا ہے کہ مہا جروں میں بن بیا ہے افراد خشیمتہ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے افراد خشیمتہ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے۔ اللہ (بی ) کولم ہے کہ کوئی بات مسیح ہے۔

# رسول الله مَنْ الله عَنْ الله مَا الله مَنْ الله مَا الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن

رسول الله منظ في المين سي المين سي المين المين

لَا تَعْجَلُ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' جلدی نہ کروشا بداللہ تمہارے لئے کوئی ساتھی پیدا کردے'۔ توابو کمرکوامید ہوتی تھی کہ آپ ہی ہوں گے۔



ابن آخق نے کہا کہ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ طَالِیَۃِ کی حمایت میں ایک جماعت فراہم ہوگئ اور غیروں اور ان کے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں کے بہت سے (لوگ) آپ کے ہمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے بیکی دیکھ لیا کہ آپ کے صحابہ ہجرت کر کے ان لوگوں سے جاسلے تو انہوں نے جان لیا کہ ان لوگوں این آخل نے کہا کہ ہمارے دوستوں میں سے ایسے افراد نے جنہیں میں جھوٹائیس ہوتا عبداللہ بن ابی بختے سے اور انہوں نے بختے سے اور انہوں نے ابوالجماح مجاہد بن جمیر وغیرہ سے جن پر میں جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتا اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت من کر جھے ہیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ کفار قریش نے جب اس بات کا عزم کیا اور دار الندوہ میں رسول اللہ مخالیۃ فیز کے لئے مشورہ کرنے کی قرار داد کر لی اور وہ دن آیا جس کی آپ کے لئے قرار داد ہو چکی تھی تو اس دن کا نام بوم الزحمة رکھا گیا تھا اور ان لوگوں سے المیس ایک شاندار بوڑھے کی شکل میں آ ملا جو ایک موٹی چا در اوڑھے تھا اور دار الندوہ کے در داز ہے پر آ کر کھڑا ہو گیا جب ان لوگوں نے اس کو اس کے درواز ہے پر آ کر کھڑا ہو گیا جب ان لوگوں نے اس کو اس کے درواز ہو پر کھڑا و یکھا تو اس سے کہا بڑے میاں تم کون ہو۔ اس نے کہا میں نجد دالوں میں کا ایک بوا اس کے درواز ہو بھی تنہا رے ساتھ شریک ہو اور میں ہو تھی تہا رہ سے کہا ہو گیا ہے تا کہ جو بھی تمہا رہ ساتھ درائے دبی اور خیرخوا ہی میں کو تا بی نہ کو گا۔

انہوں نے کہا اچھی بات ہے آ و۔ آخر وہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا وہاں قریش کے بورے سرغنے جمع ہو گئے تنھے۔

ا (الف) من عن عبدالله ابن عباس بياني الحجاج عن عبدالله بن عباس وغيره مهن لا اتهم عن عبدالله ابن عباس بياني عبدالله بن عباس بياني عبدالله بن عباس بياني عبدالله بن عباس المناف المناف عبدالله بن عباس المناف المناف عبدالله المناف عبدالله المناف عبدالله بن عباس المناف الله بن عباس المناف المن

د دسرے جن کی تعدا د کا شارنبیں ہوسکتا۔اس کے بعدا یک ووسرے سے کہنے لگے کداس شخص کا معاملہ تو تم لوگ د کچھ چلے ہو واللہ! اب ہمارے علاوہ دوسرے لوگ اس کے بیرو ہو چکے ہیں۔ان کے ساتھ ہو کر ہم پراس کے حملہ کرنے سے اب ہمیں بے خوفی نہیں رہی ہے اس لئے سب مل کر رائے سوچو! راوی نے کہا کہ سب نے مشورہ کیا اوران میں ہےا کی کہنے والے نے کہا کہاہے لو ہے ( کی جنگڑیوں اور بیڑیوں ) میں جکڑ کر کہیں بند رکھوا دراس کی موت کا انتظار کرو کہ جس طرح اس کے سے شاعروں پر جواس سے پہلے ( زہیرو نا بغہ وغیرہ ) گزر بھے ہیں موت آئی اس کوبھی موت آئے توشیخ نجدی نے کہا۔ نہیں واللہ! بیتمہاری کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔ والله اگرتم نے اس کوقیدر کھا۔جس طرح تم کہدرہے ہوتو جس کوتم نے بندر کھا ہے اس کا تھم اس بند در دازے کے باہراس کے ساتھیوں کی طرف جائے گا۔اور قرین قیاس ہے کہ وہتم پرحملہ کریں اور اس کوتمہارے ہاتھوں ہے چھین لے جائمیں اور اس کے ذریعے وہ اپنی تعدا د کوتمہارے مقابلے میں بڑھائمیں اورتمہاری حکومت پر غلبہ حاصل کرلیس میتمبارے لئے کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔اس کے سوا دوسری کوئی رائے سوچو۔ پھرانہوں نے مشور ہ کیااوران میں ہےا کیے شخص نے کہا کہاس کواپنے پاس سے نکال دیں اوراپنی بستیوں میں ہےاس کو جلا وطن کر دیں اور جب وہ ہمارے یاس ہے نکل جائے گا تو واللہ ہمیں کوئی پروانہیں کہ وہ کہاں چلا گیا یا کہاں جابسا اور جب وہ ہماری آتھوں ہے اوجھل ہو جائے گا اور ہمیں اس ہے کوئی کام ندر ہے گا تو ہم اپنے معاملات اور محبت کے تعلقات کی اس طرح درتی کرلیں کے جیسی پہلے تھی تو ﷺ نجدی نے کہانہیں! والله! تمہاری بیرائے (بھی) کوئی ٹھیک رائے نہیں کیاتم نے اس کی شیرینی گفتاراورخو بی کلام اورلوگوں کے دلوں پر اس کی چیش کردہ چیز کے غلبے کونبیں ویکھا۔واللہ!اگرتم نے ایسا کیا تو مجھے اس بات کا ڈریے کہ وہ عرب کے جس قبیلے میں تقبرے گا اُن پراینے اس کلام و گفتار سے ایسا غلبہ حاصل کر لے گا کہ وہ اس کے پیرو ہو جا کیں کے اور وہ انہیں لے کرتم پر چڑھ آئے گا اور اس کے ذریعیتہ ہیں یا مال کرے گا اور تمہاری حکومت تمہارے ہاتھوں سے چھین لے گا اور پھروہ تمہارے ساتھ جو جا ہے گا سلوک کرے گا اس کے متعلق اس کے سوا کوئی اور رائے سوچوراوی نے کہا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ واللہ! میری اس کے متعلق ایک راے ہے ہیں نہیں تجھتا كاب تكتم من سے كى نے اس كاخيال كيا ہو۔سب نے كہا۔

اے ابوالحکم آخروہ کیارائے ہے۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے میں ہے ایک جوان مرد۔
نوعمر قوی۔ شریف النسب ہم سب میں بہتیرین لے لیس اوران میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار
دے دیں اور یہ سب اس کے پاس پہنچیں اوراس کوان تئواروں سے اس طرح (ایک ساتھ) ماریں کو یا ایک شخص کا وار ہے اور (اس طرح) اس کو تل کے دیں ۔ تب ہم اس سے (یے فکر ہو تکیں گے اور) چین پاسکیں گے۔

کیونکہ جب بیسب اس طرح کریں گے اس کا خون تمام قبیلوں پر بٹ جائے گا اور بنی عبد مناف اپنی توم کے تمام افراد سے جنگ نہ کر سکیں گے اور ہم سے خون بہالینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم انہیں اس کا خون بہا دے دیں گے۔ دے دیں گے۔

(راوی نے) کہا تو شیخ نجدی نے کہا بات تو بس یہی ہے جواس شخص نے کہی۔ یہ الیمی رائے ہے جس کے سواا ورکوئی رائے (ٹھیک) نہیں۔اس کے بعد سب لوگ اس پر اتفاق کر کے ادھرادھر چلے گئے۔



(راوی نے) کہا کہ ندکورہ مشورے کے بعدرسول اللّٰهُ اَلَّٰهُ اَلَٰهُ عَلَیْ اِسْ جَرِیلِ آئے اور کہا کہ آج کی رات آپ اس بستر پر آ رام نہ فر مائیں جس پر آپ روزانہ آ رام فر مایا کرتے تھے۔

(راوی نے ) کہا کہ جبرات کا ندھیرا ہوا تو وہ سب کے سب آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور انظار کرنے لگے کہ آپ سوجا کیں تو آپ پر جملہ کریں اور رسول کا ٹیٹیٹی نے ان لوگوں کوان کے مقامات پر ملاحظہ فرمایا تو علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ سے فرمایا تم میر ہے بستر پر سوجا و اور میری بیر برخصری چا دراوڑ ھالو اور اس (چا در) میں سوجا و ان لوگوں کی طرف ہے تم تک کوئی الیسی چیز پہنچ نہ سکے گی جو تہ ہیں تا پہند ہوا ور رسول اللہ منظ کا گئے تا ہے گئے ہو تہ ہیں تا پہند ہوا ور رسول اللہ منظ کے بیر بھی تا ہے در میں آرام فرمایا کرتے تھے۔

ابن اتخی نے کہا کہ جھے سے بزید بن زیاد نے جھہ بن کعب القرظی کی (روایت بیان کی) انہوں نے کہا جھہ کہ جب وہ سب کے سب آپ کے درواز سے پرجمع ہو گئے جن جس ابوجہل بن ہشام بھی تھا تو اس نے کہا جھہ (منا اللہ بھی تھا تو اس نے کہا جھہ (منا اللہ بھی کا دعوی ہے کہا گرم اس کے اصول پر اس کی پیروی کروتو تم عرب و بجم کے بادشاہ ہوجاؤ گے اور مرنے کے بعد پھرتم اٹھائے جاؤ گئے تو تمہارے لئے اوروں کے باغوں کے سے باغ ہوں گے اورا گرتم نے اس کی پیروی نہ کی تو تمہیں قبل اور ذرج کرنا اسے جائز ہوجائے گا اور پھر جب تم اپنے مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گئے تو تمہارے لئے آگ ہوگی جس بیل تم جلائے جاؤ گے۔

(راوی نے ) کہا کہ اس حالت میں رسول الله منگافیتی ان کے سامنے باہر نگلے اور ایک مٹھی مجرخاک لی

اورفر مایا:

نَعَمْ أَنَا الْقُولُ ذَٰلِكَ أَنْتَ أَحَدُهُمْ.

" ال میں بیا تنیں کہتا ہوں (اور) تو بھی انہیں میں سے ایک ہے (جوآ گ میں جلائے جا کیں گے )"۔

اوراللہ تعالیٰ نے آپ کے دیکھنے سے ان کی بینا نیوں کوروک لیا اور وہ آپ کو دیکھے نہ کتے تھے اور آپ ان کے سروں پروہ خاک ڈالتے جاتے تھے۔اورسورہ پسٹین کی بیآ بیتیں پڑھتے جاتے تھے۔

﴿ يَنْ وَالْقُرْ آنِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (اللَّي قَوْلِهِ) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

'' یسٹین (اے انسان کامل) تھکت والے قرآن کی تشم تو (اللہ کی طرف ہے) ہیسجے ہوؤں میں ے ہے (اور ) سید ھےرائے پر ہے۔ان آیتوں تک آپ نے تلاوت فرمائی ۔اورہم نے ان کے آ گے اوران چھے ایک نتم کی روک بنا دی ہے اوران ( کی آتکھوں ) پریردے ڈال دیئے میں کہوہ و سکھتے ( بی )نہیں''۔

یہاں تک کہرسول اللہ منگافیا آیتوں کی تلاوت ہے فارغ ہوئے اور ان میں ہے کوئی شخص باقی نہ ر ہا جس کے سریر آپ نے خاک نہ ڈالی ہواس کے بعد پلٹ کر آپ جہاں جانا جا ہے تھے چلے گئے۔ پھران کے پاس ایک شخص آیا جوان میں ہے نہیں تھاا ور کہاتم لوگ بیبال کس چیز کاانتظار کرر ہے ہو۔انہوں نے کہامجمہ ( مَثَلِيَةِ إِنَّ ) كاراس نے كہااللّٰہ نے تنہيں محروم كرديا۔واللّٰہ محمد ( مَثَلَّةِ يَثِمُ ) تمہار ہے سامنے نكل گيا اورتم ميں ہے كسى کونہ چھوڑ اجس کے سرپرخاک نہ ڈالی ہواور بھروہ اپنے کام کو چلا گیا۔کیاتم لوگ اپنی حالتوں کوہیں دیکھیر ہے ہو۔ ( راوی نے ) کہا تو ان میں ہے ہرخص نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تو ویکھا کہ اس پر خاک پڑی ہو کی ہے پھروہ لوگ ( دیواروں پر ) چڑھ کر جھا تکتے لگے اور بستر پر رسول الله منالیفیا کی چیا دراوڑ ھے ہوئے علی کو دیکھا اور کہنے لگے وانٹد! بے شبہہ بیمجمد ( منافیقیم) سور ہا ہے اور اس پرخو داس کی جا در ہے غرض صبح تک وہ اس حالت میں رہے یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو علی بستر پر ہے اٹھے تو انہوں نے کہا واللہ ہم ہے بیان کرنے والے نے سيح كبها تقا\_

ابن انتخل نے کہا کہ وہ لوگ جو آپ ( کے تل ) کے لئے جمع ہو گئے تھے ان کے اور اس روز کے متعلق الله تعالیٰ نے جو قرآنی آیتیں نازل فرمائیں ان میں ہے یہ بھی ہے۔

﴿ وَاذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الآيه ﴾

''(وہ دن یا دکر) جبکہ تیرے متعلق کا فر جالبازیاں کرر ہے تھے۔ آخرآ یت تک''۔

اورالله عزوجل كاييقول بھى ہے:

﴿ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِر نَتَرَبُّصُ بِمِ رَيْبَ الْمِنُونِ قُلْ تَرْبُسُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمِتَرَبِّعِينَ ﴾ '' بلکہ بیلوگ تو کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے ہم اس کی موت کے جادیثے کے منتظرر ہیں گے (اے

نی) تو کہدوے کہ تم بھی انتظار کرواور بے شبیہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والول میں ہول ( کہتہاری موت کا وقت آ جائے )''۔

ابن ہشام نے کہا کہ منون کے معنی موت کے ہیں اور ریب المنون کے معنی موت کا نزول اور حادثہ موت ہے۔ابوذ ویب ہذلی نے کہا ہے۔

اَمِنَ الْمَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ وَالدَّهُو لَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ كَالْوَمُو لَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ كَالْوَمُوت اورموت كنزول من وردمند من حالانكه زمانه هجرائے والول يا وردمندول سے ايناعماب وورنيس كرديتا۔

بيبيت اس كايك تعيد كاب-

ابن ایخل نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی منگائیڈ کم کو بھرت کی اجازت دی اور ابو بکر مال دار شخص تضاور جب آپ نے رسول اللہ منگائیڈ کم سے بھرت کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ منگائیڈ کم نے فر مایا: لا تنافیج کے لکا کا اللّٰہ یکٹو کے کہا گئے صاحباً.

'' جلدی نہ کروشا بداللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی ساتھی پیدا کروے''۔

تو آپ کوامید بندھ گئی کہ اس ساتھی ہے رسول اللّہ طُلِّ اِلْتُمَا اِللّٰہ کُلِ مرا دخو داینی ذات مبارک ہی ہوگی۔ جب آپ نے ایسا فر مایا تو ابو بکرنے دواونٹنیا ں خرید لیس اور انہیں اپنے گھر میں چارہ ڈالتے ہوئے اسی ہجرت کے سامان کے طور پررو کے رکھا۔

### رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى مدينه كي جانب ہجرت كے واقعات

ابن الحق نے کہا کہ جھے ہے ایسے شخص نے جس کو ہیں جھوٹانہیں سمجھتا عروۃ بن الربیر ہے اور انہوں نے ام المونین عائشہ ہے روایت من کربیان کی کہ ام المونین نے کہا کہ رسول اللہ منظ ہے ابو بکر کے گھر آنے ہیں کہی تامل نہ فر ماتے ہے ون کے دونوں وقتوں ہیں ہے کسی ایک وقت یا توصیح تشریف لاتے یا شام یہاں تک کہ جب وہ دن آیا جس میں اللہ نے اپنے رسول اللہ منظ ہے گھڑ کو بجرت اور مکہ ہے اپنی قوم کے درمیان سے نکل جانے کی اجازت مرحمت فر مائی تورسول اللہ منظ ہے گھڑ کا ایک دو پہر میں ایسے وقت تشریف لائے کہ اس وقت آپ تشریف نیا کہ کہ اس وقت آپ تشریف نیا کہ کہ اس وقت آپ تشریف نیا کہ تے ہے۔

ام المومنین نے کہا کہ جب آپ کوابو بکرنے دیکھا تو کہا کہ اس وقت رسول اللہ کی نی بات کے بغیر تشریف نبیل لائے ہیں کہا کہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر آپ کے لئے اپنے تخت سے ہٹ مگے اور

رسول النَّدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

آخُرِجْ عَيْنَىٰ مَنْ عِنْدَكَ.

''جولوگ تمہارے پاس ہوں انہیں میرے پاس سے ہٹا دو''۔

تو ابو بکرنے عرض کی صرف مید میری دونوں لڑکیاں ہیں آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ان کے رہنے ہیں کیا حرج ہے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ اَذِنَ لِي فِي الْخُرُوْجِ وَالْهِجْرَةِ.

'' الله تعالیٰ نے نکل جانے اور ہجرت کر جانے کی مجھا جازت دے دی ہے''۔

كما كدابو برنے وض كى:

الصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللهِ.

"اے اللہ کے رسول ( کیا میں بھی آ پ کے ) ساتھ روسکتا ہوں۔

فرمايا

الصُّحْبَةُ. "(بالتم بحي) ساتهد موكَّ "

ام المونین نے کہا کہ جھے اس سے پہلے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ کوئی مخض خوشی سے بھی روتا ہے جتی کہ یہ سے جتی کہ یہ سے اس روز (اپنے والد) ابو بکر کو دیکھا کہ وہ رور ہے بتھے۔ پھر عرض کی اے اللہ کے نبی! یہ دونوں اونٹنیاں ہیں جن کو میں نے اس روز کے لئے لے رکھا تھا اس کے بعد آپ دونوں نے عبداللہ بن ارقط کو جو نی وائل بن بکر کا ایک شخص تھا اور اس کی ماں بن سم میں عمر وکی ایک عورت تھی اور وہ شرک تھا راستہ بتلا نے جو نی وائل بن بکر کا ایک شخص تھا اور اس کی ماں بن سم میں عمر وکی ایک عورت تھی اور وہ شرک تھا راستہ بتلا نے کے لئے اجرت پر تھم رائیا اور دونوں نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور وہ اس کے پاس رہنے گئیس کہ وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک کے لئے جرائے۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے اس بات کی خبر ملی ہے کہ رسول کا گھٹے کے خبر آپ کے نظنے تک بج علی بن ابی طالب اور ابو بکر الصدین اور آل ابو بکر کے سواکسی اور کونہیں ہوئی علی کوتو۔ جیسا کہ جھے معلوم ہوا ہے۔ خود رسول اللہ مُنَا ﷺ نے اپنے نکلنے کی خبر دی اور انہیں تھم دیا کہ آپ کے (جانے کے) بعد مکہ میں رہیں تا کہ رسول اللہ مُنا ﷺ کی جانب سے لوگوں کی وہ امانتیں جو آپ کے پاس رہا کرتی تھیں اوا کر دیں اور رسول اللہ مُنا ﷺ کی جانب سے لوگوں کی وہ امانتیں جو آپ کے پاس رہا کرتی تھیں اوا کر دیں اور رسول اللہ مُنا ﷺ کی حالت تھی کہ مکہ کا ہرایک محض جس کواپئی کسی چیز کے (تلف ہونے کا) خوف ہوتا وہ اس کو آپ پاس رکھ دیتا اس لئے کہ آپ کی دیا نت اور سچائی کوسب جائے تھے فائے گئے۔



#### رسول التُدمَّنَ التَّهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ



ابن اکن نے کہا کہ جب رسول اللہ من اللہ کا عزم فرمالیا تو ابو بحر بن ابی تخافہ کے پاس تشریف لائے اور ابو بحر دونوں نے کوہ تو رکے ایک عار کا قصہ فرماییا جو کہ کے شیمی جانب ہے اور دونوں اس میں داخل ہو گئے اور ابو بحر نے اپنے فرزند عبداللہ بن ابی بحر کو تھم فرمایا جو کہ کے نیسی جانب ہے اور دونوں اس میں داخل ہو گئے اور ابو بحر نے اپنے فرزند عبداللہ بن ابی بحر کو تھم وے دیا تھا کہ دن میں لوگوں کی وہ باتیں سنتے رہیں۔ جو ان دونوں کے فائدے کی ہوں کہ لوگ ان دونوں کے متعلق کیا کہتے ہیں اور جو بچھ دن بحر میں ہواس کی خبرشام میں ان کے پاس لا دیں اور آپ نے اپنے آزاو کردہ عامر بن فہیرہ کو تھم دے دیا تھا کہ آپ کی بحریاں دن میں جراتار ہاورشام میں ان کے پاس عار میں لاکے اور جب شام ہوتی تو اساء بنت ابی بکر کھانے میں سے جو چیز ان دونوں کے قابل ہوتی ان کے پاس لا تھیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ جمھے ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ حسن بن ابی انحسن نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَثَافِیْۃِ کَمُ اور ابو بکر غار کے پاس رات کے وقت پہنچے تو رسول اللّٰہ مَثَافِیۃِ کہے پہلے ابو بکراندر گئے اور غار کو میدد مجھنے کے لئے (ادھرادھر) ٹنو لا کہ اس میں کوئی درندہ یا سانپ ہوتو معلوم ہو جائے اور خود خطرے میں پڑ کررسول اللّٰہ مُثَافِیۃِ کَمُ

این اکن نے کہا کہ رسول الشرائی اور آپ کے ساتھ البو بکر غار میں تین روز رہے اور قریش نے جب آپ کونہ پایا تو آپ کے متعلق سواونٹ اس شخص کے لئے مقرر کئے جو آپ کوان کے پاس لوٹا لائے اور عبداللہ بن بکر دن میں قریش کے ساتھ انہیں میں رہا کرتے تھے اور جو پکھ مشورے وہ کرتے اور رسول اللہ کا تھے آباور البو بکر کے متعلق جو پکھ وہ کہتے سب سنتے اور جب شام ہوتی تو دونوں کے پاس آتے اور ساری خبریں دونوں کو پہنچا دیتے ۔ اور ابو بکر کے آزاد کر دہ عامر بن نہیر ہ مکہ والوں کے چو واہوں میں بکریاں چراتے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس لاتے اور آپ دونوں ان کا دود ھودو ھے اور آئیس ذی کرتے اور جب شام بوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس سے مکہ جاتے تو عامر بن فہیر ہ بھی بکریاں لے کر ان کے پیچھے بچھے ہو جئب عبداللہ بن الی بکر میچ ان کے پاس سے مکہ جاتے تو عامر بن فہیر ہ بھی بکریاں لے کر ان کے پیچھے بچھے ہو جاتے تا کہ ان کے نشان قدم مث جا کیں ۔ بہاں تک کہ جب تین روز گزر کے اور لوگوں کی بے چہنی آپ دونوں کے متعلق جاتی رہی تو آپ کے پاس آپ کا وہ ساتھی جس کو اجر سے پر مقرر کر لیا تھا آپ کے دونوں اونٹ اور اپنا ونٹ لے کر آپیا اور اساء بنت انی بکر آپ دونوں کے چڑے کا توشدان لے کر آپیا اور اساء بنت انی بکر آپ دونوں کے چڑے کا توشدان لے کر آپیا اور اساء بنت انی بکر آپ دونوں کے چڑے کا توشدان لے کر آپیا اور اساء بنت انی بکر آپ دونوں کے چڑے کا توشدان لے کر آپیا ور اساء بنت انی بکر آپ دونوں کے چڑے کا توشدان لے کر آپیا ور کئیں اور جب بندھن کیول گئیں اور جب

دونوں نے قصد سفر کیا تو تو شدوان لٹکانے گئیں تو ویکھا کہ اس کا بندھن نہیں ہے تو اپنا نطاق (لینی کمر کو باندھنے کا کپڑا یا دو پشد) کھولا اور اسے تو شدوان کے بندھن کے بجائے استعمال کیا اور اس سے اسے باندھ دیا اس لئے اساء بنت الی بکر کوذات العطاق کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے متعدداہل علم ہے سنا ہے کہ وہ ذات النطاقین کہتے ہیں جس کی تو جیہ سے ہے کہ جب انہوں نے ہے کہ جب انہوں نے چاہا کہ تو شہدان کوائکا نمیں تو انہوں نے اپنے دو پٹے کو پھاڑ کر دو حصے کوڈالے اور ایک حصے سے تو شہدان لڑکا دیا اور دوسرے حصے کو کمرہے بائد ھالیا۔

ابن این این این این این این بین که جب ابو بکرنے دونوں اونٹنیاں رسول الله منگافینی کے سامنے پیش کیس تو ان دونوں میں جو بہترتھی اس کوآ گے رکھااور عرض کی آپ پرمیرے ماں باپ فدا۔ سواری پرتشریف فر ماہوں تو رسول الله منافیق نے فر مایا:

إِنِّي لَا أَرْكُبُ بَعِيْرًا لَيْسَ لِي.

'' میں ایسے اونٹ پرنہیں بیٹھتیا جومیر اندہو''۔

توعرض کی۔اےاللہ کےرسول آپ پرمیرے ماں باپ فدائی آپ کی نڈر ہے فر مایا:

لَا وَلَاكِنُ مَا الثَّمَنُ الَّذِي ابْتَغْتَهَا بهِ.

و نہیں (ایبانہیں) کیکن تم نے اے کتنے میں خریدا ہے عرض کی اتنے میں فر مایا:

قَدْ أَخَذْتُهَا بِذَلِكَ. "مِن فِي الساى قيمت من للاال

عرض کی۔اےانند کے رسول وہ آپ کی ہوگئی۔اس کے بعد دونوں سوار ہوئے اور چلے اور ابو بکرنے اپنے آزاد کر دہ عامر بن فہیر ہ کواپنے بیچھے بٹھالیا کہ رائے میں وہ آپ دونوں کی خدمت کرسکیں۔

ابن ایخل نے کہا کہ جھے اساء بنت ابی بحر ہے (یہ) روایت پینجی کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ من اللہ بھی تھا اور وہ آ کر ابو بحر کے منافیۃ اور ابو بحر نکل گئے۔ ہمارے پاس قریش کی ایک ٹولی آئی جس میں ابوجہل بھی تھا اور وہ آ کر ابو بحر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو میں ان کی طرف چلی تو انہوں نے کہا اے ابو بحر کی بیٹی تیرا باپ کہاں ہے۔ میں نے کہا۔ واللہ میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کہاں ہے۔ تو ابوجہل نے اپنا ہا تھو اٹھایا اور وہ بدمعاش خبیث تھا اور اس نے میرے کال کابالاگریڑا۔



مرات ابن مثام عاصد دوم المالي الم

کس طرف تشریف لے گئے ہمیں اس کاعلم ہی نہ تھا یہاں تک کہ جنوں کا ایک شخص کی کشیبی جانب ہے عربوں کے گانے کی طرح چنداشعار گاتا ہوا آیا اورلوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے جارہے ہیں اس کی آوازس رہے ہیں کیکن وہ دکھائی شدویتا تھا یہاں تک کہوہ مکہ کی بلند جانب سے پیے کہتا ہوانگل گیا۔

جَزَا اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَاءِ ؋ ﴿ رَفِيْقَيْنِ خَلَّا خَيْمَتَىٰ أُمَّ مَعْبَدٍ الله 'لوگوں کا پروردگار'ان دونوں رفیقوں کواپنے پاس کی بہترین جزا دے جوام معبد کے دونوں تحیموں میں اتر ہے ہیں۔

هُمَا نَوَلًا بِالْبِرِ ثُمَّ تَرَوَّحَا فَٱفْلَحَ مَنْ آمْسَى رَفِيْقَ مُحَمَّدِ وہ اتر ہے تو نیکی کواینے ساتھ لئے ہوئے اور پھرشام ہوتے ہوتے چلے گئے۔تر قی اسی نے پائی (اور)وبي كيلا بمولا جومحد (مَنَاتَيْنِمُ) كارفيق بوكيا\_

لِيَعْضِي بَنِي كَعْبِ مَكَانَ فَتَأْتِهِمْ وَمَقْعَدَهَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِمَرْصَدِ بی کعب کواینے زنان خانے اور دیوان خانے سے خوش ہونا جا ہے کہ وہ ایمانداروں کے انتظار كرنے (پائھېرنے ) كےمقام ہيں۔

ابن بشام نے کہا کہ ام معبد بنت کعب بن کعب کی شاخ خزاعہ کی عورت تھی اور شاعر کا قول "حَلاَخَيْمَتَى أَمْ مَعْبَدٍ "اور 'هُمَّا نَوَلا بِالْبِرِ ثُمَّ تَوَوَّحًا "ابن آخَل كسوادوسرول كى روايت بــ ابن آئن نے کہا کہ اساء بنت الی بکرنے کہا کہ جب ہم نے اس (جن ) کا قول سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول النُدمُ فَاللَّهُ عَلَى مَن سَب كارخ كيا ہے اور معلوم ہوا كه آپ كى توجد مدينه كى جانب ہے اور وہ جا تخص بيہ تنے۔ رسول اللَّه فَاتَيْنَا لِيَا الوَجَرِ \_ ابو بكر \_ كم آ زاوكر دوعا مربن فبير واورعبدالله بن ارقط آ پ دونوں كورا وبتانے والا \_ ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ عبداللہ بن اربقط کہتے ہیں۔

# ابوقحافہ کا اساء کے پاس آنا

ا بن اتخل نے کہا کہ مجھ سے بیجیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد عباد نے ان کی دادی اساء بنت ابی بحر کی روایت سنائی که اساء نے کہا کہ جب رسول الله منظ الله اور آپ کے ساتھ ابو بمربھی نکل مجئے تو ابو بمراینا تمام مال اٹھالے گئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر بھی نکل کئے تو ابو بمرا بناتمام مال

اٹھالے گئے۔ آپ کے پانچ یا چھے ہزار درہم تھے آپ انہیں اپنے ساتھ لے کرچلے گئے۔ اساء نے کہا کہ میرا دادا ابو تحافہ جب ہمارے گھر آیا اس وقت اس کی بینائی جاتی رہی تھی اس نے کہا واللہ بیس بجھتا ہوں کہاس نے ابنا مال اپنے ساتھ لے جا کر تہمیں دکھ دیا کہا کہ بیس نے کہا ابا جان ایسانہیں ہے وہ ہمارے لئے بہت سامال چھوڑ گئے ہیں۔ کہا کہ بیس نے بہت سے چھر لئے اور انہیں گھر کے ایک روشندان بیس رکھا جس بیس میرے والد اپنا مال رکھا کرتے تھے اور بیس نے اس پرایک کپڑا اوال دیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان! آپ اپنا ہاتھ اس مال پررکھا اور کہا جب وہ تہمارے لئے بیچھوڑ گیا ہے تو پھر پکھ ڈر اس مال پررکھئے۔ کہا آخر انہوں نے اپنا ہاتھ اس پر کھا اور کہا جب وہ تہمارے لئے بیچھوڑ گیا ہے تو پھر پکھ ڈر کی بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تہمارے لئے کافی ہے حالا نکہ انہوں نے ہمارے لئے بخدا پکھ بھی نہ چھوڑ اتھا لیکن میں نے جا کہ کہا کہ اس طریقے سے بوڑھے کو تسکین دے دوں۔

# سراقه کی حالت اوراس کا سوار ہوکررسول الله منافینیا کے بیجھے جانا

یے (الف) میںالمشیخ کے بجائےالمشیع لکھا ہے لینی خاومنقو طرکا نقطہ غائب ہے۔(احمرمحمودی) ع (الف) میں ٹیم مساکت ہے لیکن دوسر نے نتحوں میں ٹیم مسکت ہے اور بھی صحیح معلوم : زنا ہے جس کے معنی میں وہ خاموش ہوگیا۔(احمرمحمودی)

تیرانکلاجس کونا پسند کرنا تھا اور وہ آپ کو (رسول اللہ خانے آئے کو کی ضرر ند دیتا تھا۔ کہا کہ جھے امید تھی کہ میں آپ

کو قریش کے پاس واپس لاؤں گا اور قریش ہے سواونٹنیاں لوں گا کہا کہ پھر میں سوار ہو کر آپ کے نشان قدم پر
چلا اور میر انگوڑ اووڑ رہا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس پر ہے گر پڑا۔ کہا کہ میں نے (دل میں) کہا آخر
یہ کیا بات ہے۔ کہا کہ پھر میں نے اپنے تیرنکا لے اور ان سے قال دیکھی تو پھر وہی تیرنکلا جس کو میں تا پسند کرتا
تھا اور وہ آپ کوکوئی ضرر دینے والا نہ تھا۔ کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سواد وسری کسی حالت کو تبول
کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کے نشان قدم پر چلا۔ میر انگھوڑ ادوڑ رہا تھا کہ پھر اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس
پر ہے گر پڑا۔ کہا میں نے (دل میں) کہا آخر ہے کیا بات ہے۔

کی میں سنے اپنے تیرنکالے اور فال دیکھی تو پھر بھی وہی تیرنکلا جس کو میں پسندنہ کرتا تھا اور وہ آپ کو کوئی ضرر دینے والا نہ تھا کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سوا دوسری کسی حالت کوقبول کرنے سے انکار کر دیا۔

اورسوار ہوکر آپ کا پچھا کیا اور جب وہ لوگ نمایاں ہوئے اور بیں نے انہیں دیکھ لیا تو میرے گھوڑے نے پھرٹھوکر کھائی اور اس کے ایکلے پیرز مین میں دمنس گئے اور میں اس پرسے گر پڑا۔

پھر گھوڑ ہے نے اپنے پیرز مین سے نکا لے تو اس کے ساتھ ہی بگو لے کی طرح دھواں نکلا۔ کہا کہ جب میں نے بیرالت دیکھی تو جان گیا کہ آ پ مجھ سے محفوظ رکھے گئے ہیں اور بیہ بات بالکل صاف ہے۔ کہا کہ پھر تو میں نے ان لوگوں کو پکارا کہ لوگو! ہیں سراقہ ابن جعشم ہوں مجھے آئی مہلت دو کہ ہیں تم سے بات کروں واللہ میں تم سے کوئی دغانہ کروں گا اور نہ میری جانب سے تمہیں کوئی ایسی بات پنچے گی جس کوتم پہند نہ کرو کہا تو رسول اللہ منافظ نے ابو بکر سے فرمایا:

قُلْ لَهُ مَا تَبْتَغِي مِنَّا.

''اس سے کہو کہ وہ ہم ہے کیا جا ہتا ہے''۔

کہا تو ابو بکرنے مجھے ہے وہی کہا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ میرے پاس آپ کی ایک نشانی ہو۔ فر مایا:

أُكْتُبُ لَهُ يَا اَبَابَكُوٍ.

''اے ابو بکراس کولکھ دو''۔

کہا آخرابو بکرنے کسی ہڈی یا کسی چٹھی یا کسی تھیکری پر ایک تحریر لکھی اور میری طرف بھینک دی۔ میں نے اس کو لےلیااورا پیے ترکش میں رکھ کرواپس ہو گیا۔ پھر جو پچھ ہوا تھااس کا میں نے کسی ہے ذکر نہیں کیااور مارہ میں اور نے کہ ایس کے کہ جب رسول اللہ مُنْ اَلَّا اَللہ مُنْ اِللہ اللہ کا اور میں وطا کف (کی جنگوں) سے فارغ ہوئے تو اس تحریر کو لیے کر نظا کہ آ ب سے ملول اور مقام ہجر انہ میں میں آ پ سے ملا اور آ پ کے لئکر میں انصار کے رسالے میں داخل ہو (نے) گیا تو وہ لوگ جمھے برچھوں سے مار نے گے اور ہث جا ہمٹ جا کہا (آخر) تو چاہتا کیا ہے۔ کہا میں رسول اللہ مُنَّالِیَّا کُھے کے قریب گیا اور آ پ آئی اونٹی برتشر یف فرما تھے۔ واللہ! (جمھے اس وقت ایسا معلوم ہور ہا تھا) کو یا میں آ پ کے پنڈلی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ رکاب میں مجود کے درخت کے گا بھے کی می معلوم ہور ہا تھا) کو یا میں آپ کے پنڈلی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ رکاب میں مجود کے درخت کے گا بھے کی می اسفید اور نرم) ہے کہا میں نے اس تحریر کو لئے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور عرض کی یا رسول اللہ! یہ میری نبست رسفید اور نرم) ہے کہا میں نے اس تحریر کو لئے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور عرض کی یا رسول اللہ! یہ میری نبست آپ کی تحریر ہوں اللہ اللہ گائے کے فرمایا:

يَوْمُ وَقَاءٍ وَبِيٍّ.

''(آج کا دن) وعدوں کے پورا کرنے اور ٹیکی کرنے کا ہے''۔

اس کومیرے قریب لاؤ۔ کہاتو میں آپ کے قریب گیا اور اسلام اختیار کیا۔ پھر میں نے ایک بات یاد
کی کہ اس کے متعلق رسول اللہ کُلُ اُلِیْ کُلُ سے دریا فت کروں لیکن وہ بات مجھے یاد نہ آتی تھی گر میں نے عرض کی یا
رسول اللہ! بھولے بھٹکے اونٹ میرے حوض پر آتے ہیں اور میں نے اسے اپنے اونٹوں کے لئے بھر رکھا ہے کیا
اگر میں انہیں یانی بلاؤں تو مجھے کوئی اجر ملے گا۔ فرمایا:

نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبَدٍ حَرَّى أَجْرٌ.

'' ہاں۔ ہر پیا سے جگروالی چیز کے متعلق اجر ہے''۔

کہا کہ پھر میں اپنی قوم کی جانب واپس ہوااور رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْمِ کے پاس زکو کا کے اونٹ روانہ کئے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عبدالرحمٰن ۔ حارث بن مالک بن جعشم کے فرزند تنفے۔

### رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن جمرت كے وقت كى منزليس

ابن الحق نے کہا کہ جب آپ کوراہ بتانے والاعبداللہ بن ارقط آپ کو مکہ کے نتیبی جھے ہے لے کر چلا تو آپ کو لئے ہوئے (سمندر کے ) کنارے کنارے عسفان کے بنچ سے چلا۔

پھرائی کے نیچے ہے ہوئے ہوئے لے گیا پھرفندید سے گز رنے کے بعد وہاں سے راہ کاٹ کے آپ کو لے نکلا اور خرار میں لایا پھر تیمیۃ المرۃ سے ہوتے ہوئے لقفا کو لے گیا۔ ابن ہشام نے کہالفتا۔معقل بن خو بیندالبذ لی نے کہا ہے۔

نَزِيْعًا مُحْلِبًا مِنْ اَهْلِ لِلْهُنِ لِيعِي بَيْنَ اَثْلَةً وَالْبَحَامِ لَيْ مِنْ اَهْلِ لِلْهُنِ لِيعِي بَيْنَ اَثْلَةً وَالْبَحَامِ (مِينَ مَرَ وَمِتَائَشُ كُرَتَا مُونَ) اس يرديني كى جس كواس كى قوم ميں سے نكال لايا گيا ہے جو مقام ووسروں كى امداد كرنے والا اور مقام لفت كر بنے والوں ميں سے اس قبيلے كا ہے جو مقام اثلة اور نحام كے درميان رہنے والے ہيں۔

ابن ایخق نے کہا کہ وہ آپ دونوں کو لئے ہوئے لقف کے د<sup>ح</sup>شی جانوروں کے رہنے کے جنگل سے گزرااور پھرمجاج کے دحشی جانوروں کے جنگل کے درمیان سے چلا ابن ہشام کے قول کے موافق بعص اوگ مجاح کہتے ہیں۔

پھرمجات کے مقام مرج سے ہوتے ہوئے مرج کے مقام ذی الغضوین کے وسط میں لے گیا۔ ابن ہشام نے کہا بعض الغضوین کہتے ہیں۔

پھر ذی کشد کے بطن میں پہنچا۔ پھر مقام جدا جد پر لے گیا پھر الا جرو پر پھر انہیں بطن اعدا دے مقام ذی سلم میں لے گیا جوتعہین کے جنگلی جانوروں کا جنگل ہے۔ پھرعبایید پر۔

ا بن ایخی نے کہا پھرانہیں لئے ہوئے الفاجۃ پر ہے گز رااورا بن ہشام کے قول کے موافق بعض القاحۃ کہتے ہیں۔

پھرانہیں گئے ہوئے العرج کی طرف اتر ااور آپ کے ساتھ کے سوار یوں میں سے کسی نے دیر کی تو رسول اللہ من اللہ ہے۔ نی اسلم کے ایک شخص کو جس کا نام اوس بن جحرتھا اپنے ایک اونٹ پر سوار کر الیا جس کا نام ابن الرداء تھا اور اسے مدینہ تک لے گئے اور اس کے ساتھ اس کے (یا اپنے ) ایک جھوکرے کو بھیجا جس کا نام مسعود بن ہدید ہ تھا۔ پھر آپ کا راہ بتلا نے والا آپ کو لئے ہوئے عرج سے نکل کرعائر تامی پہاڑی پر لے گیا۔ ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے غائر کہا ہے جورکو بدنامی پہاڑی کے سیدھی جانب ہے جتی کہ آپ کھطن رئم میں اتارا۔

مرآ پ کوئی عمر و بن عوف کے پاس قباء میں لایا۔

ماہ رہیج الاول کی بارہ راتیں گزر پھی تھیں۔ پیر کا دن تھا دن کی گرمی بہت بڑھ گئی تھی اور سورج معتدل ہونے (لیعنی نصف النہار) کے قریب ہو گیا تھا۔



# رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن عَيْم اورو ہاں آپ کے نزول کے کہ عنامات اور مسجد کی تغییر

این اتحق نے کہا کہ جھے ہے جھے بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عبد الرحمٰن بن عویم بن ساعدہ سے روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله فالی فی کے جند لوگوں نے جھے ہیاں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے رسول الله فالی فی کھے کے جبر سول الله فالی فی خبر کی اور آپ کی تقریف آور کی کہا تھا ہے کہ جب ہم نے رسول الله فالی فی خبر کی اور آپ کی تشریف آور کی نماز) پڑھ کرا ہے بہاڑی مقام سے باہر رسول الله فی فی آب انظار میں نکل جایا کرتے اور وہیں تھم ہرے رہے یہاں تک کہ دھوپ ہمارے ساید دار مقامات پر پھیل جاتی اور جب ہم کہیں سایہ نہ پاتے تو پھر شہر میں چلے آتے اور بیواقعہ گرمی کے دنوں کا تفاحتی کہ جب وہ دن آیا جس دن رسول الله فی فی گھروں میں آگئے اور جسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول الله فی فی تشریف لائے اور بہالا شخص جس نے آپ کو ویکھا وہ ایک یہودی تھا اور ہم جو پکھکیا کرتے تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ ہم اپنی باری رسول الله فی فی آگئے اور جسے ہیں ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول الله فی فی تشریف لائے اور بہاری رسول الله فی فی تو کی کھا تھا کہ ہم اپنی باری رسول الله فی فی کہا ہے کہ آئے کہ کہا تھا کہ ہم اپنی باند آواز سے پکاراا سے بی قبیلہ ایہ تہاری (منتظرہ) وی شان ہسی آگئی۔ بہتہ تہاری (منتظرہ) وی شان ہسی آگئی۔

راوی نے کہا پھر تو ہم رسول اللہ منگافینے کی جانب نکل کھڑے ہوئے اور آپ ایک تھجور کے درخت کے سامے میں تے اور آپ ایک تھجور کے درخت کے سامے میں تے اور آپ کے ساتھ ابو بحر بھی جو آپ ہی کے ہم عمر تے اور ہم میں ہے اکثر لوگوں نے اس سے بہلے آپ کو دیکھانہ تھا۔ لوگوں کی آپ کے پاس بھیٹر لگ گئ حالانکہ وہ آپ میں اور ابو بحر میں امتیاز نہ کر سکتے ہے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ منگافین کی جائے ہٹا۔ تو ابو بحرا مے اور آپ پر اپنی چا در سے سامیہ کیا تو اس وقت ہم نے آپ کو بہیا تا۔

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعدرسول اللہ فاقی کے بیان کے کیاظ ہے۔ بی عمر و بن عوف والے کلاؤم بن ہرم کے پاس اتر ہے اور اس کے بعد بی عبید کے ایک شخص کے پاس بعض کہتے ہیں (نہیں) بلکہ سعد بن ضیعہ کے پاس اتر ہے۔ اور جولوگ کلٹوم بن ہرم کے پاس اتر نے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بس طیع اللہ فاقی کا دکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ فاقی کا کو کر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ فاقی کا کو کر کرتے ہیں۔ وہ کھرے با ہرتشریف فریا ہوتے تو سعد بن ضیعہ کے کھر میں لوگوں (سے ملنے)

اور علی بن ابی طالب رضوان الله علیہ کہ بیس تین دن اور تین رات رہے تا کہ رسول الله من الله علیہ گائی جانب سے لوگول کی جو جوا مانتیں آپ کے پاس تھیں انہیں واپس دے دیں۔ یہاں تک کہ جب آپ ان کی واپسی کے فارغ ہو گئے تو آپ بھی رسول اللہ کے آپ کے ماتھ بی کلٹوم بن ہم کے پاس اترے۔
اور علی بن ابی طالب فر مایا کرتے تھے کہ آپ کی اقامت قبامیں ایک مسلمہ عورت کے گھر جس کا شوہر نہ تھا ایک رات یا دورا تیں ربی۔ اور آپ فر مایا کرتے تھے کہ قباء میں ایک مسلمہ عورت تھی جس کا شوہر نہ تھا۔ فر مایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آ دھی رات کے اوقات میں اس کے پاس آتا اور اس کا درواز و کھنگھٹاتا اور وہ نکل کر اس کے پاس جاتی اور وہ شخص اس عورت کو اپنے پاس سے بچھ نہ بچھ دیتا اور بیاس کو لیس کے لیس آتا اور اس کو کہ تا اور بیاس کو کہ کہ تھا دیا ہے گئے۔

فر مایا کہ جھے اس کی حالت پر شہبہ ہوا تو جل نے اس ہے کہا اے اللہ کی بندی! یہ کون شخص ہے جو ہر
رات تیرے لئے تیرا درواز ہ کھنگھٹا تا ہے اور تو نکل کر اس کے پاس جاتی ہے اور وہ تجھے پچھ نہ پچھ دے جاتا
ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ( دیتا ) ہے۔ حالا نکہ تو ایک مسلمہ عورت ہے۔ تیرا کوئی شو ہر بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ
سہل بن حنیف بن واہب جی انہیں معلوم ہے کہ میں ایسی عورت ہوں جس کا کوئی نہیں ہے۔ جب شام ہوتی ہے
تو اپنی قوم کے بتو ں پر چھاپہ مارتے ہیں اور انہیں تو ڑکر اس میں سے پچھے جھے لا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں
این آخی نے کہا کہ کی ( نی ہونو) کے اس بیان کا جھے سے ہند بن سعد بن سہل بن حنیف نے ذکر کیا۔
ابن آخی نے کہا کہ کی ( نی ہونو) کے اس بیان کا جھے سے ہند بن سعد بن سہل بن حنیف نے ذکر کیا۔
ابن آخی نے کہا رسول اللہ مؤلی تی ہونو نے رکیستی ) میں دوشنہ سے شنہ جہار شنہ اور

ا خط کشیدہ الفاظ طبری کی روایت کے ہیں جوانہوں نے ابن آئی ہے کہ ہے۔اس کی تصریح (ب) کے حاشیے پر کی گئی ہے اور (ب) کے متن میں بیالفاظ قوسین میں لکھے گئے ہیں ۔(احمرمحمودی)

پنجشبہ تشریف فرمار ہے اور ان کی مجد کی بنیا و ڈالی۔ اس کے بعد القد تعالیٰ نے ان کے درمیان ہے جمعہ کے روز آپ کو نکالا اور بنی عمر و بن عوف کا ادعا تو بیہ ہے کہ آپ ان بیل اس سے زیادہ تشریف فرمار ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد رسول اللہ تا تی جمعہ بنی سالم بن عوف بیل ہوا اور جمعہ کی نماز آپ نے اس مجد بیل اوا فرمائی جو وادی رابوناء کے درمیان ہے اور جمعہ کی بیر پہلی نماز تھی جو مدینہ بیل آپ نے اوافرمائی۔ اس کے بعد آپ کے بعد آپ می ساتھ حاضر آپ کے پاس عتبان ابن مالک اور عباس بن عبادہ بن سالم بن عوف کے چندلوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے پاس زیادہ تعداد اوالوں۔ ساز وسامان والوں اور عزت والوں بیس تشریف فرمایان والوں اور عزت

خَلُّوا سَبِيلُهَا فَإِنَّهَا مَاْمُوْرَةً.

''اس کاراستہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من الله) ہے''۔

ان لوگوں نے اس کی راہ جھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی بیاضہ کے اصافے کے برابر آئی
تو آپ سے زیاد بن لبیداور فروہ بن عمر دبنی بیاضہ کے چندلوگ آ کر ملے اور عرض کی اے اللہ کے رسول سلی اللہ
علیہ دسلم ہمارے پاس زیادہ تعدادہ الوں ۔ سازہ سامان والوں اور عزت والوں میں تشریف لائے ۔ آپ نے
فرمایا:

خَلُّوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً.

''اس کاراستہ جھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من الله ) ہے''۔

ان نوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی ساعدہ کے احاطے ہے گزری تو سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر و بنی ساعدۃ چندلوگوں کو لئے ہوئے آپ کے راستے ہیں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول منظر بن عمر و بنی ساعدۃ چندلوگوں کو لئے ہوئے آپ کے راستے ہیں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول منظر فیل ہی تشریف لا ہے اللہ کے رسول منظر فیل ہیں تشریف لا ہے آپ نے فرمایا:

خَلُوا سَبِيلُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً.

''اس کی را وجیموڑ دو۔ کیونکہ وہ مامور (من اللہ) ہے'۔

انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی عدی بن نجار کے احاطے ہے گزری جو آپ کے قریب کے رشتے کے ماموں ہوتے تھے کہ عبدالمطلب کی والدہ سلمی بنت عمروانہیں کے خاندان کی تھیں توسلیط بن قیس اور ابوسلیط ۔اسپرہ بن ابی خارجہ بنی عدی ابن نکار چندلوگوں کے ساتھ آ کر جا تھا ہے ہو گئرات میں حائل ہو کے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! اپنے مامووں کے پاس تشریف لا بے جو

زياده تعدادوالے سامان والے اور عزت والے ميں تو آپ نے فرمايا: خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَا مُورَةً.

''اس کی راہ حجھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللّٰہ) ہے''۔

توان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چگی یہاں تک کہ جب بی نجارے ا حاطے میں آئی تو آپ

گی مجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی جہاں ان دنوں بی نجار کی شاخ بی مالک بن نجار کے دویتیم لڑکوں بہل و
سہبل کی مجوریں سکھانے کی جگہ تھی جو معاذ بن عفراء کے ذیر پرورش تھے اور جب وہ اونٹنی اسی حالت میں کہ
رسول الغذ تُلْ تَقْفِیْمُ اس بِرتشر یف فرما ہیں بیٹھ گئی تو آپ (اس پر سے) از نہیں 'پھراس نے چھلا نگ ماری اور
پھر دو زہیں گئی۔رسول الغذ تُلُورِ آلے نے اس کی کیل اس پر رکھ دی اس کواس کی کیل کے ذریعہ (کس جانب) موڑ ا
میں نہیں آخروہ اپنے چھے کی جانب پلی اور لوٹ کروہیں آئی جہاں وہ پہلی بار پھی تھی۔ اس کے بعد پھراس نے
میں نہیں آخروہ اپنے چھے کی جانب پلی اور لوٹ کروہیں آئی جہاں وہ پہلی بار پھی تھی۔ اس کے بعد پھراس نے
مرکب کی اور جم کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن نیٹچ رکھ دی کہ درسول اللہ شکی تی ہم اس کے پاس نزول فر ما یا اور
مزیر میں اس کے متعلق آپ نے دریافت فر ما یا کہ وہ کس کی ہو معاذ بن عفراء نے آپ سے
مزش کی اے اللہ کے درسول اللہ کو مقام عمرو کے دونوں ہیؤں بہل وسبیل کا ہے جو میرے (زیر پرورش) ہی میں میں اس کے متعلق آپ نے دونوں ہیؤں بہل وسبیل کا ہے جو میرے (زیر پرورش) ہی میں میں اس کے متعلق آن دونوں کو راوں گا۔ آپ اس مقام کو مجد بنا لیجئے۔



رسول الله منظ الله منظ الله منظ الله منظل من منطل من من الله من بنائي جائے اور آپ کی مسجد اور آپ کے رہنے کی جگہ ہیں بننے تک رسول الله منظ الله منظم الله الله منظم اله منظم الله منظم الله منظم الله منظم الله منظم الله منظم الله منظ

ا جارول ننول بین اس مقام پر تعطعت "كالفظائه جس كے معنی بین حرکت كی ليكن سيل نے ابن تنبيد كی روايت اکھی ہے جس بيل تعلی اس مقام پر جم كر بيٹے گئے۔ اگر چه معنی كے لحاظ ہے موخر الذكر بى زياد و موزول ہے ليكن اس بيل تعلی کی روايت مقدم الذكر بى ہے (احرمحودى)۔ ع (الف) بیل ین زل عنها ہے جس كا بیل نے ترجمہ كیا (ب) بیل طنول ہے ليكن آ ب اتر پرے۔ (احرمحودى)

لَيْنُ قَعَدُنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ الْمُضَلِّلُ اللَّهُ اللَّ

زند کی تو صرف آخر قاہی کی زند کی ہے۔ یا اللہ انصار ومہاجرین پررخم قرما۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیکلام (ننر) ہے رجز نہیں ہے۔ سطحت میں سریر سے اسلام اسلام کا میں میں میں ہے۔

ابن این این نے کہا کہ پھررسول اللہ منافی نیز کم بھی فر ماتے۔

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأَخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.



راوی نے کہا کہ (بناء مجد کے اثناء میں) عمار بن یاس (رسول اللہ مُنَافِیْنِ کے پاس) اس حالت سے آئے کہ لوگوں نے ان کو اینٹول سے گرال بار کر دیا تھا اور عرض کی۔ اے اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے مار ڈالا۔ مجھے پراس قدر ہو جھ لا دریتے ہیں جو وہ خود نہیں اٹھاتے۔ نبی مُنَافِیْنِ کی بی بی ام سلمہ نے کہا میں نے رسول اللہ مُنَافِیْنِ کو دیکھا کہ ان کے سرکے بالوں کو اپنے دست مبارک سے جھنگتے متھے اور وہ گھونگر والے بال والے اللہ منافِق کے اور آئے جاتے تھے۔ اور آئے جاتے تھے۔

وَيْحَ ابْنِ أُمِّ سُمَيَّةَ لَيْسُوا بِالَّذِيْنَ يَقْتُلُو نَكَ إِنَّمَا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيّةُ.

''ابن ام سمیہ (کی سمجھ) پر افسوس ہے بیاوگ وہ نہیں ہیں جو تمہیں قتل کر دیں گے۔تمہیں تو صرف باغی جماعت ہی قتل کرے گی''۔

اورعلی بن ابی طالب اس روز بیر جز پڑھ رہے تھے:

لَا يَسْتَوِى مَنْ يَعْمُرُ الْمَسَاجِدَا يَدْاَبُ فِيْهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا وَقَاعِدًا وَقَاعِدًا وَمَنْ يُراى عَنِ الْفُبَارِ حَائِدًا

ا اصل کتاب میں 'شھادته'' ہے جس کا ترجمہ میں نے پیشین گوئی کیا ہے حالا تکہ لفظ کے لحاظ سے گوائی ہونا جا ہے لیکن چونکہ اس موقع پراردو میں گوائی نیس کمی جاتی اس لئے پیشین گوئی ترجمہ کیا گیا ہے۔ (احمد محمودی) جو شخص مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے ان میں قیام وقعود کرتا ہے اور وہ شخص جو گرد وغبار ہے کتر اتا نظر آتا ہے دونوں برابرنہیں ہوں گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیں نے اس رجز کے متعلق متعددا الی علم سے دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ( بھی ) اس کی اطلاع ملی ہے کہ علی بن ابی طالب می ہونو نے میدرجز پڑھا ہے۔لیکن ہمیں اس بات کی خبر نہیں کہ بیشعر آ ب ہی کے کہے ہوئے ہیں یا آ ب کے سواکسی اور کے۔

ا بن آئن نے کہا کہ عمار بن یاسر نے بھی وہی الفاظ لے لئے اور بطور رجز انہیں پڑھنے لگے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب یمی الفاظ انہوں نے بار بار کہتورسول اللّٰه مُنَا ﷺ کے اصحاب میں ہے ایک صاحب کو خیال ہوا کہ وہ طعن ہے وہ (رجز) پڑھ رہے ہیں۔جیسا کہ ہم سے زیاد بن عبداللّٰہ نے ابن آلحق کی روایت بیان کی۔اورابن آلحق نے ان صاحب کا نام بھی بتایا۔

ابن الخق نے کہا تو اُس صاحب نے کہا کہ اے ابن سمیہ تم آج (صبح) سے جو پچھ کہدر ہے ہو میں نے (وہ) سن لیا ہے واللہ! بیس بچھتا ہوں کہ اس لاتھی ہے تمہاری ناک کی خبرلوں گا اور اُس صاحب کے ہاتھ میں لاتھی بھی تھی۔راوی نے کہا اس پررسول اللہ مثالی تی کی عصر آئے یا اور فر مایا:

مَالَهُمْ وَ لِعَمَّارٍ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَ يَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ عَمَّارًا جِلْدَهُ مَا بَيْنَ عَيْنِيُ وَٱنْفِيْ.

''ان لوگوں کو تمارے کیوں (پر خاش) ہے وہ تو انہیں جنت کی جانب بلاتا ہے اور بیلوگ اسے آگ کی جانب بلاتے ہیں۔ س لو کہ عمار میری آئکھوں اور تاک کے درمیان کا چمڑا ہے ( یعنی وہ جھے اس قدر عزیز ہے )''۔

اور جب انہیں (عمار کو) اُس صاحب کے متعلق (رسول اللّٰه مَثَاثَةُ اِلْمُ کَا مَ مَان کی خبر پینجی پھرتو انہوں نے (اینار جز) ترکنہیں کیااورلوگوں نے ان ہے کنار وکشی کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ سفیان بن عیبنہ نے ذکریا ہے اور انہوں نے قعمی ہے روایت کی کہ پہلے پہل جس نے مسجد کی تقبیر کی ابتدا کی وہ ممار ابن یا سرتھے۔

ابن این این این کیا که رسول الله منافی آبوا بوب کے گھر ہی میں (تشریف فرما) رہے یہاں تک که آپ کے لئے مسجداور آپ کے رہنے کے مقامات بن گئے اس کے بعدا بوا بوب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے آپ اپنے مقامات کی طرف منتقل ہو گئے۔

ابن ایخ نے کہا کہ مجھ سے بزید بن ابی حبیب نے مرعد بن عبداللہ بزنی سے انہوں نے ابورہم

السمائی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھے ہے ابوایوب نے بیان کیا۔ اور کہا کہ جب رسول الله مُنَاقَدُونِ کے میرے گھر میں میرے گھر میں میرے اور میں اورام ایوب او پر کی منزل میں تشریف فرماہوئے اور میں اورام ایوب او پر کی منزل میں (رہنے گئے) تو میں نے آپ سے عرض کی اے اللہ کے نبی! آپ پر میرے ماں باپ فداہوں میں اس بات کو نا بہند کرتا ہوں اور بڑی (بواد فی) خیال کرتا ہوں کہ میں آپ سے او پر رہوں اور آپ نیچاس کے آپ او پر تشریف فرماہوں اور ہم ار آ سی کے اور نیچر ہیں گے تو آپ نے فرمایا:

إِنَّ ٱرْفَقَ بِنَا وَ بِمَنْ يَغْشَانَا أَنْ نَكُونَ فِي سُفُلِ الْبَيْتِ.

''ہمارےاوران لوگول کے لئے جو ہمارے پاس آتے جاتے ہیں یہی بات آ رام دہ ہے کہ ہم گھر کے پنچے کے حصے میں رہیں''۔

کہا اس لئے رسول الفد نُرُنَّيْنِ اُگر کے نیجے کے جھے ہیں اور ہم اس کے اوپر کے جھے ہیں رہا کرتے سے ایک وقت ہمارا ایک بڑا گر جس ہیں پانی تھا ٹوٹ گیا تو ہیں اورام ایوب نے اپنی ایک چا در لی اوراس کے سواہمارے پاس اوڑھنے کے لئے کوئی لحاف بھی نہ تھا۔ ہم اس سے پائی خشک کرنے لگے کہ کہیں رسول اللہ مفاظ ہنا ہے گئی اس میں سے بچھ پانی نہ ٹیک جائے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے رات کا کھانا تیار کر کے آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے اور جب آپ بانیا بچا ہوا کھانا واپس فر ماتے تو (برتن میں) جس مقام پر آپ کا دست مبارک پڑتا میں اورام الیوب اس مقام کو تلاش کرتے اور برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام ہے کھاتے۔ ایک رات آپ کا رات آپ کا رات کا کھانا ہم نے آپ کے پاس بھیجا اور ہم نے آپ کے اس میں پیازیالہیں ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا تو رسول اللہ مُلَّا اُلَا اُلَا اُلَا اُلَا اُلَا اَلٰ اِللہ کے اس فرمادیا اور میں نے اس میں اورام ایوب کے باس بہنچا اور ہم نے آپ کے پاس بہنچا اور ہم نے آپ کے پاس بہنچا اور ہی اے اللہ کے دست مبارک کا کوئی نشان نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا اس لئے میں ڈرکے مارے آپ کے پاس بہنچا اور میں اورام ایوب برکت حاصل کرنے کے پاس متام کو تلاش کی اے اللہ کے دست مبارک کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور میں اورام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں آپ کا وست مبارک پڑا کرتا تھا۔ فرمایا:

إِنِّي وَجَدُتُ فِيهِ رِيْحَ هَلِهِ الشَّجَرَةِ وَأَنَّا رَجُلُ أَنَاجِي.

'' میں نے اس میں اس در خت کو ہو پائی اور میں ایسافتھ ہوں جس سے سر گوشی کی جاتی ہے۔ (لیعنی مجھ سے رب العزت یا فرشتے سر گوشی کیا کرتے ہیں )''۔ فاَمَّا اَنْتُمْ فَکُلُوهُ.

" لیکن تم (لوگوں کی میرحالت نہیں ہے ای لئے تم )اس کو کھاؤ''۔

انہوں نے کہا تو ہم نے اس کو کھا لیا اور اس کے بعد ہم نے آپ کے لئے درخت کا کوئی خاصه تیارنہیں کیا۔

#### مهاجرين كارسول التُعَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ كَاسِهِ مِن مَا اللهُ عَلَيْهِ كَالْمُعِينَةُ مِن اللهُ عَلَيْهِ



ا بن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد مہاجرین رسول اللّٰمُ کَالْتَیْنَا ہے آ ملنے اور بجز فیتنے میں مبتلا یا مقید افراد کے ان میں ہے کو کی شخص مکہ میں باقی ندر ہالیکن اپنے اہل وعیال اور اپنے مال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کہلاتے تھے اور بن بھے میں سے تھے اور بنو جحش بن ریا ب کے جو بنی امیہ کے حلیف تھے۔

اور بنی بکیر کے' جو بنی سعد بن لیٹ میں سے تھے اور بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے کہ ان کی ججرت کے سبب سے ان لوگوں کے ملے کے گھر بندیڑے تھے جن میں کوئی نہ رہتا تھا اور جب بنی جحش بن ریا ب اپنے گھر ہے نکل گئے تو ابوسفیان ابن حرب نے ان ہر دست درازی کی اور انہیں بنی عامر بن لؤی والے عمر وابن علقمہ کے ہاتھ بیج ڈالا اور جب بنی جحش کوان کے گھروں کے متعلق ابوسفیان کی اس کارگز اری کی خبر پہنچی تو عبداللہ بن جحش نے اس بات کا تذکرہ رسول الله شائل فیا سے کیا۔رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قرمایا: الا تَرْضَى يَا عَبْدَاللَّهِ أَنْ يُغْطِيَكَ اللَّهُ بِهَا دَارًا خَيْرًا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ لَكَ. ''اےعبداللّٰہ کیاتم اس بات ہے خوش نہیں ہو گے کہ اللّٰہ تہمیں اس کے عوض میں اس ہے بہتر گھر جنت میں دے۔عرض کی کیوں نہیں (ضرور مجھےخوشی ہوگی) فرمایا بس وہ تمہارے لئے ہے'۔ اس کے بعد جب رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى مُلَهُ فَعَ فَرِ ماليا تو ابواحمد نے ان کے گھر کے متعلق آپ ہے عرض کی تو رسول الله منا الله عنی اس میں تا خیر فر مائی تو لوگوں نے ابواحمہ سے کہا اے ابواحمہ رسول الله منا تنظیم اس بات کو نا پیندفر ماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تمہا راجو مال تمہارے ہاتھ ہے نکل گیا اس میں ( ہے ) کچھ حصہ بھی تم واپس نواس کے وہ رسول الله مَنْ الله عَنْ اس کے متعلق ) عرض کرنے سے بازر ہے اور ایوسفیان سے کہا:

ٱبْلِغُ ابَا سُفْيَانَ عَنْ الْمُسِرِ عَوَاقِبُهُ نَدَامَهُ دَارُ ابْن عَمِّكَ بعْتَهَا تَقْضِى بهَا عَنْكَ الْعَزَامَةُ بُ النَّاسِ مُجْتَهِدُ الْقَسَامَهُ إِذْهَبْ بِهَا إِذْهَبْ بِهَا طُوِّقْتَهَا طُوْقَ الْحَمَامَهُ

وَحَلِيْفُكُمْ بِاللَّهِ رَ

ابوسفیان کواس معالمے کے متعلق بیام پہنچا دوجس کا انجام ندامت ہے کہ تو نے اپنے چچا زاد

بھائی کا گھراس لئے نے ڈالا کہ اس سے اپنے قرضے اداکرے حالا نکہ قسم بخدائے پروردگار عالم! کہ تمہمارا حلیف (یعنی خود شاعر) مصالحت میں کوشش کرنے والا ہے اس گھر کی قیمت لیجا لیجا تو نے تو اس کو کبوتر کی طرح اپنے گلے کا طوق بنالیا ہے۔

غرض رسول الله مخافی جب ماہ رہے الاول میں مدینہ تشریف لائے تو آنے والے سند کے ماہ صفر تک (وہاں) تشریف فرمار ہے بیباں تک کد آپ کے ملئے وہاں مسجداور آپ کے رہنے کے مقامات بن گئے اور قبیلہ انصار پوری طرح آپ کا فرمانبر دار بن گیا اور انصار کے گھروں میں ہے کوئی گھریا تی نہ رہا جس کر ہنے والوں نے اسلام اختیار نہ کر لیا ہو بجز (بنی) خطمہ اور (بنی) واقف اور (بنی) وائل اور (بنی) امیداور اوس الله کے جوقبیلہ اوس کی شاخیس تھیں بیا ہے شرک پر قائم رہے۔

## رسول التُصنَّى عَنْهِ مِمَا كَا بِهِالاخطبِهِ

راوی نے کہا کہ پہلا خطبہ رسول اللہ کے دیا اور جو مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے پہنچاہے۔ اور ہم اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں اس بات سے کہ ہم رسول اللہ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''ترونناء کے بعدلوگو! اپی ذات کے لئے (مرنے ہے) پہلے (پھاچھے کام) کرالو تہمیں اس بات کاعلم ہونا ضروری ہے کہ بخدا! تم میں سے ایک (ایک خص) بیہوش ہوجائے گا'۔ (ر ثُمَّ لَیْکَوْنَ غَنَمَهُ لَیْسَ لَهَا رَاء ثُمَّ لَیَعُولَنَ لَهُ رَبُّه وَلَیْسَ لَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ یَحْجُبُهُ دُوْنَهُ اللَّهُ يَا تُحْمَلُ لَیْسَ لَهَا تَرَجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ یَحْجُبُهُ دُوْنَهُ اللَّهُ يَا تُحْمَلُ فَيَا فَلَا عَلَيْكُ فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ فَلَينُظُرَنَّ يَعِينُا اللَّهُ يَعْمَلُ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ فَلْيَنْظُرَنَّ يَعْمَاهُ فَلَا يَرِي عَلَيْ جَهَنَّمَ فَمَنِ السَّتَطَاءَ اَنَ يَعْمَ وَجُهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِ فَمِنَ اللَّهِ قَدْمُ اللَّهُ عَلَى مَعْمَلُ وَمَنْ لَمْ تَجِدُهُ فَبِكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ فَانَ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرُ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِ فَمِنَ اللَّهُ عَلَى وَمَنْ لَمْ تَجِدُهُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَانَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرُ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِ فَي مِنْ تَعْرَةٍ فَلْيَعْمُ وَمَنْ لَمْ تَجِدُهُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَانَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرُ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِ لِمِنْ مِنْ تَعْرَةٍ فَلْكُمْ وَمَنْ لَمْ تَجِدُهُ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَانَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرُ النَّالِهَ اللَّهِ وَبُرَحُومَةُ اللَّهُ وَ بَرَّ كَاتُهُ )) المَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ وَالْمَ مِنْ اللَّهُ وَلَوْمُ مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا كُولُ لَا لِي سَبُعِمِانَةِ ضِعْفٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا كُولُ لَا لِكُولُ اللَّهُ وَلَا مَا عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا كُولُ كَلَى اللَّهُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا مِنْ مِنْ اللّهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کے سامنے کوئی پردہ ہوگا کہ اس کو اس ہے چھپائے (وہ فر مائے گائے بندے) کیا تیرے پاس
میرارسول نہیں آیا تھا اور اس نے تھے تبلیغ نہیں کی تھی اور میں نے تجھے کو مال ویا اور تجھے کو (تیری
ضرورت ہے) زیادہ دیا تھا تو تو نے اپنی ذات کے لئے (موت ہے) پہلے کیا کیا تو وہ دائیں
بائیں دیکھے گا لہٰذا جس ہے ہو سکے کہ اپنا چیرہ آگ ہے بچائے اگر چیکہ ایک تھجور کے فکڑے

یا ئیں دیکھے گا لہٰذا جس ہوتو اس کو چاہئے کہ دہ ایسا کرے اور جو خص (تھجور کا ایک فکڑ ابھی) نہ پائے تو
کے ذریعہ ہے ہوتو اس کو چاہئے کہ دہ ایسا کرے اور جو خص (تھجور کا ایک فکڑ ابھی) نہ پائے تو
ایک نیک بات ہی کے ذریعہ (سی) کیونکہ اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا اور ایک نیکی کا
عوض دس گئے سے سات سوگئے تک (ویا جائے گا) اور تم پر اور اللہ کے رسول پر سلام اور اللہ کی
رحمت اور بر کتیں ہوں'۔

## رسول التُدمَنَى عَيْنَامُ كَا دوسرا خطبه

ا بن الحق نے کہا کہ پھررسول اللہ طابقة في وو بار وخطبہ دیا تو فر مایا:

( إِنَّ الْحَمْدَ لِلْهِ اَحْمَدُة وَاسْتَعِيْنَهُ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَسَيَاتِ اعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ وَحْدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ اِنَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى قَدُ اَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ اللهُ فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْإِسْلاَمِ بَعْدَ الْكُورِيثِ كِتَابُ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى قَدُ اَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ الله فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْإِسْلاَمِ بَعْدَ الْكُورِيثِ النَّاسِ اللهُ وَذِكْرَةً وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُم فَاللهُ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُم وَلاَ تَمُلُوا كَلاَمَ اللهِ وَذِكْرَةً وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُم فَاللهُ مِنْ كُلِّ مَا يُخْلُقُ الله مِنْ كُلِّ مَا الْوَبِيثِ النَّاسُ مِنَ الْحَلِيلُ وَالْحَمَالِ وَمُصْطَفَاةً مِنَ الْعِبَادِ وَالْحَبُولُ اللهُ وَذِكْرَةً مِنَ الْعَبَادِ وَاللهُ مِنْ الْعَبَادِ وَمُصْطَفَاةً مِنَ الْعِبَادِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تَشْرُكُوا بِهِ شَيْنًا وَاتَقُوهُ حَقَّ تُعَارَبُ وَاصْلُعُوا لللهَ صَالِحَ مَا تَقُولُونَ بَانْوَاهِكُمْ وَ رَحْمَةُ الله إِللهَ إِللهُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهُ يَغْضَبُ اللهُ يَنْ مَا أُوتِي اللّهُ مَالَةُ مَالتَعُولُونَ بَانْوَاهِكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ ))

''کوئی شہر نہیں کہ تعریف تو ساری اللہ ہی کی ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے
امداد کا طالب ہوں اور ہم اپنے نفسوں کی شرار توں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ
ما تنگتے ہیں جس کواللہ نے ہدایت کی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جس کواس نے گمراہ کر دیا
تو اس کے لئے کوئی رہنمانہیں اور میں اس بات کی گواہی و بتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں
وہ یکنا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ س لو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس

( کتاب ) کی خوبی جس کے دل نشیں کر دی اور اس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کر دیا اور اس خض نے اس کتاب کور جیج دی۔ یے شبید وہ مجتمل کی باتوں پر اس کتاب کور جیج دی۔ یے شبید وہ مجتمل کی لا کھولا اور اس نے ترقی حاصل کرلی۔ یے شبید وہ بہترین اور نہایت بلیغ کلام ہے جس چیز کے اللہ کو مجت ہے۔ تم بھی اس سے محبت رکھوا ہے پورے دل سے اللہ کو چا بواور اللہ کے کلام اور اس کی یا دے بیزار نہ ہو جاؤ تمہارے دل اس سے شخت نہ ہو چا تمیں۔ کیونکہ وہ جن جن اور اس کی یا دے بیزار نہ ہو جاؤ تمہارے دل اس سے شخت نہ ہو چا تمیں۔ کیونکہ وہ جن جن چیز ون کو پیدا فرما تا ہے ان میں سے ( بعض کو ) برگزیدہ اور فتخ بنالیتنا ہے اس نے اس کا نام فیل ہے ان بیل میں سے اپنا متحب '' اور'' کلام میں سے '' اچھا'' رکھا ہے ان چیز وں میں سے جولوگوں کو دی گئی ہیں صلال وحرام بھی ہے اس لئے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشر کیک نہ کرواور اس سے جیسا ڈرنا چاہئے ویباڈ رواور اللہ کے متعلق اور اس کے سب تم آپیں اور اللہ کی رحمت کے سب تم آپیں میں مجتر کو تو ڈرنے سے اللہ کی متب ہوتا ہے۔ اور تم پر سلام اور اللہ کی متب ہوتا ہے۔ اور تم پر سلام اور اللہ کی متب ہوتا ہے۔ اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت کے سب تم آپیں میں مجتر کھو۔ اللہ کے عبد کو تو ڈرنے سے اللہ غضب تاک ہوتا ہے۔ اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت کے سب تم آپیں میں بہتر ہیں ہوتا ہے۔ اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت کے سب تم آپیں میں بہتر ہوتا ہے۔ اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہون'۔



ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللّہ منظی تی کہا کہ رسول اللّہ منظی تی مہاجرین وانصار کے درمیان ایک تحریر لکھ دی جس میں یہود سے مصالحت وعہد تھا اور انہیں ان کے دین اور مال پر برقر ارر کھا اور ان پر بعض شرطیں حایذ قر ما نمیں اور بعض شرطیں ان کے مفید رکھیں :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُريْشٍ وَ يَثُوبِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُريْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفُدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْاُولَى. وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى وِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْاُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى وِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْاُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى وِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْاُولِى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى وَبُكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو الْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو الْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو جُشَمِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْالْرُنِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى

عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو النَّجَارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ وَبَنُو النَّجَارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْالُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلُهُمُ الْاولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَا لَكُولُونَ مَعَالَقُهُمُ الْاولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو النَّيْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْاولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو النَّيْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْاولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبِنُو الْاولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَالَّالِهُمُ الْاولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَالْمَا وَالْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ لَا يَتُومُ كُونَ وَالْقِلْمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ لَا يَتُومُ كُونَ وَالْقِلِهِ فَي فِذَاءٍ آوْعَقُلِ.

''ابتداء رحمٰن ورحیم اللہ کے نام ہے ہے ہیتح ریر نبی محمد کی جانب ہے ہے۔ ایمان داروں اور قریش اور بیژب کے اطاعت گزاروں کے درمیان اوران کے پیرووں کے درمیان جوان سے مل گئے اور جنہوں نے ان کے ساتھ ( رہ کر ) جہاد کیا۔غرض دوسروں کو چھوڑ کریہ لوگ ایک (الگ) گروہ ہیں۔قریش کےمہاجرا پنی اگلی حالت پرایخ آپس کےخون بہا کالین وین کیا کریں گے اور ایمانداروں (کے معاملات) میں اپنے اسپروں کا فدیپے رواج اور انصاف کے موافق دیا کریں گے اور بنوعوف اپنی اگلی حالت پر اپنے آپس کے خون بہا کالین دین حسب سابق کیا کریں گے اور (عام) مومنین کے درمیان ہر گروہ اپنے قیدیوں کا فدیہ رواج اور انصاف کےموافق دیا کرے گا اور بنوالحارث اپنی اگلی حالت پر اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہر گروہ اپنے قیدیوں کا فدیہ رواج اورانصاف کےموافق دیا کرے گا۔اور بنوساعدہ اپنی اگلی حالت پراپنی دینوں کا پہلے کی طرح لین وین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) ہرگروہ اپنے قیدیوں کا فدبيرواج اورانصاف كےموافق ادا كيا كرے گا اور بنوجشم اپني اگلی حالت پر ديتوں كا حسب سابق لین دین کیا کریں کے اور (عام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہر گروہ این قید بول کا فند بیرواج اور انصاف کے لحاظ ہے ادا کیا کرے گا اور بنوالنجارا بی اگلی حالت پراینی دیتوں حسب سابق لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) میں ہرگروہ ا ہے قید بول کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوعمر و بن عوف انبی اگلی حالت پراپنی دیوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں کے معاملات) میں ہرگروہ اپنے قید ہوں کا فعد بیروائی اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنو النبیت اپنی گرشتہ حال ت کے فاظ سے اپنی دیوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) میں ہرگروہ اپنے قید یوں کا فعد بیرواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کریے گا اور بنوالاوس اپنی گرشتہ حالت کے کاظ سے اپنی دیوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) میں ہرا یک جھا اپنے قید یوں کا لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) میں ہرا یک جھا اپنے قید یوں کا فد بیروائی اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور موشین اپنے درمیان کی مفلس اور زیربار فحص کو اس کا فد بیریا خون بہا روائی کے موافق دینا (بھی) نہ چھوڑیں گے'۔

مخص کواس کا فد بیریا خون بہا روائی کے موافق دینا (بھی) نہ چھوڑیں گئے۔

ابن ایکی نے کہا کہ مفرح اس شخص کو کہتے ہیں جوقرض وعیال میں زیربار ہو۔ شاعر نے کہا ہے۔

ابن ایکی نے کہا کہ مفرح اس شخص کو کہتے ہیں جوقرض وعیال میں زیربار ہو۔ شاعر نے کہا ہے۔

ابن ایکی نے کہا کہ مفرح اس شخص کو کہتے ہیں جوقرض وعیال میں زیربار ہو۔ شاعر نے کہا ہے۔

ابن ایکی نے کہا کہ مفرح اس شخص کو کہتے ہیں جوقرض وعیال میں زیربار ہو۔ شاعر نے کہا ہے۔

بحب تو ہمیشہ امانتیں اوا کرتا اور پھر دوسری امانت کا بوجھ اٹھا تا رہے گا تو امانتیں کتھے ہو جسل کر دس گی۔

وَانُ لاَّ يُحَالِفُ مُوْمِنْ مَوْلَى مُوْمِنِ دُوْنَهُ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَإِنَّ اَيْدِيْهِمْ عَلَيْهِ مَنْهُمْ اَوِ ابْتَعٰى دَسِيْعَةَ ظُلُم اَوْ اِنْمِ اَوْ عُدُوانِ اَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَإِنَّ الْيَدِيْهِمْ عَلَيْهِ جَمِيْعًا وَلَوْكَانَ وَلَدَ احَدِهِمْ وَلَا يَفْتُلُ مُوْمِنَّ مُوْمِنَا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُوْمِنِ وَإِنَّ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَاحِدَةٌ يُجِيْرُ عَلَيْهِمْ اَدْنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ بَعْضُهُمْ مَوَالِى بَعْضِ دُوْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُوْدَ فَإِنَّ لَهُ النَّصُرُ وَالْاسُوةُ غَيْرَ مَظُلُومِيْنَ وَلَا مُنْ يَهُود فَإِنَّ لَهُ النَّصُرُ وَالْاسُوةُ غَيْرَ مَظُلُومِيْنَ وَلَا مُنْ يَهُود فَإِنَّ لَهُ النَّصُرُ وَالْاسُوةُ غَيْرَ مَظُلُومِيْنَ وَلَا مُنْ يَهُود فَإِنَّ لَهُ النَّصُرُ وَالْاسُوةُ غَيْرَ مَظُلُومِيْنَ وَلَا مُنْ يَهُود فَإِنَّ لَهُ النَّصُرُ وَالْاسُوةُ عَيْرَ مَظُلُومِيْنَ وَلَا مُومِينِ فِي قِتَالٍ فِي مُتَنَاعِرِيْنَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ مِلْمُ الْمُومِينِيْنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِمُ مُومِنْ دُونَ مُومِنٍ فِي قِتَالٍ فِي مُتَنَاعِرِيْنَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ مِلْمُ الْمُومِينِيْنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِمُ مُومِنْ دُونَ مُومِنٍ فِي قِتَالٍ فِي اللّهِ اللّهِ إِلاَ عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ وَإِنَّ كُلَّ عَازِيَةٍ غَزَتُ مَعَنَا يَعْفِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَإِنَّ الْمُومِينِيْنَ يُعْمِي بِمَانَالَ دِمَاءَ هُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ

لے (الف) شیں پیخالف فائے معجمہ ہے لکھا ہے جواس مقام پرمنا سب نہیں معلوم ہوتا۔ (احمرمحمودی)۔
ع سبیلی نے بینی کے معنی بیادی کے لئے ہیں اور (ب) کے حاشیہ پر یعنع و یکف کے پہلے انتہارے وہ معنی ہوں گے جو میں نے ترجے میں افتیار کئے ہیں اور دوسرے لحاظ ہے معنی بول ہو نگے کہ راہ خدا (بینی جنگ) میں ان کوئل کرنے کی قدرت حاصل ہونے کے وقت بھی ایما ندارایک دوسرے کی حقاظت کرے گا اورائیا ندار کے ٹل سے نودکو بازر کھے گا۔ (احمرمحمودی)۔
سی (ب ج د) میں عن کے بچائے ملی ہے۔ (احمرمحمودی)

الْمُتَّقِيْنَ عَلَى اَحْسَنِ هُدًى وَاقْرَمِهِ وَإِنَّهُ لَا يُجِيْرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولُ دُوْنَهُ عَلَى مُوْمِنِ وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُوْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلاَّ اَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمُقْتُولِ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَيْهِ كَافَّةً وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ اللَّ قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ اللَّهِ قِالَةً فَوْدُ بِهِ إِلاَّ اَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلاَ يُوفِيْهِ لِمُؤْمِنِ اقَرَّ بِمَا فِي هذَالصَّحِيْفَةِ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اَنْ يَنْصُرَهُ مَحْدِثًا وَلا يُوفِيْهِ لِمُنْ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ اَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعُنَةُ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَنْصُرَهُ وَلَا يُوخِدُ مِنْ قَلْ يَوْمِيهُ وَإِنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ اَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعُنَةُ اللّهِ وَعَضَبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُوخِدُ مِنْهُ صَرُفٌ وَإِنَّهُ مَنْ نَصَرَةً اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَالْا عَدُلُ وَإِنَّكُمُ مَهُمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَودَةً إِلَى اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ وَإِنَّ الْيَهُودَ يَنْفَقُونَ مَعَ الْمُومِنِيْنَ فِي اللهِمُ وَإِنَّ الْيَهُودَ يَنْفَقُونَ مَعَ الْمُومِنِيْنَ وَلِيْهِمْ وَانْ لَيْهُودَ بَنِي عَوْفٍ امَّةً اللّهِ وَإِلَى اللّهِ مُولِولًا مَنْ طَلَمَ الْ اللهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَإِلَا لَا لَهُ مُولِلْهُمْ مَوَالِيْهِمْ وَانْفُرِهِ إِلّهُ اللّهُ مُؤْمِنَ لِلْمُومِنِيْنَ لِلْيُهِمُ وَانَّا لَيْتُهِمُ وَالْمُ بَلِيهِمْ وَانْفُلِ بَيْهِ وَالْمُ بَيْتِهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللّهِ وَالْمُومُ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ اللللللهِ الللللّهُ اللللللّ

''اورکوئی ایما ندارسی اورا بما ندار کے غلام کا حلیف بغیراس ( کی اجاز ت ) کے نہ بنے اور متقی ا کیا ندارا بیے میں ہے اس شخص کی مخالفت ہر ( مستعداور کمریستہ رہیں گے ) جو بغاوت کرے یا ظلم ۔زیا دتی ۔ گناہ یا ایما نداروں میں فساد ہیدا کر کے کوئی چیز حاصل کرنا جا ہے ۔ان سب کے ہاتھ ایک ساتھ ایسے شخص کومخالفت پر (اٹھیں گے ) جا ہے وہ کسی کا بیٹا (ہی کیوں نہ ) ہوا ور کوئی ا بیا ندار کسی ایما ندار کو کا فر کے عوض میں قتل نہیں کر ہے گا اور ندا بیا ندار کے خلاف کسی کا فر کی مد د کرے گا اور اللّٰہ کی فرمہ داری (پٹاہ دہی) ایک ہے ایما نداروں میں اونی شخص کی پٹاہ دہی بھی تمام ایمانداروں پر عائد ہوگی دوسر ہے لوگوں کے برعکس ایمانداروں میں ایک کو دوسر ہے پر تولیت حاصل رہے گی اور یہودیوں میں ہے جو مخض ہمارا تا بع ہو (ہماری جانب ہے اس کی ) مد دومعا ونت اس کاحق ہوگا کہ وہ مظلوم نہ رہے اور نہان کے خلاف کوئی شخص مدوحاصل کرے اورا بما نداروں کی صلح ایک ہی ہوگی بجز آپس کی برابری اورمساوات کے ایک ایما ندار دوسرے ایما ندار کے بغیر جنگ راہ خدامیں صلح نہ کرے گا اور ہرا یک جنگ کرنے والی جماعت جو ہمارے ساتھ ہوکر جنگ کرے وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوگی اور ایما نداراہ خدامیں خون کے معاملات میں ایک کو دوسرے کے برابر سمجھیں گے اور پر ہیز گار ایما ندار ہدایت کی بہترین حالت اور زیادہ سیدھی راہ پر رہیں گے اور کس ایماندار کے خلاف کوئی مشرک قریش کو مال یا جان کی پناہ نہ دے گا اور نہاس کے متعلق کوئی رکاوٹ ڈالے گا اور جوشخص کسی ایما ندار کو بے سبب ( ناحق ) قتل کرے (اور) گواہوں ہے (اس کا) ثبوت (بھی بہم) ہوتو اس کو اس کے بدلے بیں قتل کیا

يرت ابن اشام الله حددوم

جائے گا بجز الی صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ اور ایما ندارسب کے سب اس ( کی مخالفت ) ہر( کمر بستہ رہیں گے ) اورانہیں بجز اس ( کی مخالفت ) پر ( رہنے ) کے کوئی اور شکل جائز نہ ہوگی اور جس ایماندار نے اس مکتوب میں جو پچھ ( لکھا) ہے اس کا اقر ارکیا اور اللہ اورآ خرت کے دن پرایمان لا یا ہے جائز نہیں کہوہ کسی نئ (رسم وراہ مذہب) کے ایجاد کرنے والے کی مدد کرے اور نہ ( اس کو جا ئزے کہ ) اس کو بیٹاہ دے اور حقیقت بیہ ہے کہ جس نے اس کو مدودی یا اس کویٹاہ دی تو اس پر قیامت کے روز اللہ کی لعت وغضب ہوگا اور نہ اس کا کوئی فریفہ قبول ہوگا اور نہ کو کی نفل ۔ اور تم میں جس کسی چیز کے متعلق آپیں میں اختلاف ہوتو اس کا مرجع الله اورمجه عليه السلام كي جانب (بهونا جائية ) اوريبود بھي جب تک جنگ ميں شريک رہيں تو ایما نداروں کے ساتھ اخراجات ( جنگ میں ) شریک رمیں گے اور بنی عوف کے یہود بھی ا بما نداروں کا ہمراہی گروہ ہوگا۔ یہود یول کے لئے ان کا دین اورمسلموں کے لئے ان کا دین ۔ان کی ذاتوں اوران کے آزاد کردہ لونڈی غلام ( دونوں کا ایک ہی تھکم ہوگا ) بجزان لوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیاتی کی سی جرم کاار تکاب کیا تو ( اس کے خمیازے میں ) وہ صرف اینے آپ کوگھر والوں کو ہر باد کریں گے''۔

وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا يَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةً مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَمَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي آوُسٍ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي تَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَ آهُلَ بَيْتِهِ وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطُن مِنْ تَعْلَبَةَ كَٱنْفُسِهِمْ.

''اور بنی نحار کے یہود یوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بی حارث کے یہودیوں کے لئے ( بھی ) ای طرح ( کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بن عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی ساعدۃ کے یہودیوں كے لئے (بھى) اى طرح (كے حقوق ہوں گے) جس طرح بن عوف كے يہود يوں كے لئے ہں اور بی جھم کے یہود یوں کے لئے (بھی) اس طرح (کے حقوف ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی تغلبہ کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بن عوف کے بہودیوں کے لئے ہیں اور بنی تغلیہ کے بہودیوں کے

لئے ( بھی ) ای طرح ( کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بنی عوف کے میبود یوں کے لئے ہیں بجز ان لوگوں کے جنبوں نے ظلم وزیادتی کی پاکسی جرم کاار تکا بے کیا تو ( اس کے عوض میں ) وہ صرف اینے آپ کواوراینے گھر والوں کو ہرباد کریں گے اور بنی تعلیہ کی کسی شاخ کا سردار بی تغلیہ کے افراد کے مثل (سمجما جائے گا)''۔

وَإِنَّ لِيَنِي الشُّطَيْبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ وَإِنَّ مَوَالِي تَعْلَبَةَ كَانْفُسِهِمْ لِ وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُو دَ كَانْفُسِهِمْ إِنَّهُ لَا يَخُرُجُ مِنْهُمْ آحَدٌ إِلَّا بِإِذْن مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ لَا يَنْحَجِزُ عَلَى ثَارِجَرُحِ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ وَ آهُلِ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى أَبَرَّ هَلَاً.

"اور بنی قطیبة کے لئے (بھی) اس طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے یہود یوں کے لئے ہیں اور وفائے عبدار تکاب جرم کے لئے مانع ہوگا<sup>لے</sup> اور بنی ثغلبہ کے آ زا دکر دہ لونذی غلام خود انہیں کے مثل (مسجھے جائیں گے ) اور یہود یوں کے احباب اور مدد گار انہیں کی طرح (مستحصے جائمیں گے ) اورمجمہ ( رسول القد ) علیہ السلام کی اجازت کے بغیران کا کوئی شخص باہر نہ جائے اور کوئی شخص کسی جرم کا خمیاز ہ بھکتنے ہے پہلو تہی نہ کرے۔اور جوشخص ( کسی ہے بدلہ لینے کے لئے اس کی ) غفلت کی حالت میں اچا تک حملہ کر دے یا جراً ت پیجا کا مرتکب ہوتو ( اس کی ذ مہداری )اس کی ذ ات اور اس کے گھر والوں پر ( ہوگی ) بجز اس شخص کے جس برظلم کیا گیا ہو ( کہمظلوم کی مدد کی جائے گی ) اور اللّٰہ ( اینے عبو دو ذ مہ دار یوں میں ) اس ہے بھی زیادہ با و فاہے''۔

وَإِنَّ عَلَى الْيَهُوْدِ نَفْقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ نَفْقَتَهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ اَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيْحَةَ وَالْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ. '' اوریبود کے اخراجات ( جنگ ) کا باریبود پراورمسلمانوں کامسلمانوں بر۔ یبود اورمسلمان آپس میں ایک دوسرے کے عین اور مددگار رہران لوگوں کا مقابلہ کریں گے جواس نوشتے کے موافق رہنے والوں کے مخالف ہوں گے۔ اور ان میں آپس میں خلوص اور خیر خواہی رہے گی اور و قا داری ہے و قائی ہے رو کے گی''۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَأْتُمِ امْرَ " بِحَلِيْفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ.

''اورسی مخض نے اپنے حلیف کے ساتھ بدعبدی نہیں کی ہے اور امداد مظلوم کاحق ہے'۔

وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ مَا دَامُوْا مُحَارِبِيْنَ وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَّامٌ جَوْفُهَا لِلَاهُلِ هَاذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَآرِّ وَلَا آثِمٍ.

''اور یبودی جب تک مومنین کے ساتھ رو کر جنگ کرتے رہیں اخراجات (جنگ) بھی مومنین کے ساتھ اوا کریں گے اور ییڑ ب کے اندر (جنگ) اس نوشنے والوں کے لئے حرام ہے۔اور پڑوی (کی حفاظت) اپنی ذات کی طرح ہوگی۔ نداس کو (کوئی) نقصان پہنچایا جا سکتے گا اور ند (اس کے خلاف) کر کوئی) جرم کیا جا سکتے گا'۔

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلاَّ بِإِذُنِ آهُلِهَا وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ آهُلِ هَلِهِ الصَّحِيْفَةِ مِنْ حَدَثٍ أوِاشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ وَإِنَّ اللهَ عَلَى آتُقَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَ آبَرَهِ.

''اور کسی عورت کواس کے لوگوں کی اجازت کے بغیر پنانہ دی جائے گی اور اس نوشتے ہے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان کوئی حادثہ یا (ایسا) اختلاف ہوجس سے فساد کا خوف ہوتو اس کا فیصلہ اللہ اور محدر سول اللہ من اللہ تو بھی ہا جو بھی ہے اللہ فیصلہ اللہ اور محدر سول اللہ من اللہ تو بھی ہے اللہ اس (عبد کوتو ڑنے) سے زیادہ پر ہیز کرنے والا اور (اس کو پورا کرنے میں) زیادہ سے اللہ اس کی امداد پر رہے گا جواس کوتو ڑنے سے بہت بچنے والا اور (اس کو پورا کرنے میں) پڑا سے اہو'۔

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرِيشٌ وَلَا مَنُ نَصُوهَا وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهِمَ يَغُرِبَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى مُلُحِ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَيَلْبَسُونَ وَهَا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُومِنِينَ إِلاَّ مَنْ حَارَبَ فِي الدِّيْنِ. عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ حِصَّتُهُمْ مِنْ إِلاَّ مَنْ حَارَبَ فِي الدِّيْنِ. عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ حِصَّتُهُمْ مِنْ جَانِبِ الَّذِي قِبْلَهُمْ وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَانْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِاَهُولِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ مَعَ الْبِي اللَّذِي قِبْلُهُمْ وَإِنَّ يَهُودَ الْآوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَانْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِلَّهُمْ وَانْ يَعُودُ الْآوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَانْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لَاهُولِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ مَعَ الْبِرِ الْمَحْضِ مِنْ آهُلِ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ.

''اور نہ قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ (قریش) کے معاونوں کو۔اور بیڑب پر جو ( دیمن ) چھا جائے اس کے مقالبے میں ان ( سب ) میں امداد ( با ہمی ) ہوگی اور جب کسی صلح کے لئے انہیں بلایا جائے کہ ( میر ) صلح کریں اور اس میں نثر یک ہوں تو بہاوگ اس سے صلح کریں گے اور صلح میں شرکت کریں گے اور جب بیلوگ اسی طرح کسی کوسلح کی خاطر بلا کیں تو بیہ بھی ان کوحق ہوگا ایما نداروں پر بھی (بیسلح لازمی ہوگی) بجزان لوگوں (کی موافقت) کے جنہوں نے دین کے متعلق کوئی جنگ کی ہو۔ (اور) ہر شخص پراس (آفت) کی ذمہ داری ہوگی جوخو داس کی جانب سے (اس پر نازل ہوئی) ہو۔ اوراس نوشتے کے شریکوں کے ساتھ مخلصانہ اچھا ہر تاؤ ہوتو (بنی) اوس وانوں اوران کے آزاد کردہ لونڈ یوں اور غلاموں کے ساتھ (بھی) وہی (رعایتیں) ہوں گی جواس نوشتے وانوں کے ساتھ وانوں کے ساتھ وانوں کے ساتھ ہول گی ۔

ابن بشام نے کہا کہ بعضوں نے ''مَعَ اُلَیِّرِ اُلمُحْسَنِ مِنْ اَهْلِ هلذِهِ الصَّحِیْفَةِ '' بھی کہا ہے۔ یعنی اس نوشتے کے شِر یکوں کے ساتھ اچھا بر تا واورا حسان ہوتو۔

ابن التحق نے کہا ۔

( لیعنی بعض روایتوں کے الفاظ حسب ذیل ہیں )

وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْاِثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبُ اِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى اَصْدَقِ مَا فِيُ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَابَرَّهِ.

''اور وفا داری عہد شکنی ہے مانع ہوگی۔ ہر مجنس کے گئے دھرے کا نقصان اس پر ہوگا۔ اور اللہ اس مخص کی حمایت ) پر ہوگا جو اس نوشتے کے مشمولات پر زیادہ سچائی اور زیادہ وفا داری ہے (قائم ) ہو''۔

وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِّمَنْ بَرَّ وَالتَّفَى وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

''اوراللہ حامی ہے اس محض کا جو (عہد واقر ار میں ) باوفا اور پر ہیز گار رہااوراللہ کے رسول مجمہ مَنَا ﷺ کِنْ (اس کے حامی ہیں )''۔

ابن مِشام نے کہا کہ یوتغ کے معنی یہ لِلگ ما مُفسِد کے ہیں۔

# رسول التُدعَنَّ عِيَّامِ كَامِها جراورانصار ميں بھائی جارہ قائم كرنا

ابن این این این کی نے کہا کہ رسول اللہ منگائی کے اپنے اصحاب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اور مجھے جو خبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے آپ نے فرمایا:

اور آپ کی جانب ایسی بات کی نبعت کرنے ہے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس کو آپ نے ندفر مایا ہو۔ (آپ نے فر مایا):

#### 

تَاخَوْاً فِي اللهِ اَخَوَيْنِ اَخَوَيْنِ.

''الندكي راه يس دود وفخض بھائي بھائي بن جاؤ''۔

پھر آپ نے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑلیا اور فر مایا۔ ہلڈا اَجِی ۔ بیمیرا بھائی ہے۔ پس رسول اللّٰہ مَنَّا فِیْوَلِم سیدالمرسلین ٔ امام المتقین 'رسول رب انعالمین جن کا اللّٰہ کے بندوں میں کوئی مثل ونظیر نہیں تھااور علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ بھائی بھائی بن گئے۔

اور حمزہ بن عبدالمطلب شیر خدا اور شیر رسول خدا' رسول انڈ منٹی ٹیٹی کے بتیا اور زید بن حارثہ رسول اللہ منٹی ٹیٹی کے آزاد کروہ بھائی جمائی قرار پائے اور جنگ اُ حد کے روز جب لڑائی بونے لگی تو حمزہ نے انہیں کو وصیت کی کدا گران کوموت کا حادثہ پیش آئے ( توان کی وصیت کے مطابق عمل کریں )

اورجعفر بن الی طالب ذوالبحاصین الطبیار فی البخة ( جنت میں اڑتے پھرنے والے) کا بی سلمہ والے معاذ بن جبل ہے بھانی جارہ ہوا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ جعفر بن ابی طالب اس وقت (مدینہ منورہ میں) موجود نہ ہتھے( بلکہ ) سرز مین حبشہ میں نتھے۔

ا بن اتخل نے کہا کہ ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ بن ابی قیافیہ اور بلحارث بن قزرج والے خارجہ بن زید بن الی زہیر بھائی بھائی تھہرائے گئے۔

اور عمر بن الخطاب منى دور اور بنى سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج والے عتبان بن مالک بھائی بھائی ہے۔

اورا بو بعبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر بن عبداللہ تھا اور بنی عبدالاشبل والے سعد بن معاذبن النعمان بھائی بھائی تھہرے۔

اورعبدالرحمٰن بنعوف اوربلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع بھائی بھائی ہوئے۔ اورز بیر بن العوام اور بنی عبدالاشبل والے سلمہ بن سلامة بن وقش بھائی بھائی سے بعض کہتے ہیں کہ زبیر کا بی زہرہ کے حلیف عبداللہ بن مسعود ہے بھائی جا رہ ہوا تھا۔

لے (بن وٹ میں تآخواہے۔ ع (بن و) میں نہیں ہے۔

س (الف) میں خطر والا نظیر ہے جو نلط معلوم ہوتا ہے۔ دوسر نے خوں میں خطیر و لا نظیر ہے۔ (احمر محمودی) سی (الف) میں نہیں ہے۔ (احمر محمودی)

اورعثمان بن عفان اور بن نجاروا لے ثابت بن المنذر بھائی بھائی قراریا ہے۔ اورطلحه بن عبيداللداور بن سلمه والله كعب بن ما لك مين برا دري قائم ہو كي \_ اورسعید بن زید بن عمر و بن تقبل اور بن النجار والے ابی بن کعب میں بھائی جار ہ ہوا۔ اورمصعب بن عمير بن ہاشم اور بنی النجار والے ابوا بوب خالدا بن زبیر بھائی بھائی کھہرے۔ اورابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه اور بنی عبدالاشبل واللے عبادا بن بشرین وتش میں براوری قرار دی گئی۔ اور بنی مخزوم کے حلیف عمار بن یاسراور بنی عبدالاشبل کے حلیف بنی عبس والے حذیفہ بن الیمان میں بھائی جار وکھبرا۔بعض کہتے ہیں عمار بن شامر کا بھائی جارہ بلحارث بن الخز رج والے ثابت بن قبس ہے ہوا تھا جورسول الله فَأَلِينَةِ فَإِلَى خَطْيبِ عَقِيهِ

اور ابوذ ربر بریربن جنادة الغفاری کا بھائی جارہ بنی ساعدہ بن کعب ابن الخزرج والے منذر بن عمرو المعتل لیموت (موت کی جانب تیزی ہے جانے والے) ہے ہوا تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ میں نے متعددعلما ء کوابو ذیرجندب بن جنا دہ کہتے سا ہے۔

ا بن انتخل نے کہا کہ بنی اسد بن عبدالعزی کے حلیف حاطب بن ابی بلنعہ کا بنی عمر و بن عوف والے عویم بن ساعدہ ہے بھائی جارہ ہوا۔

اورسلمان فاری کا بلخارث بن الخز رج والے ابوالدروا ءعویمر بن تغلبہ ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ تو بمر بن عامراوربعض عو بمر بن زید کہتے ہیں۔

ا بن اتحق نے کہا کہ ابو بمر کے آ زاد کروہ بلال میں برسول اللہ مناتیج کے موذ ن کا ابور و بجے عبد اللہ بن عبدالرحمٰن العمي ثم الفرعي عيه \_\_\_

غرض رسول اللَّهُ مَا لِيَّنْ أَنْ أَلِينَا أَلِي السِينِ اصحاب ميں ہے جن كے درميان بھائى جارے كى قر ار دا دا فر مائى اور ان کے نام ہمیں معلوم ہوئے یہ ہتھے۔

عمر بن الخطاب نے جب شام کے وظا کف کی ترتیب دی۔ اور بلال نے بھی شام کی جانب سفر کر کے جہاد کے لئے وہیں اقامت اختیار کر لی تھی۔ تو بلال ہے دریافت فرمایا کداے بلال تنہارا وظیفہ کس کے ساتھ

له (الف) من تبين بـ

ع (الف) میں رائے قرشت ہے اور (ب ج د) میں زائے ہوز ہے لکھا ہے اور (ب ) کے حاشیہ پر فا اور زائے کی تقیید کی روایت ابوذ رہے لکھی ہے اور بعض روایت میں بجائے فا قاف کی بھی روایت آئی ہے۔ (احمرمحمودی)

ر کھیں تو باال نے کہاا بورو بچہ کے ساتھ کیونکہ اس برا دری کے سبب ہے جس کی قرار دا دارسول اللّه مثنی تیزام نے اس کے اور میرے درمیان قرمادی ہے میں ان ہے بھی الگ نہ ہوں گا۔

رادی نے کہا تو ان کا وظیفہ ابور و بچہ ہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور حبشہ کے تمام وظیفے شعم ہی کے ساتھ ملا دے گئے۔ کیونکہ بلال شعم ہی میں سے تھے اور اب تک بھی شام میں اس کا انضام شعم ہی کے ساتھ ہے۔



## ابوامامها سعد بن زرارة كى موت اور بنى النجار كى سردارى كے متعلق رسول مَنْ اللَّهِ مَا كَافْرِ مان



ا بن اسخل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن مجھ بن عمر و بن خرم نے یکیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اسعد بن زرارہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللّہ مُنْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰ

بِنُسَ الْمَيِّتُ اَبُوُ اُمَامَةَ لِيَهُوْدَ وَ مُنَافِقِي الْعَرَبِ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتُ صَاحِبُهُ وَلَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيُ وَلَا لِصَاحِبِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

''ابوامامہ یہود یوں اور عرب کے منافقوں کے لئے بری میت ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ اگر میشخص نی ہوتا تو اس کا دوست مرنہ جاتا حالا نکہ اللہ ( کی مشیت ) کے خلاف میں نہ اپنی ذات کے لئے پچھے قدرت رکھتا ہوں اور نہ اپنے دوست کے لئے''۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قنادۃ الانصاری نے بیان کیا کہ جب ابوا مامداسعد بن زرارۃ کا انتقال ہوا تو بی النجاررسول اللہ شاھی نظم کے پاس جمع ہوئے۔اور ابوا مامدان کے نقیب یا سردار تھے۔اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ (متوفی ) شخص ہم میں جو حیثیت رکھتا تھا اس ہے تو آپ واقف ہیں اس کے ہم میں سے کئی اے اللہ کے رسول یہ (متوفی ) شخص ہم میں جو حیثیت رکھتا تھا اس ہے تو آپ واقف ہیں اس کے ہم میں سے کئی کوان کا قائم مقام سیجئے کہ جن امور کی اصلاح وہ کیا کرتے تھے وہ کیا کرے تو رسول اللہ مثل اللہ نے ہم میں سے فر مایا:

أَنْتُمْ أَخُوالِي وَآنَا بِمَا فِيْكُمْ وَآنَا نَقِيبَكُمْ.

" تم لوگ (رشتے میں) میرے مامول ہواور میں (ان امور کی اصلاح کے لئے موجود)

بول \_ جوتم میں ( رونما ) ہوں اور میں تمہا را نقیب ( فرمہ دارا نتظام داصلاح ) ہوں ' \_

اوررسول اللّه سُخْ يَغْيَرُ نِے اس بات کو نا پسند فر مایا کہ ان بیس بعض کو بعض کے مقابلے بیس کو کی خصوصیت دی جائے۔ اور یہ بنی نجار کے لئے ایک ایسی فضیلت تھی جس کو وہ اپنی قوم کے مقابلے بیس ( خصوصی فضائل بیس ) شار کیا کرتے تھے رسول اللّه سُخْ اَیْدُ اِن کے نقیب تھے۔

## نمازوں کے لئے اذاں کی ابتدا

ا بن ایخل نے کہا کہ رسول التد منا پیجا کو مدینہ میں جب اطمینان حاصل ہوا اور آپ کے مہاجرین بھائی بندجع ہو گئے اور انصار کے معاملات میں بھی جمعیت حاصل ہوگئی اور اسلام کا معاملہ مشحکم ہو گیا اور نماز احیمی طرح ہونے لگی اور ز کو ۃ اور روز ہے فرض ہو گئے اور سز ائیں مقرر ہوئیں اور حلال وحرام چیزیں مقرر کر دی تحمين اوران ميں اسلام نے گھر کرليا اوراس قبيلہء انصار نے الَّذِيْنَ مَبُوَّ و اللَّهَ ارْ وَالْإِيْمَانَ \_ كي صفت حاصل کرلی بعنی وار ججرة اورا بیان میں استحکام حاصل کرلیا اور رسول التد شکافتینم مدینه میں تشریف لائے تو آ ہے کے یاس لوگ نماز کے اوقات پر (اس کے اوا کرنے کے ) لئے بے بلائے ۔جمع ہوجایا کرتے تھے تورسول اللہ مناتیج نے ارادہ فرمایا کہ یہود کے سنکھ کی طرح کوئی سنکھ بنایا جائے جس سے انہیں ان کی نمازوں کے لئے بلایا · جائے۔ پھرآ پ نے اس کونا بیند فر مایا۔ (اور) آ پ نے گھنٹہ بنانے کا حکم فر مایا اور ایک گھنٹہ بنایا بھی گیا تا کہ نماز کے واسطے مسلمانوں کو (جمع کرنے کے لئے ) ہجایا جائے ۔غرض بیلوگ اسی (سوچ) ہیں تھے کہ بلخارث ا بن الخزرج والے عبداللہ بن زید بن تعلیہ بن عبدریہ نے (خواب میں کسی کو) اذ ان دیتے دیکھاوہ رسول اللہ مَنَا اللهُ إِلَى خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی یا رسول اللہ آج رات میرے یاس ایک چکر لگانے والے نے چکرلگایا۔میرے یاس ہے ایک (ایبا) شخص گزراجس (کے جسم) پر دوسبز چاوریں تھیں اور اپنے ہاتھ میں (وہ) ایک گھنٹہ لئے ہوئے تھا میں نے کہاا ہے اللہ کے بندے کیا تو یہ گھنٹہ فروخت کرے گا۔اس نے كہاتم اس كولے كركيا كرو كے۔ انہوں نے كہا كہ ميں نے كہا ہم اس سے (لوگوں كو) تماز كے لئے بلائيں گے۔اس نے کہاتو کیا میں تمہیں اس ہے اچھی چیز نہ بتا دوں۔ میں نے کہاوہ کیا ہے۔اس نے کہاتم یہ کہو۔ اللَّهُ آكْبَرُ، اللَّهُ آكْبَرُ، اللَّهُ آكْبَرُ، اللَّهُ آكْبَرُ، اشْهَدُ أَنْ لاَّ إِللهَ إِلَّا اللَّهُ، اشْهَدُ أَنْ لا إلله اللهُ، آشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ، آشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاة، حَيَّ عَلَى الصلاة، حَيَّ عَلَى الْفَلاح، حَيَّ عَلَى الْفَلاح 'اللّهُ اكْبَر ' اللّهُ اكْبَر ' لَا الله الله جب انہوں نے رسول الله ملائق کواس کی اطلاع دی تو فر مایا:

إِنَّهَا لَرُوْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلاّلِ فَٱلْقِهَا عَلَيْهِ فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا فَإِنَّهُ ٱنْدى صَوْتًا مِنْكَ. '' اللّٰہ نے جا ہاتو بیخواب حق ہے۔ بلال کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور بیالفاظ انہیں بتاتے جاؤ۔ اور انہیں جاہیے کہ ان الفاظ کے ذریعہ اعلان کریں کیونکہ وہ تم ہے زیادہ بلند آ واز

اور جب بلال نے ان الفاظ ہے اوّ ان دی عمر بن الخطاب ( منی مدنز ) نے اس کواس حالت میں سنا کہ وہ اینے گھر میں تھے تو ( گھر ہے ) نکل کر رسول اللہ سائٹیڈیٹم کی خدمت میں اپنی جا در تھینچتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے۔اے اللہ کے نبی اس ذات کی قتم جس نے آپ کوسیائی وے کرمبعوث فرمایا ہے میں نے بھی ایہا ہی (خواب میں) ویکھا ہے جیسا کہ انہوں نے ویکھاتو رسول القد ٹائٹیڈ نے فر مایا:

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

'' پھرتواللہ کاشکرے''۔

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ ہے اس حدیث کی روایت محمد بن ابراہیم ابن الحارث نے محمد بن عبداللہ بن زید بن تغلبہ بن عبدر بہ ہے اور انہوں نے اپنے والدے کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن جرت کے بیان کیا کہ ان ہے عطاء نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیراللیثی ہے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی منافیز کی اینے اصحاب ہے تماز کے لئے جمع ہونے کے داسطے گھنٹے کے متعلق مشور ہ فر مایا اور عمر بن الخطاب تھنے کے لئے وولکڑیاں ٹرید تا جاہتے تھے کہ یکا کیے عمر (منتی تیز فر) نے خواب میں دیکھا کہ ( کوئی کہتا ہے ) گھنشہ نہ بناؤ بلکہ نماز کے لئے اذان کہوتؤ عمر ( پنجابیوں ) کواس بات کی اطلاع بلال کی اذان ہی ہے ہوئی اور جب آب نے رسول مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ است اطلاعاً عرض کی تورسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَ مایا:

قَدْ سَبَقَكَ بِذَٰلِكَ وَخُيُّ.

''اس مات کے متعلق وحی نے تم ہے سبقت کی''۔

ا بن ایخل نے کہا مجھ ہے محمہ بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے بنی النجار کی ایک عورت ہے روایت کی اسعورت نے کہا کہ میرا گھرمسجد کے آس باس کے گھروں میں سب ہے ذیا دہ لمباتھا اور بلال ای پر ہرصبح فبحر کی اذان دیا کرتے تھے وہ بحر کے وقت آتے اور فبحر کا انتظار کرتے ہوئے گھر پر بیٹھ جاتے اور جب اس ( طلوع فجر کی روشن ) کود کھتے تو سید ھے کھڑ ہے ہوجاتے اور کہتے یا اللہ میں تیری تعریف ' کرتا ہوں اور قریش کے مقالبے میں تیری مدد کا خواہاں ہوں کہ وہ تیرے وین پرسید ھے قائم ہو جا نمیں اس عورت نے کہا۔ اس کے بعد اذان دیتے۔اس عورت نے کہا کہ اللہ کی قتم ایک رات بھی اس (عمل) کو چھوڑتے ہوئے میں نے انہیں نہیں یایا۔

# ابوتيس بن ابي انس كا حال

ابن ایخل نے کہا جب رسول اللہ منگر بھی کو آپ کے دار (البحرت) میں اطمینان نصیب ہوا اور اللہ نے وہاں اپنا دین غالب کر دیا اور مہا جرین وانصار کو آپ کی سریر سی میں اللہ نے آپ کے لئے جمع فرما دیا تو عدی بن مجاروا لیے اللہ علی میں اللہ نے آپ کے لئے جمع فرما دیا تو عدی بن مجاروا لیے البوقیس صرمہ بن ابی انس نے کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایوقیس ( کا سلسلہ نسب یوں ہے ) صرمہ بن ابی انس بن صرمہ بن ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

ابن ایخق نے کہا کہ انہوں نے جا ہلیت کے زمانے میں رہبانیت اختیار کرلی تھی اور موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے اور چین ا کرتے تھے اور بتوں (کی پوجا) چھوڑ دی تھی اور جنابت کے موقع پر عنسل کیا کرتے تھے اور چین والی عور توں سے دامن بچائے رکھتے تھے اور نصرانی ہو جانے کا ارا دہ کرلیا تھا لیکن پھراس سے رک مجھے اور اپنے ایک گھر میں جا بیٹھے اور اس کو محبر بنالیا تھا کہ ان کے یاس نہ کوئی نایا کے عورت جائے اور نہ نایا ک مرد۔

انہوں نے جب بتوں سے علیجدگی اختیار کرلی اور انہیں تا پہند کرنے گئے تو وہ کہا کرتے ہے کہ ہیں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں یہاں تک کہ جب رسول اللہ سنگا تی ہے۔ تشریف لائے تو انہوں نے اسلام اختیار کیا اور ان کا اسلام بھی خوب رہا۔ وہ ایک بڑے بوڑھے آ دمی تھے۔ تچی بات کہنے ہیں ماہر تھے۔ جاہلیت کے زمانے ہیں بھی عظمت البی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس (حقانیت اور عظمت البی) میں اجھے اچھے شعر کہا کرتے تھے۔ ان اشعار کے کہنے والے بہی حضرت ہیں۔

یقُولُ ابُوفیس و اصّبح غادیا الا ما استطعتم مِنْ وصایی قافعلُوا مع سور سابوتی ابر می الله و النّه می الله و الله و النّه و ال

<(<u>ir</u>)>

نصیب ہوتو تو انصاف ہے کام لیا کرو۔

وَإِنْ أَنْتُمُ الْمُعَـرُتُمُ فَتَعَفَّفُوا وَإِنْ كَانَ فَضُلُ الْحَيْرِ فِيْكُمْ فَافْضِلُوا اورا گرفتک دست ہوتوان ہے کی چیز کی طلب کرنے سے بچوا ورا گرفتر ورت سے زیادہ مال ہو تو۔ زیادہ مال کوان برخر چ کرو۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں وّانْ نَابَ غُوْمٌ فَادِحْ فَارُدِفُوهُمْ ہے۔ لینی اگر کسی ڈیڈ کا بار ان پرآ پڑے تو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔

ابن التحلّ نے کہا کہ ابوقیس نے میبھی کہا ہے۔

منیخوا لله شرق گل صاح طلقت شمسه و گل هلال الله تعالی کی تنزیه برایک تن کے اجائے وقت کروجب اس کا سورج نظے اور جب جاند نظے۔ عالِم البیس و آلیکان کردین کے اجائے کے وقت کروجب اس کا سورج نظے اور جب جاند کا میں مقال رہنا بیضلال مارے کا البیس و آلیکان کا جانے والا ہے (اس لئے) ہمارے پروردگارنے جو کچھ فرمایا۔ وہ (مجمی) گمرائی نہیں ہو عتی ۔

وَلَهُ الطَّيْرُ تَسْتَوِيْدُ وَ تَاوِیْ فِی وُکُوْدٍ مِنْ آمِنَاتِ الْبِجِبَالِّ وَ رَبِند جُوامِن والے بِہاڑوں کے گھونسٹوں ہیں رہے اور آتے جاتے ہیں وہ سب اس کی ملک ہیں۔
وَلَهُ الْوَحْشُ بِالْفَلَاقِ تَوَاهَا وَحِقَافِ وَفِیْ ظِلَالِ الرِّمَالِ جَعُلُوں اور نیلوں کے سابے ہیں جن جنگلی جانوروں کوتو و کھتا ہے وہ سب جنگلوں اور نیلوں کے سابے ہیں جن جنگلی جانوروں کوتو و کھتا ہے وہ سب اس کی ملک ہیں۔

وَلَهُ هَوَّدَتْ يَهُوْدُ وَ دَانَتْ كُلَّ دِيْنِ إِذَا ذَكُوْتَ عُضَالِ يَهُودَ فَانَتْ كُلُّ وَيْنِ إِذَا ذَكُوْتَ عُضَالِ يَهُودَ فَا كُوْتَ عُضَالِ يَهُودَ فَا كَلُ مِنْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

وَلَهُ شَمَّسُ النَّصَارِی وَقَامُوْا کُلَّ عِیْدٍ لِرَبِهِمْ وَاحْتِفَالِ
ای کے لئے نصاری (کڑی) دھوپ میں نتی رہے اور اپنے پروردگار کے لئے عیدوں اور
مجلوں میں (عبادت کرتے ہوئے) کھڑے رہے۔

وَلَهُ الرَّاهِبُ الْحَبِيْسُ قَرَاهُ رَهْنَ بُوْسٍ وَكَانَ نَاعِمَ بَالِ اللهِ اللهِ الْحَبِيْسُ قَرَاهُ رَهْنَ بُوْسٍ وَكَانَ نَاعِمَ بَالِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ

یا بنیی الْاَدُ خَامِ لَا تَفْطَعُوْهَا وَصِلُوْهَا قَصِیْرَةً مِنْ طِوَالِ بَحِرِرِ شَنِّ وَارولِ سِے قطع تعلق نہ کروان ہے میل ملاپ رکھو۔ان کے کوتاہ (دستوں) پرتم اپنا (دست ) کرم دراز کرو۔یا۔وہ بڑے خاندان کے شریف ترین ہیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي ضِعَافِ الْيَتَامِي رُبَّمَا يُسْتَحَلُّ غَيْرُ الْحَلَالِ اوركزورتيبوں كے بارے ش الله عدد ربوكونكه بعض ناجا تزبات جا تزبجه لی جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا اَنَّ لِلْيَتِيْمِ وَلِيًّا عَالِمًا يَهْتَدِى بِغَيْرِ السَّوَّالِ اور يہ بات جان لوكه يتيم كا بھى ايك مر پرست ہے جو خوب جانے والا ہے اور بے بو جھے ہر بات سے واقف ہو جاتا ہے۔

ثُمَّ مَالَ الْمَيْمِينِ لَا تَأْكُلُوْهَا إِنَّ مَالَ الْمَيْمِ مِيرُعَاهُ وَالِيْ اوريتيم كامال نه كھاؤ۔ كيونكه يتيم كے مال كى بھى ايك حاكم تحرانى كرتا ہے۔

وَاجْمَعُوْا اَمْرَ كُمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى وَ تَوْكِ الْنَحْنَا وَ اَخْدِ الْعَلَالِ
اورا پنے نیک اراد کے پر ہیزگاری اختیار کرنے بخش کوچھوڑنے اور کسب حلال پر مضبوط رکھو۔
اور ابوقیس صرمہ نے اس اعزاز کا ذکر کرتے ہوئے جوانیس اسلام کے سبب سے حاصل ہوا اور اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ایس کے سبب سے حاصل ہوا اور اس

يرت ابن بشام ه مدددم

ثَوَى فِي قُرَيْشِ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةٌ يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقِي صَدِيْقًا مُوَاتِيَا رسول اللهُ مَنْ الْتُعْمِينُ أَوْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن الله اللهُ مَن الله اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن دوست فل جائے۔

وَ يَغْرِضُ فِي آهُلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤُوى وَلَمْ يَرَ دَاعِيَا اور قبوں کے موقعوں پراپنی ذات کو پیش کرتے رہے تو کسی ایسے کو ندد یکھا جو آپ کو پنادیتا ندکوئی ابیا نظر آیا جو( دین البی کی طرف لوگوں کو) بلانے والا ہوتا۔

فَلَمَّا آتَانَا آظُهَرَ اللَّهُ دِيْنَهُ فَأَصْبَحَ مَسْرُورًا بطبيَّةَ رَاضِيًّا جب آپ جمارے پاس تشریف لائے تو اللہ نے اپنے دین کوغلبہ عمنایت فر مایا اور آپ طیبہ ہے خوش اور راضی ہو گئے۔

وَ ٱلْقَى صَدِيْقًا وَ اطْمَأَنَّتُ بِهِ النَّواى وَكَانَ لَنَا عَوْنًا مِنَ اللَّهِ بَادِيَا اور آپ نے ایسا دوست پالیا جس میں آپ کی غریب الوطنی کو اطمینان حاصل ہوا اور آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ایسے معاون تھے کہ آپ کی مدد بالکل ظاہر تھی۔

يَقُصُّ لَنَا مَا قَالَ نُوْحٌ لِقَوْمِهِ وَمَا قَالَ مُوسَى إِذَا جَابَ الْمُنَادِيَا نوح نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا وہ آ پ ہم سے بیان فرماتے ہیں اور مویٰ نے (ایک غیب ہے) یکارنے والے کو جو جواب دیااس کی تفصیل فر ماتے ہیں۔

وَٱصۡبَحَ لَا يَخۡشٰى مِنَ النَّاسِ وَاحِدًا قَرِيْبًا وَلَا يَخۡشٰى مِنَ النَّاسِ نَائِيَا اور آپ نے اس حالت میں صبح کی کہلوگوں میں سے کسی سے آپ نہیں ڈرتے جاہے وہ نزويك والاجويا دوروالا

بِذَلْنَا لَهُ الْآمُوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا ۚ وَ اَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَا وَالْتِاَسِيَا ہم نے آپ کے لئے اپنی جانیں اورا ہے مال کا برد احصہ جنگوں اور ہمدر دیوں میں صرف کیا۔ وَ نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَ نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ اَفْضَلُ هَادِيَا اور ہم جانے گئے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی چیز ہے ہی نہیں اور جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین رہنماہے۔

نُعَادِى الَّذِي عَادِى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا وَإِنْ كَانَ الْحَبِيْبُ الْمُصَافِيَا سب لوگوں میں ہے جس ہے آپ دشمنی کا اظہار فرماتے ہیں ہم بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں **₹** 

اگرچەدە مخلص دوست ہو۔

اَقُولُ إِذَا اَدُعُوكَ فِي كُلِّ بَيْعَةٍ تَهَارَكُتَ قَدُ اَكُثَرُنُ لِإِسْمِكَ دَاعِيَا اے باہر کت ہروقت جب میں عبادت گاہ میں جا کر تجھ سے دعا کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ میں نے دعا کرتے ہوئے تیرانام بہت لیا ہے۔

اَقُولُ إِذَا جَاوَزُتُ اَرْضًا مَخُوفَةً جَنَانِيْكَ لَا تُظْهِرُ عَلَى الْأَعَادِيَا جَبِ مِنْ لِكَ الْأَعَادِيَا جَبِ مِنْ لِكَ الْمُعَادِيَا جَبِ مِنْ كَنْ رَبّا مِولَ تُو كَبّا مِولَ كَتُوا بِيْ مَبِرِ بِانْيُولَ سِي مِحْمَدِ بِمِيرِ عِنْ رَبّا مِولَ تُو كَبّا مِولَ كَدْوَا بِيْ مَبِرِ بِانْيُولَ سِي مِحْمَدِ بِمِيرِ عِنْ رَبّا مِولَ لَوْ كَبّا مِولَ كَدُوا بِيْ مَبْرِ بِانْيُولَ سِي مِحْمَدِ بِمِيرِ عِنْ رَبّا مِولَ لَوْ كَبّا مِولَ كَدُوا بِيْ مَبْرِ بِانْيُولَ سِي مِحْمَدِ بِمِيرِ عِنْ وَالْمَالِينَ وَمِنْ اللّهُ مَنْ وَلَيْ كَالْمُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَالِينَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْكُ لِللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا كَالْمُ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلْ

وَلَا تَحِفُلُ النَّخُلُ الْمُقِيْمَةُ رَبَّهَا إِذَا اَصْبَحَتْ رَبَّا وَّ اَصْبَحَ ثَاوِيَا الْمُعَوْدِكَا كُورُكَا كُرُ ابرواسيراب ورخت اپنے مالک کوکوئی فائدہ بیں دیتا جبکہ وہ ہلاک ہور ہا ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ جس بیت کو ابتدا ' فَطَا مُغُورِ ضَّا ' ہے اور اس کے بعد کی بیت جس کی ابتدافو الله مایک یک بیت جس کی ابتدافو الله مایک یک بین جس کا نام صریم بن معشر تھا اور بیاس کے اشعار میں موجود ہیں۔

# یہود یوں میں سے دشمنوں کے نام

ابن ایخل نے کہا چونکہ اللہ نے عمل اللہ علی سے رسول کو انتخاب فر ماکر انہیں خصوصیت عطا فر مائی اس لئے یہودیوں کے علانے خالفت حسد اور کہنے کے سبب سے رسول اللہ مظافیۃ فراکی دشمنی کو اپنا نصب العین بنالیا اور اوس وفرز رج کے کچھا سے لوگ جومنا فتی تھے اور اپنی جا ہلیت اور اپنے باپ دا دا کے دین شرک پراور موت کے بعد کی زندگی کو جھنلا نے پریخی سے جے ہوئے تھے لیکن اسلام نے اپنے غلبے اور خود ان کی تو م کے افراد کے اسلام کی جانب جمع ہوجانے کے سبب سے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں نے بظام رتو اسلام اختیار کر لیا اور قل سے کی جانب جمع ہوجانے کے سبب سے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں نے بظام رتو اسلام اختیار کر لیا اور قل سے

بیخ کے لئے اس کوا یک سپر بنالیا تھا۔ لیکن وہ باطن میں نفاق رکھتے بتھے اور ان کی خواہشیں یہود کے ساتھ تھیں کے وکہ وہ اسلام کے منکر اور نبی منگر آئی کے جھٹلاتے تھے یہود کے علماء کی بیہ حالت تھی کہ وہ رسول اللّه منگر آئی کے جھٹلاتے تھے یہود کے علماء کی بیہ حالت تھی کہ وہ رسول اللّه منگر آئی کے کہ حق کو رکھتے تھے اسلام سے مشتبہ کردیں تو قرآنی آئی ہی ان کے حالات اور ان کے سوالوں کے متعلق نازل ہوتی رہتیں حلال وحرام کے چند مسائل کے سواجن کے متعلق ہو جھاکرتے تھے۔

ا پسے ہی لوگوں ہیں ہے جی بن اخطب اور اس کے دونوں بھائی ابو یاسر بن اخطب اور جدی بن اخطب اورسلام بن مشکم اور کنانہ بن الربیج بن الی الحقیق اور اس کا بھائی سلام بن الربیج تھا۔

ابن اینی نے کہا کہ یہی ابورافع الاعور کہلاتا تھا جس کورسول اللّه مَنَّى اَنْتَا کُلُوں نے نیبر میں قبل کیا۔ اور الربیع بن الربیع بن ابی انحقیق اور عمر و بن جحاش اور کعب ابن اشرف جو بی طنی کی شاخ بن بنہان کا ایک شخص تھا اور اس کی مان بی نضیر کی تھی اور کعب بن اشرف کا حلیف حجاج بن عمر واور کعب بن اشرف کا حلیف کردم بن قیس ۔ بی نضیر کے یہی لوگ تھے۔

اور بنی نغلبہ بن الفطیون میں سے عبداللہ بن صوری الاعور جس کی حالت بیتھی کہ تجاز میں تو ریت کا جانبے والا اس کے زمانے میں اس سے بڑھ کرکوئی نہ تھا۔

اورابن سلوبااور مخیر ق\_اوران میں ہے ایک عالم نے اسلام اختیار کیا ہے۔ (بینی عبداللہ بن صوری الاعور )۔

اور بن قینقاع میں سے زید بن اللصیت ۔اوربعض ابن اللصیب کہتے ہیں اور ابن ہشام نے یہی کہا ہے۔ اورسعد بن حنیف محمود بن سے ان عزیز بن انی عزیر اور عبد اللّٰد ابن صیف ۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف کہتے ہیں۔

ابن آخل نے کہا سوید بن الحارث رفاعۃ بن قیس فنحاص الشیخ ' نعمان بن اضاء ' بحری بن عمر و شاس بن عدی شاس بن عمر و شاس بن عمر و شاس بن عمری شاس بن قیس نیس نیس نیس نیس نیس نیس نیس نیس نام الحارث نعمان بن عمر و سکین بن البی عمری بن زید بن الجارث نعمان بن البی او فی البوانس محمود بن وجیداور ما لک بن صیف۔۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف بھی کہتے ہیں۔ ابن ایخی نے کہااور کعب بن راشداور عاز راور رافع بن الی رافع اور خالداور از اربن الی از ار ابن ہشام نے کہا کہ بعض آرز بن الی آرز کہتے ہیں۔

ابن التحلق نے کہااور رافع بن حارثہ اور رافع بن حریملہ اور رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف اور رفاعة بن زید بن التابوت اور عبد الله بن الحارث جوان کا عالم اور ان سب میں زیادہ جانے والا تھا اور اس کا تام الحصین تھا۔ انہوں نے اسلام اختیار کیا تو رسول اللہ مَنَّ الْمُؤَمِّم نے ان کا نام عبد اللہ رکھا اور بنی قدیقاع میں بہی لوگ ہے۔

بن قریظہ میں سے الز بیر باطابین وہب اورعزال بن شمویل اور کعب بن اسداور اس نے بن قریظہ کی جانب سے معاہدہ کیا تھا اور جنگ احزاب کے روزاس نے معاہدہ تو ژدیا اور شمویل بین زیداور جبل ابن عمروبی سیکنداور نحام بین زیداور فع اور ابونا فع اور عدی بین زیداور سیکنداور نحام بین زیداور اس میں تعبیب اور رافع بین رمیلہ اور جبل بین ابی تشیر اور وہب بین الحارث بین عوف اور کردم بین زید اور اسامہ بین حبیب اور رافع بین رمیلہ اور جبل بین ابی تشیر اور وہب بین یہوؤا۔ بیلوگ بن قریظہ میں کے تھے۔

اور بنی زریق کے یہود میں سے لبید بن اعظم اور ای نے رسولا لٹد مُنَا اُلِیْنَا میں بیون کے پاس جانے سے رو کئے کے لئے جادو کیا تھا۔

اور بی عمر و بن عوف کے یہود میں سے فر دم بن عمر و۔

اور بنی النجار کے بہود میں سے سلسلہ بن بر ہام۔

غرض بیلوگ یہود کے علماء اور فتنہ انگیز اور رسول الله منگافی آغیز اور آپ کے اصحاب سے دشمنی رکھنے والے اور سوالات کرنے والے اور اسلام (کی مخالفت) میں سخت تھے کہ اس (کی روشنی) کو بچھا دیں بجز عبداللہ بن سلام اور مخیر این کے (جن کا ذکر آگے آرہا ہے)۔

# عبدالله بن سلام كا اسلام

لے (ب ج و) میں اصحاب المسئلہ اور اصحاب المساءلہ ہے جس کے معنی میں نے لکھے۔اور (الف) میں اصحاب المسلہ بغیر ہمزہ کے ہے جس کے مناسب مقام کوئی معنی میرے خیال میں نہیں آئے۔(احمر محودی)

معلوم ہوگیا تو میں نے اس معالمے کو خاموثی کے ساتھ یہاں تک راز میں رکھا کہ رسول اللّٰه مَنْ تَنْتُرُامِد بینة تشریف لائے اور جب آپ بنعمرو بن عوف ( کے محلّہ ) قباء میں تشریف فر ماہوئے تو ایک شخص آیا اور آپ کی تشریف آ وری کی خبرالی حالت میں دی کہ میں اپنے ایک تھجور کے درخت کے اویر کام کر رہا تھا اور میری پھتی خالد ۃ بنت الحارث میرے نیچ بیٹھی ہو کی تھی۔ پھر جب میں نے رسول الله مُناتِیْزِم کی تشریف آوری کی خبر سی تو میں نے تکبیر کہی میری پھتی نے جب میری تکبیر ٹی تو مجھ ہے کہا کہ اللہ تجھے نا کام رکھے۔ واللہ اگر تو مویٰ بن عمران کی تشریف آوری کی خبرسنتا تو (اس ہے پچھ) زیادہ نہ کرتا۔انہوں نے کہا کہ میں نے ان ہے کہا بچتی جان!اللہ کی شم وہ مویٰ بن عمران کا بھائی ہے اور انہیں کے دین پر ہے اور اس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے تھے۔انہوں نے کہا کہ پھرتو میری بھتی نے کہا کہ بابا! کیا یہ وہی نبی ہے جس کی خبر ہمیں دی جاتی رہی ہے کہ وہ عین قیامت کے وقت بھیجا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ان کی بھیتی نے کہا جب بی تو (تمہاری) بیرحالت ہے۔انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللَّه طَافِیْتِیْلِم کی جانب چلا اور اسلام اختیار کرلیا۔ پھر میں اینے گھر والوں کی طرف لوٹا اور انہیں تھم دیا تو انہوں نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسلام کو یہود ہے پوشیدہ رکھا اور پھر میں رسول اللّٰه مُنْالِثَیْنِ کم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول الله یمبود جھوٹی ہاتیں بنانے والے لوگ ہیں۔ میں حیا ہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے کسی حجرے میں ان لوگول کی نظروں ہے چھیا دیجئے اور پھرمیرے اسلام کا انہیں علم ہونے ہے پہلے ان ہے میرے متعلق دریافت فرمائے تا کہ وہ آ ہے کو بتلائیں کہ میں ان میں کس حیثیت کاشخص ہوں۔ کیونکہ اگرانہیں میرے اسلام کاعلم ہوجائے گا توہ مجھ پر افتر ایر دازی کریں گے اور مجھےعیب داریتا ئیں گے۔انہوں نے کہا تو رسول اللہ منگا تین کم اینے مجمول میں ہے کسی حجرے میں چلے جانے کا حکم فر مایا اور وہ لوگ آپ کے باس آئے اور آب سے تفتگوکرنے نگے اور آب سے (مخلف شم کے ) سوالات کرنے لگے پھر آب نے ان سے فرمایا: أَيُّ رَجُلِ الْحُصَيْنُ بْنُ سَلَامٍ فِيْكُمْ.

" الحصين بن سلامتم من كيسا مخص ہے" -

انہوں نے کہا وہ تو ہمارا سرداراور ہمارے سردار کا بیٹا ہے اور ہم میں ماہراور ہم میں عالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی با تیں ختم کر چکے تو میں ان کے سامنے نکل آیا اور میں نے ان سے کہا اے کر وہ یہوداللہ سے ڈرداور جو چیز لے کر آپ تشریف لائے میں اس کو قبول کرو۔ واللہ تم لوگ اس بات کو خوب جانے ہوکہ آپ اللہ کے رسول میں کہ تم لوگ اے بال تو رات میں آپ کا ذکر آپ کا نام (مبارک) اور آپ کی صفت کے سوئی باتے ہو۔ میں تو گوائی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں۔ میں آپ کو جانا ہوں اور آپ کی

تفدیق کرتا ہوں اور آپ پرایمان لاتا ہوں۔انہوں نے کہاتم جھونے ہواور جھ میں عیوب نکالنے اور جھے کالیاں وینے لگے۔انہوں نے کہا پھرتو میں نے رسول القد فالیاں وینے لگے۔انہوں نے کہا پھرتو میں نے رسول القد فالیاں وینے لگے۔انہوں نے کہا پھرتو میں نے رسول القد فالیہ ہیں کیا تھا کہ یہلوگ دروغ باف۔ بے اللہ فالیہ فیا کہ یہلوگ دروغ باف۔ بے وفا۔جھوٹے اور نافر مان ہیں۔انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اپنے اوراپنے گھر والوں کے اسلام کا اظہار کیا اور میری پھتی خالدہ بنت الحارث نے بھی اسلام قبول کرلیا اور سی مسلمہ بن سکیں۔

مخيريق كالسلام

ابن اتحق نے کہا کہ مخیر میں کے واقعات یہ ہیں کہ وہ ایک ماہر عالم مال دار اور نخلتان کی بڑی آ مدنی والے تھے اور اپنا علم کے ذریعے رسول اللہ مخافی آئے گھڑا کو (اور) آپ کی صفات کو جائے تھے۔ ان پران کے دین کی محبت غالب تھی اور وہ اس پرا یہے جے رہ کہ جب جنگ احد کا دن جواا در جنگ احد شنبہ کے دن ہوئی۔ انہوں نے کہا اے گروہ یہود! واللہ تم لوگ خوب جائے ہو کہ تمہارے خلاف محمد (مخافیۃ آپ) کی امداد بالکل تفیق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج شنبہ کا روز پر جہتے ار لئے اور اپنے ہتھیا رکئے اور انہوں نے کہا کہ آج شنبہ کا روز پر جہتے اور اپنے ہتھیا رکئے اور کئی پڑے اور اپنے ہتھیا رکئے اور کو کئی پڑے اور اپنے ہتھیا رکئے اور کو سے کہا کہ اللہ مخافیۃ آباور آپ کے اصحاب کے پاس مقام احد میں پہنچے اور اپنے ہیجے رہنے والوں کو وصیت کردی کہا گرآج میں مارڈ الا جاؤں تو میری (ہرطرح کی ) ملکیت محمد (منافیۃ آباور) کے لئے ہے۔ وہ ان میں اللہ تعالیٰ کی ہدا یہ کے موافق تقرف کریں۔ پھر جب لوگوں میں جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی اور اللہ تعالیٰ کی ہدا یہ کے درسول اللہ منافیۃ آبافہ مایا کرتے تھے۔

مُنِحِیْو قُ مَحْیُو یَهُودِ۔ یہود میں بہترین فرد تھے۔رسول اللّدمُنَّیَّ یُخْرِے ان کی (ہرطرح کی) ملکیت پر قبضہ فر مایا اور مدینہ میں رسول اللّدمُنَّا یُخْرِکُ عام صد قات ای مال میں ہے ہوا کرتے تھے۔

صفید کی گواہی

ابن اکمی نے کہا مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صفیہ بنت نتی بن اخطب سے روایت پنجی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باب اور اپنے بچا ابو یا سر کے بچوں میں سے زیادہ لاڈلی تھی۔ جب رسول اللہ فائی تی اس کے اور بچوں کوچھوڑ کر مجھے لے لیتے جب رسول اللہ فائی تی اس کے اور بچوں کوچھوڑ کر مجھے لے لیتے جب رسول اللہ فائی تی اس کے اور جس سے دور سورے اندھیرے سے میرے لائے اور قبا میں بن عوف (کے محلہ) میں نزول فر مایا تو دوسرے روز سورے اندھیرے سے میرے والد جی بن اخطب اور میرے بچا ابو یا سر بن اخطب آب کے یاس پنجے۔ اور وہ سورج ڈو بنے تک والیس نہ والد جی بن اخطب اور میرے بچا ابو یا سر بن اخطب آب کے یاس پنجے۔ اور وہ سورج ڈو بنے تک والیس نہ

آئے۔ کہا کہ جب وہ آئے تو دونوں تھے ماندے ایک ست رفتارے چل رہے تھے کہ گویا وہ گرے پڑتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں ہشاش بثاش ان کی طرف ا*ی طرح گنی جس طرح ہمیشہ ج*ایا کرتی تھی تو اللہ کی تشم ان دونوں میں ہے کئی نے ( بھی ) میری جانب توجہ بیں کہاوروہ دونوںغم میں مبتلا نتھے۔انہوں نے کہا۔ میں نے اپنے پچیا ابویا سرکواپنے باپ جی بن اخطب ہے کہتے سنا کہ کیا یہ وہی ہے۔میرے باپ نے کہا بخدا! ہاں۔کہا کیاتم اس کو جائے ہواور تحقیق کرلی ہے۔کہا ہاں۔کہا پھرتمہا رے دل میں اس نے متعلق کیا ہے۔کہا واللہ جب تک زندہ رہوں گااس ہے دشمنی رہے گی۔

## یہود کے ساتھ انصار میں سے ملنے جلنے والے منافق

ابن آئن نے کہا کہ اوس وخزرج کے وہ منافقین جو یہود کے جانب منسوب یتھے ان میں ہے جن کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں۔اوراللہ ( ہی ) بہتر جانبے والا ہے۔ ( یہ ہیں ) اوس کی شاخ بنی عمر و بن عوف ابن ما لک بن الاوس کی شاخ بنی لوذ ان بن عمرو بن عوف میں ہے زوی بن الحارث اور شاخ بنی حبیب بن عمرو بن عوف میں سے جلاس بن سوبیر بن صامت اور اس کا بھائی الحارث بن سوید۔اور جلاس ہی وہ فخص ہے جوغز وہ تبوك میں رسول اللّٰه ظَافِیْتِ لِم کے ساتھ نہ جا کررہ گیا تھا اور کہا تھا کہ اگر پیخص (بیعنی رسول اللّه ظَافِیْتِ لِم گدھوں ہے بھی بدترین ہوتے تو عمیر بن سعد نے جوانہیں کے خاندان کے ایک شخص تھے اور جلاس نے عمیر کے والد کے بعدان کی والدہ ہے تکاح کرلیا تھا اور بیاس کی گود میں (یلے) یتھے۔اس بات کی خبر رسول اللہ مَنَا يَتَنَمُ كُو يَهِ بِيهِا دى عِمير بن سعد نے اس ہے کہا اے جلاس واللّٰد تما م لوگوں میں تم مجھے سب ہے زیا وہ عزیز ہواور مجھ پراحسان کرنے کے لحاظ ہے میرے لئے سب میں تم بہتر ہواور ایسے مخص کے لئے کوئی ایبا واقعہ پیش آنا جس کووہ ناپند کرے جمھے پر بہت گراں ہے لیکن تم نے ایک الیک بات کہددی کہ اگر تمہارے خلاف اس بات کو او پر تک پہنچا دوں بعنی اس کی اطلاع رسول اللہ منٹائٹیڈ کو کر دوں تو میری جانب ہے تہاری بدنا می ہوگی اور اگر اس کی اطلاع سے پہلوتہی کر کے خاموش ہو جاؤں تو میراوین بر با دہو جائے گا اور بے شبہہ ان دونوں حالتوں میں ہے ایک دوسرے کی بہ نسبت میرے لئے زیادہ آسان ہے۔ پھروہ رسول اللّٰمنَا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ ب ہے وہ بات عرض کر دی جوجلاس نے کہی تھی تو جلاس نے رسول اللہ مُنْ اَثْنَا اِللّٰہ کی تھی کھائی کہمیر نے مجھ پرجھوٹا الزام لگایا ہے۔عمیر بن سعد نے جو بات کہی ہےوہ میں نے نہیں کہی۔تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بیآیت) نازل فر مائی۔

﴿ يَخْلِغُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَلُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْنَ إِسْلَامِهِمْ وَهَنُّو بِمَالَمْ يَنَالُوا

<(<u>\\_\_\_\_\_</u>)><<u>\$\\_\_\_\_</u>\$

وَمَا نَقَهُوا إِلَّا أَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ فَإِنْ يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَ إِنَّ يَتَوَلُّوا وَمَالُهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ قَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ يُعَرِّبُهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اليُما فِي الدُّنيَ وَالْاَخِرَةِ وَمَالُهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ قَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ''وه الله كانته كاتم كھاتے ہيں كمانهوں نے (وه بات ) نہيں كهى۔ حالانكمانهوں نے كفرگ بات كلى الله اور اپنا الله عند كيا جس كو اور اپنا الله عند كافر (بھى) ہو گئے ۔ اور انہوں نے ايك اليمى بات كا قصد كيا جس كو انہوں نے حاصل نہيں كيا۔ اور انہوں نے وشمنی نہيں كي مگر (اس بات كے عوض ميں) كمانته اور اس كے رسول نے اپنے تفضل ہے انہيں غنى بنا ديا۔ پھر اگر انہوں نے تو بہ كرلى تو ان كے لئے عملائى ہوگى اور اگر انہوں نے روگر دائى كى تو الله انہوں من اور مانتے والا نه ہوگا ''۔ گا اور زمين ميں ان كاكوئى سريرست اور جمايت كرنے والا نه ہوگا''۔

ابن مِشام نے کہا کہالیم کے معنی موجع لیعنی در دناک کے ہیں ذوالرمۃ نے اونٹوں کی صفت میں ( اس لفظ کا استعمال کیا اور ) کہا ہے۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن ایخی نے کہالوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد اس نے توبہ کرلی اور اس کی توبہ (الیم) اچھی رہی کہ اسلام اور بھلائی میں وہ مشہور ہو گیا۔ اور اس کا بھائی الحارث بن سوید وہ شخص ہے جس نے المجذر بین زیاد البلوی اور قیم بین زید ضبحی کو جنگ احد کے روز قتل کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ اُحد کے دن نکلا اور تھا منافق جب لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے تو اس نے ان دونوں پر حملہ کر دیا اور ان دونوں کوئل کر ڈالا اور پھر قریش ہے (جاکر) مل گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ المحجذ ربن زیاد نے سوید بن صامت کو کسی جنگ میں جواوس وخز رج کے درمیان ہوئی تھی مارڈ الا تھا۔ پھر جب جنگ کا دن آیا تو الحارث بن سوید۔ المحجذ ربن زیاد کی غفلت کا طالب تھا کہ اس کو اپنے باپ کے عض میں قبل کر دے اور اس نے اس کوئل کیا اور صرف اس ایک کوئل کیا اور ریہ بات میں نے متعدد اہل علم سے تی ہے اور اس کے قیم بن زید کے قبل شہر نے پر دلیل ریہ ہے کہ ابن اسحق نے جنگ احد میں مارے جانے والوں میں قیمس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ سوید بن صامت کومعاذ بن عفرانے یوم بعاث سے پہلے بغیر کسی جنگ کے تیر مار کر

دھو کے ہے مارڈ الا ب

ابن اتحق نے کہالوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ کَا اَیْدَ عَلَیْ الْحَفابِ ( مِنَ النَّهُ ) کو حکم فر مایا تھا کہ اگروہ اس پر قابو پالیس تو اس کو قال کر دیں ۔ لیکن وہ آپ سے نیج کرنگل گیا اور مکہ ہی ہیں رہا کرتا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے بھائی جلاس کے پاس تو بہ کی استدعا کے لئے کہلا بھیجا تا کہ وہ اپنی قوم کی جانب لوٹ آئے تو ابن عباس سے جھے روایت پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بیآیت) نا زل فر مائی:

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جَاءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

''ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی (نشانیاں) آپکی تھیں۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آخر بیان تک'۔

بی ضبیعة بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف میں سے بجا د بن عثمان بن عامر۔ اور بنی لوذ ان بن عمر و بن عوف میں سے نبتل بن الحارث اور بیہ وہ شخص ہے جس کے متعلق مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللّه مُنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مَنْ ما ما تھا:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الشَّيْطَانِ فَلْيَنْظُرُ إِلِّي نَبْتَلِ بْنِ الْحُرِثِ.

'' جس کواس بات کی خواہش ہوکہ شیطان کود کیھتے تو اس کو جائے گونہتل بن الحارث کود کیھ لے'۔
اور بیخص جسیم ۔ لمبا' سیاہ' ہونس اٹکا ہوااور سر کے بال پریشان لال آنکھوں اور تیکیے ہوئے گالوں ولا تھا۔ اور بیرسول اللّه مَنْ تَقَلَّوسَتنا اور اس کے بعد آپ تھا۔ اور بیرسول اللّه مَنْ تَقَلَّوسَتنا اور اس کے بعد آپ کی گفتگومنا فقوں کے پاس آتا ور آپ ہے جس نے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کی گفتگومنا فقوں کے پاس پہنچا تا۔ یہی و مُحمّل ہے جس نے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کہتھاتی (بیر آبت ) نا زل فر مائی :

درونا ک مزاہے''۔

این اتحق نے کہا کہ مجھے ہے بلعجلان والوں میں ہے ایک نے بیان کیا کہ کسی نے اس سے بیان کیا کہ رسول القد فاقی نے کہا کہ جہر میں علیہ انسلام آئے تو آپ سے کہا کہ آپ کے پاس ایک شخص جیٹھا کرتا ہے جولمیا '
سیاہ ہونٹ لٹکا ہوا۔ پریٹان بال چکے ہوئے گالوں والا ہے اور دونوں آ تکھیں الی سرخ گویا پیٹل کی دو
ہانڈ یال ہیں۔ اس کا جگر گدھے کے جگر سے بھی زیادہ شخت ہے وہ آپ کی با تیں منافقوں کے پاس پہنچا تا
ہے۔ اس سے آپ احتیاط فر ما کی اورلوگوں کے بیان کے لحاظ سے بیرحالت بنتل بن الحارث ہی کی تھی۔
اور بن ضبیعہ میں سے ابو حبیعہ بن الا زعر اور بیان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے مجد ضرار بنائی تھی اور تعلیہ بن صاطب اور معتب بن قشیر اور بیدونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عبد کیا تھا کہا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے بچھ حاطب اور معتب بن قشیر اور بیدونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عبد کیا تھا کہا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے بچھ حاصر ورصد قد دیں گے اور ضر ور نیکوکاروں میں سے جوں گے (وغیرہ) آخر بیان تک۔

اورمعتب جس نے جنگ احد کے روز کہا تھا کہ حکومت میں ہمارا پچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں قتل ندکئے جاتے تو اللّہ عز وجل نے اس کے متعلق اپنا بہ قول نازل فر مایا :

﴿ وَ طَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْكَمْرِ شَيْءٌ مَا تُتِلُنَا هَهُنَا إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ ﴾

''اورائیک گروہ ہے جس کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے متعلق غیر حقیقی جا ہمیت کے سے خیال کرتے ہیں کہ اگر حکومت میں ہمارا کچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے (وغیرہ) آخر بیان تک'۔

اورای نے جنگ احزاب کے روز کہا تھا کہ محمد تو ہم سے وعدے کیا کرتا تھا کہ ہم تیصرو کسریٰ کے خزانے کھا کہ ہم تیصرو کسریٰ کے خزانے کھا کیں گے اور (اب تو) حالت یہ ہے کہ ہم میں کوئی شخص بے فکری کے ساتھ حجماڑی تک بھی نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں (یہ آیت) نا زل فرمائی:

﴿ وَإِذْ يَكُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾
"اور (وہ وقت یا دکرو) جب کے منافق اور وہ لوگ جن کے دلول میں ایک شم کی بیاری ہے۔ کہہ
رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو پچھ ہم سے وعدہ کیا وہ صرف ایک دھوکا تھا''۔
اور الحارث بن حاطب۔

ابن ہشام نے کہا کہ اہل علم ہیں ہے جن پر مجھے بھروسہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ معتب بن قشیراور حاطب کے دونوں ہیٹے ثغلبہ اور الحارث نی امیہ ہن زید کی اولا دہیں ہے اور اصحاب بدر ہیں ہے ہیں منافقوں ہیں سيرت ابن اشام دې صدووم

سے نبیں اورخو دابن ایختی نے بھی نغلبہ اور الحارث کو بدر یوں کے تا موں میں امیہ بن زید کی اولا دمیں شار کیا ہے۔ ا بن انتخل نے کہاا ورسہیل بن حنیف کا بھائی عیا دین حنیف اور نجز ج اور بیان لوگوں میں تفاجنہوں نے مسجد ضرارینا نی تھی اورغمر وین حذام اورعبداللہ بن نبتل ۔

اور بنی تغلبہ بن عمرو بن عوف میں ہے جاریۃ بن عامر بن العطاف اور اس کے دونوں بیٹے زید بن جار بیاور مجمع بن جار بیاور بیسب مسجد بنانے والوں ہی میں سے تنھے۔اور مجمع کم سنو جوان تھا۔قر آ ن کا بہت تجهدهه بادكرليا تقااوراس متجدين ان كونماز يزها ياكرتا تقاراور جب وهمتجد بربادكر دي گئي اورعمر بن الخطاب ( مین مدؤنه ) کے زیانے میں بن عمر و بن عوف اپنی مسجد میں جو بن عمر و بن عوف کے محلّمہ میں تھی نماز پڑھنے گئے تو مجمع کے متعلق کہا گیا کہ وہ انہیں نمازیڑ ھاویا کرے تو (عمر جنی ہدندنے) فرمایانہیں ۔ ( ایسانہیں ہوسکتا ) کیا یے تخص مسجد ضرار میں منافقوں کا امام نہیں رہا ہے۔ تو مجمع نے عمر بن انتظاب ( میزیدونہ ) ہے کہا اے امیر المومنین اس الله کی قسم جس کے سواکوئی معبود نبیس ان اوگوں کے معاملات ہے میں بالکل بے خبر تھالیکن کم سن قاری قر آن تقااوران میں کسی کوقر آن یادنہ تھا تو انہوں نے مجھے (آگے) بڑھادیا کہ میں انہیں نمازیڑھادیا کروں اور جواحچی با تیں انہوں نے بیان کیس میں انہیں ای حالت پر سمجھتا تھا۔ تو لوگوں کا بیان ہے کہ عمر ( مزیادہ در ) نے اسے جھوڑ دیا اور وہ اپنی قوم کونماز پڑھایا کرتا تھا۔

اور بنی امیہ بن زید بن مالک میں سے ود بعہ بن بن ثابت اور بیجی مسجد ضرار بنانے والوں میں سے تھا اوراس نے کہاتھا کہ ہم تو صرف دل تکی کررہے اور دل بہلا رہے تھے تو اللہ ( تعالیٰ ) نے اس کے متعلق ( میہ آیت) نازل فرمائی:

﴿ وَلَئِنَ سَأَلْتَهُمُ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَتَلْعَبُ قُلِّ آبَاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنتُمْ تُسْتَهُرْنُونَ إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ ﴾

'' اور بے شبہہ اگر تو ان ہے سوال کرے گا تو کہ دین کے کہ ہم تو صرف دل لگی کر رہے اور دل بہلار ہے تھے۔(اے نبی) کہ دے کہ کیااللہ اوراس کی آئتوں اوراس کے رسول ہے بنسی مُداق کرتے ہو''۔وغیرہ آخر بیان تک۔

اور بنی عبید بن زید بن ما لک میں ہے خذام بن خالد ہی و شخص ہے جس کے گھر ہے مسجد ضرار برآ مد ہوئی اور بشر اور راقع بن زید۔اور بی النہیں ہیں ہے۔

ا بن ہشام نے کہاالنبیت ( کا نام )عمرو بن مالک بن الاوس ہے۔

ا بن ایخی نے کہا کہ اس کی شاخ بنی حارثہ بن الحارث بن الخز رج ابن عمرو بن ما لک بن الاوس میں

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

دَعُوهُ فَهَاذَا الْآعُمِي آعُمَى الْقَلْبِ آعُمَى الْبَصَرِ.

''اس کوچھوڑ دو کیونکہ بیا ندھادل کا (بھی) اندھاہے(اور) بینائی کا بھی اندھاہے''۔

پھر بنی اشہل والے سعد بن زید نے اسے کمان سے مار کر زخمی کر ڈ الا۔اور اس کا بھائی اوس بن تینظی
یہی وہ شخص ہے جس سے رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ عَلَیْ کے روز کہا تھا کہ ہمارے گھر عربیاں (لیعنی بے سہارا غیر
محفوظ) ہیں اس لئے ہمیں (جنگ میں شریک نہ ہونے کی) اجازت و بیجئے کہ ہم گھروں کو چلے جا کیں۔ تو الله
تعالیٰ نے اس کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی:

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

''(بیلوگ) کہتے ہیں کہ ہمارے گھر عربیاں (غیر محفوظ) ہیں حالانکہ وہ عربیاں (غیر محفوظ) نہیں ہیں (بیلوگ) صرف (جنگ میں ہے) بھاگ جاتا جا ہے ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ عورۃ کے معنی معمورۃ للعدو وضائعۃ دشمن کو موفع دیے والے اور برسر بربادی ہیں اوراس کی جمع عورات ہے تا بغدالذبیانی نے کہا ہے۔

مَتَى تَلْقَهُمْ لَا تَلُقَ لِلْبَيْتِ عَوْرَةً وَلَا الْجَارَ مَحْرُوْمًا وَلَا الْاَمْرَ صَائِعًا جب توان سے مقابلہ کر ہے توالی حالت میں مقابلہ نہ کر کہ گھر عربیاں (غیر محفوظ) پڑوی محروم اور معاملہ برسر بربادی ہو۔

یہ بیت اس بمی بیتوں میں ہے ہے اورعور ۃ کے معنی مرد کی گھر والی کے بھی ہیں اورعور ۃ کے معنی شرم گاہ کے بھی ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ بی ظفر میں سے جس کا نام کعب بن الحارث بن الخزرج تھا' حاطب بن امیہ بن رافع بیہ بوڑ ھاموٹا تاز ہ تھااورا پی جاہلیت ہی میں عمر بسر کر دی اور اس کا ایک لڑ کا تھا جو بہترین مسلمانوں میں سے تھا اور اس کو یزید بن حاطب کہتے تھے۔ جنگ بدر کے روز وہ (ایبا) زخمی ہوگیا کہ زخموں کی وجہ سے وہ (ا بنی ) جگہ ہے نہ بل سکا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے گھر لایا گیا۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قنادہ نے بیان کیا کہ اس کے پاس اس گھر کے مسلمان مرد اور عور تیں جمعے ہوئیں جبکہ وہ موت کے قریب تھا وہ لوگ اس سے کہنے گئے اے ابن حاطب! تمہیں جنت کی خوشخبری ہو۔ راوی نے کہا کہ اس وقت اس کے پاس کا نفاق ظاہر ہو گیا اور وہ کہنے لگا ہاں ہاغ کا لے دانے کا !!!واللّٰدتم ہی لوگوں نے ورغلا کر اس مسکین کی جان لے لی۔

ابن آئن نے کہا اور ایوطلحہ بشیر بن ابیرق زربوں کا چور جس کے متعلق اللہ( تعالیٰ ) نے ( بیر آنیت ) نازل فر مائی:

﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ اللَّهِ لِينَ يَخْتَأَنُونَ الْفُسَهُمْ إِنَّ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا اَثِيبُهُا﴾

''(اے نبی) ان لوگوں کی جانب داری کر کے جھگڑا نہ کروجو (خود) اپنی جانوں سے خیانت

کرتے ہیں۔ بے شہد اللّٰدا لیے تخص سے محبت نہیں کرتا جو ہڑا بددیا نت اور بہت گنہگارہو'۔

ان انہیں (نے مظف کی طف قول ان محمد سے ماصمی مرعی من قادت نے مال کا کی سول اللّٰہ مَا

اورانہیں (بنی ظفر) کا حلیف قرمان۔ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادة نے بیان کیا کہ رسول اللہ منی فیا فرمایا کرتے تھے کہ وہ بے شبہ آگ والوں میں ہے باور جب احد کا دن ہوا تو اس نے خوب جنگ کی بہال تک کہ مشرکوں میں سے نو آ دمیوں کو اس نے قل کیا اور زخی ہو کر پڑگیا اور بنی ظفر کے گھر اٹھا لا یا گیا تو مسلمانوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ اے قرمان تیرے لئے خوشخبری ہے کہ تو نے آج (خوب) داد شجاعت دی اور راہ خدا میں مجھے ایسی مصبتیں پنچیں جو تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا میرے لئے کس بات کی خوش خبری ہے واللہ میں نے تو صرف اپنی قوم کی حمایت میں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دینے خبری ہے واللہ میں نے تو صرف اپنی قوم کی حمایت میں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دینے لئے اور ان کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیم لیا اور اس سے اپنے ہاتھ کی رگیس کا نے لیں اور خود کئی کرلی۔

ابن این این این می جوشهرت رکھتا ہوضحاک بن ثابت کے سواجو سعد بن زید کی جماعت بن کعب میں سے ایک شخص تھا جس پر بھی بھی نفاق اور بہود کی محبت کا الزام لگایا جاتا تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

مَنُ مُبْلِغُ الصَّحَّاكِ اَنَّ عُرُوْقَهُ اَعْیَتُ عَلَی الْاِسْلَامِ اَنُ تَتَمَجَّدَا ضحاک کو (یه بیام) پیچانے والا کون ہے کہ اسلام کی مخالفت کر کے عزت حاصل کرنے میں اس کی رئیس تھک کررہ گئیں۔

ٱتُحِبُّ يُهْدَانَ الْحِجَازِ وَدِيْنَهُمْ كَبِدَ الْحِمَارِ وَلَا تُحِبُّ مُحَمَّدَا

کیا تو گدھے کے کلیجوالے ( کمبخت ) حجاز کے یہوداوران کے دین سے محبت رکھتا ہے اور محمد (مَنَا اَلْنَامِ ) ہے محبت نہیں رکھتا۔

دِیْنًا لِعَمْرِی لَا یُوافِقُ دِیْنَنَا مَا اُسْتَنَّ آلٌ فِی الْفَضَاءِ وَجَوَّدًا اپی جان کی شم وہ ایسے دین سے محبت رکھتا ہے جو ہمارے دین سے (مجمع) موافقت نہیں کرے گا جب تک کہ فضا میں سراب تیزی ہے حرکت کرتا رہے۔

ابن آئی نے کہا مجھے خبر فی ہے کہ جبلاس بن سوید بن صامت اپنی تو ہہ سے پہلے اور معتب بن قشر اور رافع بن زید اور بشر جو مسلمان سمجھے جاتے ہتھے۔ انہیں انہیں کی قوم کے چند مسلمانوں نے ان کے آپس کے ایک جھٹر ہے کے فیصلے کے لئے رسول اللہ شکا فیڈ کی کا موت دی تو ان لوگوں نے انہیں جا ہمیت کے لوگوں کے مانہوں کی جانب چلنے کی دعوت دی تو اللہ (تعالی ) نے ان کے متعلق (بی آیت) نازل فرما کی: لوگوں کے حاکم کا ہنوں کی جانب چلنے کی دعوت دی تو اللہ (تعالی ) نے ان کے متعلق (بی آیت) نازل فرما کی:

﴿ الْمُ تَرُ إِلَى الذِّينَ يَزْعَمُونَ انْهُمُ اَمْنُواْ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمَا انْزِلَ مِن قَبْلِكَ يريدُونَ ان يَّتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَنْ يَّكُفُرُواْ بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَّظِلَّهُمُ ضَلَالًا بَعِيْدًا۔ اللهِ ﴾

''(اے نبی) کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تجھ پر اتاری گئی وہ جا ہتے ہیں سرکشوں (یا گمراہ سرداروں) کے باس اپنا مقدمہ پیش کریں حالا نکہ انہیں تھم دیا جا چکا ہے کہ وہ سرکشوں کو نہ ما نمیں اور شیطان جا بہتا ہے انہیں خوب بھٹکا کر (مطلوب حقیقی ہے) دور ڈال دے'۔ واقعات کے آخرتک۔

اورخز رج کی شاخ بنی النجار میں سے رافع بن و د بعیہ اور زید بن عمر و اور عمر و بن قبیں اور قبیں بن عمر و بن مبل ۔ عمر و بن مبل ۔

اور بنی جشم بن الخزرج کی شاخ بنی سلمہ میں ہے الجد بن قیس اور بہی وہ فخص ہے جو کہتا ہے۔ اے محمد (مَثَلَّ الْفِیْزَمِ) مجھے (جنگ تبوک میں نہ چلنے اور گھر میں بیٹھ رہنے کی ) اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ پھنسا دیجئے۔ اس کے متعلق اللہ (تعالیٰ) نے (بدآیت) نازل فرمائی:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ انْذَنُ لِنْ وَلَا تَفْتِينِي الْافِي الْفِتْنَةِ سَعَطُوا۔ انْ ﴾ "ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت و بیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال و بیجئے وہ (واقعی) فتنے میں نہیں گریڑے؟ ہیں (یعنی جنگ ہے ڈرکر گھر بیٹھے رہنا حقیقت میں ایک <!-- The state of the state of

فتنے میں گریڑناہے)''۔

اور بنعوف بن الخزرج میں ہے عبداللہ بن الی بن سلول۔اور پیشخص تمام منافقوں کا سرغنہ تھا۔اور اس کے پاس سب جمع ہوا کرتے تھے۔اوراس نے غزوہ بن المطلق میں کہا تھا:

﴿ لَيْنُ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُّخُوجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ﴾

'' بے شک اگر ہم مدینہ کی جانب لوٹیس گے تو بڑی عزت والا اس میں سے بڑے ذکیل شخص کوضر ور زکال دےگا''۔

اوراس کے اس تول کے متعلق سورہ منافقین پوری کی بوری نازل ہوئی۔اس کے متعلق اورود بعد کے متعلق اور ود بعد کے متعلق جوعبداللہ بن ابی قوتل اور سوید اور داعس کے متعلق جوعبداللہ بن ابی متعلق جو بنی عوف میں ہے۔ ایک شخص تھا اور مالک بن ابی قوتل اور سوید اور داعس کے متعلق جوعبداللہ بن ابی بن سلول کی جماعت کے لوگ تھے۔

اور جب بنی النفیر کا رسول الله مُنَّاثِیَّتِم نے محاصرہ فر ما یا تو عبداللہ بن ابی اور اس کی قوم کے بہی وہ لوگ تھے جوان کو خیر خواہا نہ مشور ہے (یا خفیہ خبریں) ویا کرتے تھے کہم لوگ ڈیٹے رہو۔ واللہ اگرتم نکالے جاؤگے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل جلیں گے اور تمہارے متعلق ہم بھی تمی کی بات نہ ما نیس گے اور اگرتم ہے کوئی جنگ کرے گا تو ہم ضرور تمہاری مدوکریں گے۔ تو اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق وہیں اس سورۃ میں پورے واقعات نازل فرمائے:

﴿ اللهُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِ خُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ آهُلِ الْكِتَابِ لَئِنُ الْخُرِجْتُمُ لَنَخُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيْكُمْ آحَدًا أَبَدًا وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ الْخُرِجْتُمْ لَنَانُصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ الْخُرَا أَبَدًا وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ النَّهُ لَكَاذِبُونَ ﴾

"(اے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کی (حالت کی) طرف (غور کی) نظر نہیں ڈالی جنہوں نے ظاہر داری سے اسلام اختیار کیا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفراختیار کردکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شبہہ اگرتم نکا لیے جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور

ل (الف) من فہولاء ہے اور (ب ج د) میں و ہولاء ہے۔ موخرالذکر نتے سے معلوم ہوتے ہیں اور میں نے ای کے مواثق ترجمہ کیا ہے۔ اس مقام پر فا والانسخہ غلط معلوم ہوتا ہے (احمد محمودی)۔ ع (الف) میں یسیدون ہے جس کے معنی رہنمائی کرنے یا خبرخواہا ندمشورہ و یئے کے ہو کتے ہیں (ب ج د) میں ید صون ہے۔ جس کے معنی خفیہ خبریں و بے اور جاسوی کرنے کے ہیں (ب ج د) میں ید صون ہے۔ جس کے معنی خفیہ خبریں و بے اور جاسوی کرنے کے ہیں (احمد محمودی)

برت ابن بشام الله هددوم

نکل چلیں گے اور تمہارے متعلق ہم بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم ہے جنگ کی جائے گی تو ہم ضرور تنہاری مدد کریں گے اور اللہ (تعالیٰ ) گواہی دیتا ہے کہ بے شہبہ وہ جھوٹے ہیں''۔ حتی که (الله تعالی) این اس قول تک پہنچا:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيَّ ۚ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ

'' شیطان کی اس حالت کی طرح جبکہ اس نے انسان ہے کہا کہ تو کا فر ہو جا پھر جب وہ کا فر ہو گیا تو کہا کہ میں تجھ سے الگ ہوں میں تمام جہاں کی برورش کرنے والے اللہ سے ڈرتا ہول''۔



ابن ایخق نے کہا کہ یہود کے علماء میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی پناہ لی اور اس میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو گئے اور صرف نفاق ہے اظہار اسلام کیا۔ بن قبیقاع میں ہے سعد بن حنیف اور زید بن اللصیت اورنعمان بن او فی بن عمر واورعثان بن او فی تنهے زید بن اللصیت و هخص ہے جس نے عمر بن الخطاب سے ( شی الدور ) سوق بنی تعیقاع میں جنگ کی اور جب رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اونمْنی کھو گئی تو یہی وہ مخص ہے جس نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ محمد (منَّ النَّیْمِ عنوی کرتا ہے کہ اس کے پاس آسان کی خبر آیا کرتی ہے اور وہ (ا تنابھی ) نہیں جانتا کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے تو رسول الله منا پینے آئے یاس ( اللہ کی طرف ہے ) اس بات کی خبر پہنچ گئی جواللہ کے دشمن نے اپنی سواری میں کہا تھا اور رسول اللہ مَنْ اَلْتُوا کُو آپ کی اونٹنی کی جانب رہنمائی کی گئی اور

إِنَّ قَائِلاً قَالَ يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ آنَّهُ يَأْتِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُرِي آيْنَ نَاقَتْهُ.

" بے شک ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ محد دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسان سے خبر آتی ہےاوروہ ( ریکھی ) نہیں جانتا کہاس کی اونٹنی کہاں ہے''۔

وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا اَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِيَ اللَّهُ وَقَدْ دَلَّنِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي هٰذَا الشِّعْبِ قَدْ أَحَبَسَتُهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا.

''اورخدا کی شم بے شک میں نہیں جانیا تکروہی چیزجس کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اوراب اللہ نے اس کی جانب میری رہنمائی کر دی ہے اور وہ اس گھاٹی میں ہے۔ ایک ورخت نے اس کی تکیل کو روک رکھاہے''۔

تو مسلمانوں میں سے چند آ دمی گئے اور اس کو وہاں اسی طرح بایا جس طرح اور جہاں رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ نے فرمایا تھا۔

اور جھے خبر مل ہے کہ راقع بن حربیلة جب مراتواں کے متعلق رسول الله مثلی ایکٹی اس کے منافقوں کے سرغنوں میں سے ایک بڑا سرغنہ آج مرگیا۔

اور رفاعہ بن زید بن البابوت وہ شخص ہے جس کے متعلق رسول الله منظینی آمنے غزوہ بنی المصطلق سے واپس ہوتے ہوئے جب آپ کے پاس ایسی زور کی ہوا چلی کہ مسلمان اس سے خوف زوہ ہو گئے تو رسول الله منظینی کے ان اوگوں سے اس شخص کے متعلق فر مایا:

لَا تَخَافُواْ فَإِنَّمَا هِي هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظمًاءِ الْكُفَّارِ.

''تم لوگ نہ ڈرومیہ (ہوا) تو کا فروں کے سرغنوں میں سے ایک بڑے شخص کی موت کے لئے چنی ہے''۔

پھر جب رسول اللّمشَّىٰ ﷺ بينة تشريف لا ئے تو رفاعة ابن زيد بن التا بوت کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ اس روز مراجس روز وہ ہوا چلی تھی۔

اورسلسلہ بن ہر ہام اور کناتہ بن صوریاء بیہ منافقین مسجد بیں آتے بتھے اور مسلمانوں کی باتیں سنتے اور ان کانداق اڑاتے اوران کے دین کے ساتھ مسخر ہین کرتے تھے۔

## منافقول كي امانت وذلت اوران كالمتجدية تكالا جانا



ایک روزان لوگوں میں سے چندلوگ مبحد میں جمع ہوئے رسول اللہ منافی فیز آنے ملاحظہ فر مایا کہ وہ ایک دوسرے سے جمٹے ہوئے آپس میں کا نا چھوی کررہے ہیں تو رسول اللہ منافی فیز آنے تھم فر مایا تو وہ لوگ مبحد سے تختی کے ساتھ ذکال دی گئے اور ابوابوب خالد بن زید بن کلیب اسٹے اور بی غنم بن مالک بن نجار والے عمر و بن قبیس کا جو جا بلیت میں ان کے بنوں کا بچاری تھا پاؤں پکڑا کر تھیٹے ہوئے یہاں تک لے گئے کہ اس کو مجد سے قبیس کا جو جا بلیت میں ان کے بنوں کا بچاری تھا پاؤں پکڑا کر تھیٹے ہوئے یہاں تک لے گئے کہ اس کو مجد سے باہم زکال دیا اور وہ کہتار ہاکہ ابوابوب تو جمعے بی نگلہ کے اونٹ اور بکریاں باندھنے کی جگہ سے نکال ہے۔
پیمرابوابوب بنی النجار کے ایک شخص رافع بن وہ بعد کی طرف بھی بڑھے اور اس کی چا در سینے کے پاس سے پکڑ کی اور اس کو ذور سے جنجھوڑ کر اس کے منہ پر تھیٹر مارا اور اس کو مسجد سے نکال دیا اور ابوابوب کہہ رہے تھے۔ ا سے فہیسٹ منافق تھے پر تف ہے۔ اے منافق رسول اللہ منافی تھے پر تف ہے۔ اے منافق میں دور ہواور آپ دراسے وہا جا۔ اور عمارہ بن حز مزید بن عمر وکی جانب بڑھے اور بیشوں کی داڑھی والا تھا۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بیا جن سے بیاری کو داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بیاری سے اس کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بیاری سے دی سے دور ہواور آپ کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بیاری سے دی سے دور ہواور آپ کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بیاری سے بین حز مزید بن عمر وکی جانب بڑھے اور میٹون کی بیاری میں دائے بیاری کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بیاری سے بیاری کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بیاری سے بیاری کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بیاری کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بیاری کیاری کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بیاری کیاری کی دائوں کی کیاری کی کی کر کیاری کی کیاری کیا

زورے کھینچتے ہوئے اس کومسجد سے نکال دیا اور عمارۃ نے اس کے سینے پر ایبا دو بتنز مارا (للدم) کہ وہ گر پڑا۔ راوی نے کہا کہ وہ کہ رہاتھا۔ اے عمارہ تم نے ججھے (خوب) گھتے دیے۔ عمارہ نے کہااے منافق اللہ مجھے دور کرے اور اللہ نے جوعذاب تیرے لئے معین کررکھا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ خبر دار پھررسول اللہ منگانا۔

ابن ہشام نے کہا کدام کے معنی ہتھیا ہوں ہے مار نے کے بین تمیم بن الی بن تقیل نے کہا۔ ویلفُوُّاد وَجِیْبٌ تَحْتَ اَبْھَرِہٖ لَدْمَ الْوَلِیْدِ وَرَاءَ الْفَیْبِ بِالْحَجَرِ اپی الجرنامی رگ کے پنچ دل دھڑک رہا ہے اور شیمی زمین کے پیچھے سے ولید کے پھر بار نے کی طرح دھڑا دھڑ مار رہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ غیب کے معنی نشیبی زمین کے ہیں اور ابہر دل کی رگ کا نام ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ بی النجار میں ہے ایک صاحب ابو محمد نامی بدری تھے اور ابو محمد کا تا م مسعود بن اوس بن زید بن اصرم بن زید بن تقلبہ بن غنم ابن ما لک بن النجار قیس بن عمر و بن بہل کی طرف بڑھے اور قیس کم من جوان تھا اور جوانوں میں اس کے سوائسی منافق کی خبر نہیں ملی اور اس کی گردن میں ہاتھ دیکر دھکیلتے ہوئے (اے) مسجد ہے باہر کر دیا اور جب رسول اللہ منافیق نے مسجد ہے منافقوں کے نکا لئے کا تھم فر مایا تو ابوسعید الخبرری کی جماعت کا ایک شخص جو بلخد رق بن المخز رج میں ہے تھا اور اس کا تا م عبد اللہ بن الحارث تھا۔ المحارث بن عمر و کی طرف بڑھا اور بیشخص بولوں والا تھا۔ اس نے اس کے بیخ پکڑ لئے اور اس کو تنی ہے اس طرح زمین پر کھینچتے ہوئے جس طرح او پر ذکر ہو چکا ہے مسجد ہے باہر کر دیا۔ بیمنافق اس شخص ہے کہتا چلا جارہا تھا کہ اس اللہ منافق اس شخص ہے کہتا چلا جارہا تھا کہ اس اللہ کو تشمن ہے شک تو اس قائل ہے کو کہ اللہ کا تقریب نہ آتا تھا کہ استان الحارث تم نے بہت تختی کی تو اس شخص نے اس سے کہا اے اللہ کے دشمن ہے شک تو اس قائل ہے کیونکہ اللہ کو تی سے منافق (احکام) تا زل فر مائے ہیں۔ اس کے بعدر سول اللہ منافیۃ کی کو اس قبل ہے کیونکہ تو بلید ہے۔ کو اللہ کو کہ تا جارہا کیونکہ تو بلید ہے۔

اور بن عمر و بن عوف میں ہے ایک شخص اپنے بھائی ز دی بن الحارث کی طرف بڑھا اور اس کو تختی ہے مسجد کے باہر کر دیا اور اس سے بیزاری طاہر کی اور کہا کہ تجھ پر شیطان اور شطانی باتوں کا غلبہ ہے۔غرض بیدہ منافقین شخے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللہ منافقین شخے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللہ منافقین شخے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللہ منافقین شخے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللہ منافقین شخے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللہ منافقین شنے جواس روزمسجد میں موجود منے اور رسول اللہ منافقین شنے جواس روزمسجد میں موجود منتے اور رسول اللہ منافقین شنے جواس روزمسجد میں موجود منتے اور رسول اللہ منافقین شنے جواس روزمسجد میں موجود منتے اور رسول اللہ منافقین شنافقین شنتے جواس روزمسجد میں موجود منتے اور رسول اللہ منافقین شنافتین شنافتین شنافتین میں موجود منتے اور رسول اللہ منافقین شنافتین شنافت



غرض مجھے جوخبر ملی ہے وہ رہیہ ہے کہ انہیں یہود کے علماء اور اوس وفز رج میں سے منافقوں کے بارے

بن ابتدائے سور وَ بقر و کی سوآیتی تازل ہو کیں۔ و الله اعلم۔ الله سجانہ فرماتا ہے:

﴿ أَلْمَ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

''الم (اس كتاب ميس) كسي تتم كاشك نبيس ہے''۔

ابن مشام نے کہا ساعدہ بن جوبیة البذلی نے کہا ہے۔

فَقَالُواْ عَهِدُنَا الْقُوْمَ فَدُ حَصِرُوْابِهِ فَلاَ رَبُبَ أَنْ قَدُ كَانَ ثُمَّ لَحِيْمُ اللهِ اللهُ وَيُب أَنْ قَدُ كَانَ ثُمَّ لَحِيْمُ اللهُ وَلَا وَيُول وَاس حالت مِن ويكا ہے كه انہوں نے اس كو كھيرليا تفا اوراس مِن كسى قتم كا شك وشہدنہيں كه وہاں ايك مقتق ل شخص بھى تھا۔

اور رہے بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اورریب کے معنی بدگمانی کے بھی ہیں۔خالدین زہیرالہذ لی نے کہا ہے۔ رہتے و موریدو

كَانَنِي أُرِيبُهُ بِرَيْبٍ.

كويا بين الي كسي بركماني بين وال ربانها-

این مشام نے کہا کہ اربتہ بھی کہاجا تا ہے۔

اور بدیت اس کے ابیات میں ہے ہے اور وہ ابوذ ویب الہذ کی کا بھتیجا ہے۔

هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ.

''متفیوں کے لئے ہدایت ہے۔ لیعنی ان لوگوں کے لئے جو ہدایت کی جن باتوں جو جانتے ہیں ان کوچھوڑنے میں اللّٰہ کی سزا ہے ڈرتے اور اس میں جو باتیں ندکور ہیں ان کی تصدیق میں اس کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں''۔

﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ ۗ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾

''جولوگ نددیکھی (ہوئی) چیزوں پرایمان لاتے اور نماز جس طرح اداکرنا چاہئے اس طرح ادا کرتے اور جو پچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں۔ یعنی فرض نماز کو جس طرح اداکرنا چاہئے اس طرح اداکرتے اور ثواب بچھ کرز کؤ الدیتے ہیں''۔

﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ تَبْلِكَ ﴾

ل (بج، ) میں ہے و منھیم من یو وید کاننی ادبتہ ہویب لین گویا میں نے اے بدگمانی میں ڈال دیا تھا۔ (احمر محمودی) ع خط کشید والفا تلاالف میں نہیں ہیں۔ (احمر محمودی) "اورجو مانے ہیں اس چیز کوجو تیری طرف اتاری گئی ہے اور جو تجھ سے پہلے اتاری گئی"۔

نعنی جو چیزیں اللہ عز وجل کے پاسے آپ لائے ہیں ان میں وہ آپ کوسیا جانتے ہیں اور آپ سے پہلے کے رسول جو پچھ لائے تھے اس کو بھی سیا جانتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور وہ اپنے پر ور دگار کے پاس سے جو پچھلائے ہیں اس کا اٹکارنہیں کرتے۔

﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴾

''اورآ خرت پریمی لوگ یقین رکھتے ہیں''۔

یعنی مرنے کے بعدا تھائے جانے اور قیامت' جنت' دوزخ' حساب اور میزان پر۔

لیمنی یمی وہ لوگ ہیں جواس ہات کے دعوے دار ہیں کہ وہ ان چیز وں پر جوآب سے پہلے ہوئی ہیں اور ان چیز وں پر جوآب سے پہلے ہوئی ہیں اور ان چیز وں پر جوآپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس آئی ہیں ایمان لا چکے ہیں (یمی لوگ اس کا یقین رکھتے ہیں)۔

﴿ أُولَٰنِكَ عَلَى هُدَّى مِّنُ رَّبِّهِمْ ﴾

'' ين لوگ اين پروردگاري جانب ہے ہدايت پر بين'۔

لیعنی انہیں ان کے پروردگار کی جانب ہے ایک روشنی حاصل ہے اور جو پچھان کے پاس آیا ہے ا**س پر** انہیں استقامت ہے۔

﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴾

'' يبي لوگ فلاح يانے والے ( كامياب كھولنے پيھلنے والے ) ہيں''۔

یعنی ان لوگوں نے جو چیز طلب کی اس کوانہوں نے حاصل کرلیا اور جس برائی ہے وہ بھا گے اس سے انہیں نجات ل گئی۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

'' بےشک جن لوگوں نے ا نکار کیا''۔

یعنی اس چیز کا جوآپ کی جانب اتاری گئی ہے اگر چہوہ کہیں کہ ہم اس چیز پرایمان لا چے جوآپ سے پہلے ہمارے پاس آئی ہے۔

﴿ سَوَاء عَلَيْهِم الْالْرَتَهُم الد لَه تُنذِرهم لا يُؤْمِنُونَ ﴾

''ان کے لئے برابر ہے جا ہے تو انہیں ڈرائے یا ندڈ رائے وہ ایمان نہیں لا کیں گئے'۔

لین انہوں نے اس یا و داشت کا انکار کیا جو آپ کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔ اور انہوں نے

اس عہد کا انکار کر دیا جو آپ کے متعلق ان سے لیا گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا جو آپ کے پاس آئی ہے۔ اور اس کا بھی اٹکار کر دیا جو ان کے پاس ہے اور اسے ان کے پاس آپ کے سوا دوسر سے اس آئی ہے۔ اور اس کا بھی اٹکار کر دیا جو ان کے پاس ہے وہ آپ کے سوا دوسر سے اس لئے وہ آپ کے ڈرانے اور دہم کانے کو کسی طرح نہیں سنیں سے حالانکہ اس علم کا اٹکار کر دیا ہے بور آپ کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔

﴿ خَتُمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَادَةٌ ﴾ ''اللّٰه نے ان کے دلوں اوران کی ساعت پرمبر کردی ہے اوران کی بصارتوں پرایک تسم کا پردہ ( وُال دیا گیا ) ہے''۔

یعنی بدایت کے حاصل کرنے ہے (انہیں روک ویا گیا ہے) کہ وہ اس کو بھی نہیں پا سکتے۔ لیعنی آپ کے پاس آپ کے پروروگار کی جانب ہے جو تق بات آئی اس کے جھٹلانے کے سبب سے تی کہ وہ اس کو مانیں (اس کو نہ مان کر) اگر چہ وہ ان تمام چیز وں کو مان لیس جو آپ ہے پہلے تھیں (انہیں بدایت حاصل نہ ہوگی)۔ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾

''اوران کے لئے (اس سبب ہے کہ وہ آپ کی مخالفت پراڑے ہوئے ہیں) بڑاعذاب ہے'۔ غرض مید کہ میدتمام بیان یہود کے علماء کے متعلق ہے کہ انہوں نے حق بات کو جان لینے اور پہچان لینے کے بعد جھٹلایا ہے۔

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَغُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾ "اورلوگول میں بعض ایسے بھی میں جو کہتے میں کہ ہم اللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان لا چکے میں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں'۔

یعنی اوس وخزرج کے منافقین اور و ولوگ جوانبیں کے قدم بقدم نتھ۔

﴿ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا انْفَسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قَلُوبِهِمْ مَرَضَ ﴾ "ووالله حاوران لوگول ہے جوالیان لا چکے دھوکا بازی کرتے ہیں حالا تکہ وہ خود آپنفول کے سواکسی اور کو دھوکا تہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ (اس کا) احساس نہیں رکھتے ان کے دلوں میں (شک کی) بیاری ہے "۔

﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانِّوْ يَكُذِبُونَ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُغْسِدُوا فِي الْاَرْضَ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴾

'' تواللہ نے ان کی (اس) بیاری کواور بڑھا دیا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے اس سبب

ے کہ وہ جھوٹ یو لتے تھے اور جب ان ہے کہا گیا کہ زمین میں فساونہ کر وتو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنا جا ہتے ہیں ہم مومنین اور اہل کتاب کے درمیان اصلاح کرنا جا ہتے میں ۔اللہ عز وجل فر ما تا ہے:

﴿ الَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُغْسِدُونَ وَلَكِنَّ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾

'' خبر داران کی حالت میہ ہے کہ بیفسادی ہیں لیکن (انہیں اپنے فسادی ہونے کا شعور (مجھی )نہیں''۔ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كُمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُّومِنُ كُمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنَ لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُو قَالُو آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهم ﴿

''اور جب ان ہے کہا گیا کہتم (بھی)ایمان لے آؤجس طرح (اور)لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے تو انہوں نے کہا کیا (یہ) ناسمجھ (یا کم درجے کے ) لوگوں نے جس طرح ایمان قبول کر لیا ہے اس طرح ہم بھی ایمان قبول کرلیں ۔ س لوان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ ہیں تو ناسمجھ (یا تکم در ہے کے )لیکن وہ (اس بات کو) جانتے نہیں ۔اور جب ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے ملا قات کی جوایمان اختیار کر چکے ہیں تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نے بھی ایمان اختیار کرلیا ہے۔اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنبائی میں پہنچے'۔

لیعتی یہود میں ہےان لوگوں کے باس جوانہیں حق کے جھٹلانے اور رسول جس چیز کو لے کر آئے جی اس کےخلاف تھم دیتے ہیں۔

﴿ قَالُوْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾

''کہددیا کہاں میں کچھشبہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لینی ہم انہیں عقیدوں کے ہے (عقائد) ير ہيں جن برتم ہو''۔

﴿ إِنَّهَا نَحْنُ مُسْتَهُونُونَ ﴾

''ہم تو صرف انسی اڑانے والے ہیں''۔

یعنی ہم صرف ان لوگوں کا مذاق اڑاتے اور ان کے ساتھ دل کئی کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فریا تاہے: ﴿ اللهُ يَسْتَهُزِي بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

''الله ( بھی ) ان کا نداق اڑا تا ہے۔اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا جا تا ہے کہ جیران چرتے رہن''۔

ابن ہشام نے کہایک میکون کے معنی بحارون لینی حیران پھریں عرب کہتے ہیں رجل عمه و عامه

لعنی حیران -رؤبة بن العجاج ایک شبر کابیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

أَعْمَى الْهُدى بِالْجَاهِلِينَ الْعُمَّةِ.

'' نا وا قف حیران پھرنے والول کوراہ یا بی ہے اندھا کر دیا''۔

اور یہ بیت اس کے ایک بحرر برز کے تصید ہے گی ہے۔اور عمد عامد کی جمع ہے اور عمد کی جمع عمدو ن ہے اور عورت کو عمد ہا اور عمدی کہا جاتا ہے۔

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدْي ﴾

'' یمی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض میں گمراہی خریدی ہے''۔

یعنی ایمان کے بدلے کفرمول لیاہے۔

﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

''پس ان کی تجارت سودمند نه ہوئی اور وہ سیدھی راہ پر آنے والے ہی نہ تھے''۔

ا بن آئت نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی ایک مثال دی اور فر مایا:

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾

''ان کی مثال اس شخص کی ہی مثال ہے جس نے آ گ روشن کی''۔

﴿ فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ نَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾

'' پھر جب اس آگ نے اس شخص کے ماحول کوروشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے کر چلا گیا اور

انہیں اندھیروں میں حصور دیا کہ وہ دیکھتے ہی نہیں''۔

لین بین اور نیختے ہیں اور ندخت کہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس (روشن) کی وجہ سے کفر کی اندھیری سے تکلے تو انہوں نے اس سے کفر اور اس میں نفاق کر کے اس کو بچھا ڈالاتو اللہ نے بھی انہیں کفر کی اندھیری میں چھوڑ ویا۔اس لئے وہ سیدھی راہ کو دیکھتے نہیں اور حق پر سید ھے جلتے نہیں۔

﴿ صُمْ بِكُمْ عَلَى فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴾

'' بہرے' کو نگے'اندھے ہیں اس لئے وہ (اپنی گمراہی ہے ) نہیں لوشتے''۔

لینی سیدهی راه کی طرف نہیں لوٹتے۔ بھلائی (کے سننے بولنے دیکھنے) ہے بہرے گو نگھے۔ اندھے ہیں۔ بھلائی کی طرف لوٹتے نہیں اور نہ وہ نجات (کی کوئی راہ) پاتے ہیں جب تک کہ وہ جس حال پر ہیں اس پررہیں۔

﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَ رَعْدٌ وَ يَرُقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمُ مِنَ

الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُعِيِّطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾

'' یا آسان سے اتر نے والی بارش کی مثال ہے جس میں اندھیریاں ( بھی ) ہیں اور کڑک ( بھی ) اور چیک ( بھی ) بجلیوں کے کڑا کوں کے سبب موت سے ڈرکر وہ اپنی انگلیاں کا نوں میں دے لیتے ہیں حالانکہ اللہ کا فروں کو (ہر طرف ہے) گھیرے ہوئے ہے (وہ اس ہے بھاگ کرکہیں جانہیں سکتے )۔

ابن ہشام نے کہا کہ الصیب کے معنی المطریعنی بارش کے ہیں اور بیصاب یصوب ہے ہے (جس کے معنی اتر نے کے بیں )۔ جس طرح عرب ساد یسودے سیداور مات یموت سے میت کہتے ہیں اس کی جع صبائب ہے۔ بنی رہیعہ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں سے ایک شخص علقمہ بن عبدہ نے کہا ہے۔ كَانَّهُمْ صَابَتُ عَلَيْهِمْ سَحَابَةً صَوَاعِقُهَا لِطَيْرِهِنَّ دَبِيْبٌ ان کی حالت رہے کہ گویا ان پر ابر کی بجلیاں گری ہیں کہ ان میں سے اڑنے والوں کے لئے بھی رینگنا ہے۔( بعنی ان کےلشکر پرتکواروں کی بجلیاں ایسی گریں کہان میں توت والے بھی جان بچانے کے لئے اڑنہ سکے یعنی بھاگ نہ سکے بلکہ ان کو بھی رینگنا بڑا)۔اورای میں ہے۔ فَلَا تَغْدِلِي ۗ بَيْنِي وَ بَيْنَ مُغَمِّرِ صَقَتْكِ ۖ رَوَايَا الْمُزْنِ حِيْنَ قَصُوبُ اس لئے (اے محبوبہ) مجھ میں اور ناوان نا تجربہ کاروں میں برابری کا خیلا نہ کر جب یانی ہے بھرے ہوئے ابراتریں (توخدا کرے کہ)وہ تھے سراب کریں۔ اور بیدونوں بیتیں اس کے ایک تصیدے کی ہیں۔

ابن ایخق نے کہالیعنی و وظلمت کفر کی جس حالت اور تمہاری مخالفت اور تم ہے ڈرنے کے سبب سے مآل کے جس خطرے میں ہیں وہ اس حالت کے مثل ہے جو بارش کی تاریکی ہے بیان کی گئی ہے کہ وہ کڑک گرج کے سبب موت سے ڈرکراین انگلیاں اپنے کا نوں میں دے لیتے ہیں۔ وہ فرما تا ہے کہ اللہ کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ <sup>لی</sup>خی ان پر وہ ع**زاب نازل کرنے** والا ہے۔

﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾

ع (الف ج و) میں لا تعذلی وال مجمد ہے ہے کین (ب) کے جاشئے پراکھا ہے کہ یقیحف معلوم ہوتی ہے۔ میں بھی اے اط مجھتا ہوں کیونکہ عذل کے ساتھ بینی و بین مضمر کوکوئی مناسبت نہیں (احر محمودی)۔ ع (ب وج و) میں سقیت ہے رنوں صورتوں میں جملہ دعائیہ بی ہوگا۔ (احریجہودی)

'' چیک ان کی بینائیوں کوا چک لینے کے قریب ہو جاتی ہے(ان کی بینائیوں کو چندھیا دیت ہے) لیعنی حق کی روشنی کی تیزی''۔

﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مُّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾

''جب بھی اس جبک نے انہیں روشنی دی وہ اس میں جلنے لگے اور جب ان براند ھیرا جھا گیا ( تو ٹھٹک کر ) کھڑے ہو گئے'۔

یعنی حق کو پہچانتے ہیں اور تجی بات کہنے لگتے ہیں اور وہ سج بول کرسیدھی راہ پر آ بھی جاتے ہیں اور جب حق سے بلٹ کر کفر میں چلے جاتے ہیں تو ( وہ ) حیران کھڑے رہ جاتے ہیں۔

﴿ وَكُوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَ ٱبْصَارِهِمُ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ "اورا گرالله چاہتا تو ان كى ساعت اوران كى بينائياں لے جاتا لينى اس لئے كه انہوں نے حق كے بيچائے كے بعداس كوچھوڑ ديا بے شبه الله ہر چيز پر قدرت ركھنے والا ہے '۔

يفرفر مايا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾

''لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ کا فروں اور منافقوں دونوں کی جانب خطاب ہے لیعنی اینے پروردگارکو یکتا مانو''۔

﴿ اَ لَذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَ الْذَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاكْمَرَجَ بِهِ مِنَ التَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّهِ الْدَادًا وَ الْتُمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلّهِ الْدَادًا وَ الْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾

'' جس نے تم کواوران لوگوں کو بیدا کیا جوتم ہے پہلے تھے تا کہ تم متقی (اور مختاط) بن جاؤ۔ (اس کی عبادت کرواس کو یکٹر مانو) جس نے تمہارے لئے رزق اتارا۔ پس (سمسی کو) اللہ کا ہمسر نہ بناؤ حالا نکہ تم (اس بات کو) جانبے ہو ( کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں)''۔

این ہشام نے کہا کہ انداد کے معنی امثال کے ہیں اور اس کا واحد 'ند' ہے لبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔
انٹو مَدُدُ اللّٰهَ فَلاَ نِذَلَهُ بِيدَيْهِ الْخَوْرُ مَا شَاءَ فَعَلْ
میں اللّٰہ کی تعریف کرتا ہوں ای کے ہاتھوں میں بھلائی ہے اس نے جو جا ہا کر دیا۔ اس کا کوئی ہمسرنہیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ميرت اران وشنام ڪ حصر ووم مين کي ڪئي آهن ان وشنام ڪ حصر ووم

ا بن انتخل نے کہا بعنی اللہ کے ساتھ اس کے غیروں کو جن کوتم اس کا ہمسر خیال کرتے ہواس کا شریک نہ بناؤ جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اورتم جانبتے ہو کہ اس کے سواتمہارے لئے کوئی پروردگار نہیں ہے جو تنہیں رزق ویتا ہواورتم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ریوبیت کی جس تو حید کی جانب رسول تنہیں بلا ر باہےوہ حق ہےاوراس میں پچھ شبہہ نبیس ہے۔

﴿ وَ إِنَّ كُنْتُمُ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾

''اگرتم اس چیز کے متعلق جوہم نے اپنے بندے پرا تاری ہے شک میں ہو''۔

یعنی اس چیز کے متعلق جے لے کروہ تمہارے پاس آیا ہے شک میں ہو۔

﴿ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾

"تو اس کی سی ایک سورة (بنا) لاؤ اور الله کو جھوڑ کرتمہارے یاس جولوگ حاضر ہوں ان (سپ) كوبلالۇ' پ

﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَنْ تَفْعَلُواْ ﴾

'' اگرتم ہے ہو پھراگرتم نے (ایبا)نہیں کیا اور ہرگزنہیں کرسکو گے ۔تو تم پرسجائی صاف طور پر

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ ﴾

'' تو پھراس آگ ہے ڈروجس کا ایندھن لوگ اور پھر ہیں جو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے''۔

لعنیٰ ان لوگوں کے لئے جوتمباری طرح کفریر ہیں ۔انہیں ترغیب دی اور اس عبد کے تو ژیے ہے ڈ رایا جو نی منابق کے متعلق ان سے لیا گیا تھا کہ جب آب ان کے یاس تشریف لائیں (تو انہیں کیا معاملہ کرنا ہوگا) بھران ہے ان کی پیدائش کی ابتداء کا ذکر فر مایا کہ جب انہیں پیدا کیا تھا ( تو ان کی کیا حالت تھی ) اور ان کے باب آ وم کی کیا حالت تھی اور انہیں کیا واقعات چیش آئے۔اور جب انہوں نے اس کی اطاعت کے خلاف کیا توان کے ساتھ کیا برتا وُ کیا گیا۔ پھرفر مایا:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَآئِيْلَ ﴾

''اے اسرائیل کی اولا دیہ یہود کے علماء سے خطاب ہے''۔

﴿ اذْكُرُوا يِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾

''یا د کرومیری اس نعت کو جو میں نے شہیں دی (تھی) یعنی میرے اس انتخاب کو یا د کرو (جس کی یا د داشت ) تمہارے یاس ( مجھی ہے ) اور تمہارے ہزرگوں کے یاس بھی تھی جس کے سبب ہےانہیں فرعون اوراس کی قوم ہے چیٹر الیا تھا''۔

﴿ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي ﴾

''اور میرے عبد کو پورا کرو۔ جو میں نے اپنے نبی احمہ کے لئے لیاتھا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں (نوتمہیں کیا کرنا ہوگا) اور تمہاری گردنوں میں (اس عہد کوڈ ال کرتمہارے لئے لازی) کردیا تھا''۔

﴿ أُوْفِ بِعَهْدِ كُمْ ﴾

'' کہ میں تمہارے عبد کو بورا کروں۔ کہ آپ کی تقید بین اور پیروی کرنے پر جو وعدہ تم ہے کیا " یا تقا اس کو بورا کروں اور وہ بوجھ اور بندشیں جو تمہارے ان گنا ہوں کی وجہ سے تمہاری گرونوں میں پڑگئ تھی جو تمہاری بدعتوں کی وجہ ہے تھیں ان کو ہلکا کردوں''۔

﴿ وَ إِيَّاكَ فَارْهَبُونِ ﴾

''اور مجھی ہے ڈرو۔ کہ کہیں تم پروہ آفتیں نہ نازل کی جائیں جوتم سے پہلے تمہارے بزرگوں پر مسخ وغیرہ کی سزائیں نازل ہوئی تھیں جن کوتم جانتے ہو''۔

﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُوا اوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾

''اوراس چیز پرایمان لاؤ جو میں نے اتاری ہے اور تقعد این کرنے والی ہے اس چیز کی جوتمہارے پاس ہے اور اس کے انکار کرنے میں سب سے پہلے تم نہ ہو جاؤ کیونکہ تمہارے پاس وہ علمی باتیں ہیں جوتمہارے سوادوسروں کے پاس نہیں'۔

﴿ وَ إِيَّاىَ فَالْتُغُونِ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُو تَعُلَمُونَ ﴾

''اورجھی ہے ڈرواور حق کو باطل کالباس نہ پہنا وُاور کی بات کو نہ جھیا وُ حالا نکہتم جانے ہو''۔

ایعنی میر ہے رسول اور اس کی لائی ہوئی چیز کے متعلق جو کچھ پہنچان تمہارے پاس ہے اس کو نہ جھیا وُ اور تہمارے ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں اور اس کے ذریعے ہے جو پچھ ہمیں علم ہے اس میں آپ کے حالات بھی موجود ہیں۔

﴿ اَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوُنَ اَنْفُسَكُو وَ اَنْتُو تَتَلُونَ الْكِتَابَ اَفَلاَ تَفْقِلُونَ ﴾
" كياتم (اور)لوگوں كوتو نيكى كاحكم ديتے ہواورخودا ہے آ ب كو بھول جاتے ہو حالا نكه تم كتاب (ساوى) پڑھتے ( بھى ) ہوتو كياتم ہيں (ایسے برے كام ہے دو كئے كے لئے )عقل نہيں '۔ ليعنى تم لوگوں كوتو نبوت اور عہدتو رات كے انكارے مع كرتے ہواورخودا ہے آ ب كو چھوڑ ديتے ہواور

اس میں میرا جوعہدمیر ہے رسول کی تصدیق کے متعلق تم ہے ہے اس کا انکار کرتے ہوا دراس بیثاق کو توڑ دیتے ہوجو میں نے لیا تھاا درمیری کتاب ہے جومعلو مات تنہیں ہوئی ہیں اس کا انکار کرتے ہو۔

اس کے بعدان کی بدعتوں اور اختر اعوں کا شار فر مایا اور ان سے پچھڑ ہے کا اور پچھڑ ہے کے ساتھ ان کے جومعاملات ہوئے اس کا ذکر فر مایا اور ان کی تو ہے کو قبول فر مانے اور پھر تو بہ سے ان کے برگشتہ ہونے اور ان کے اس قول کا ذکر فر مایا جوانہوں نے کہا تھا :

﴿ أَرِنَا اللَّهُ جَهُرَةً ﴾

''(اَ ہے مویٰ) تم ہمیں اللہ کونمایا ں طور پر دکھا دو''۔

این ہشام نے کہا کہ ہمارے لئے کوئی چیز ظاہر ہو(اور) ہم سے اسے چھپانے والی نہ ہو۔ ابوالاخرز قتیبة الحمانی نے کہا ہے۔

> يَجُهَرُ ٱجُوَافَ الْمِيَاهِ السَّدَّمِ وه يراني با وَليول كوظا مِركره يتاسب

اور یہ بیت اس کے بہت سے ابیات میں ہے ہے بجبر۔ شاعر کہنا ہے کہ وہ پانی کو ظام کر دیتا ہے اور ریت وغیرہ جواس کو چھیائے ہوئے ہوتی ہے اس کو ہٹا کر کھول دیتا ہے۔

ابن این این این این این نے کہااوران کی ناوانی کے سبب ہے اس وقت ان پر بجلی گرانے 'ان کے مرجانے کے بعد پھرانہیں خووزندہ کرنے ان پر ابر کوسا بیا آلگن بنانے اور من وسلوی اتارنے کا ذکر فر مایا اور ان ہے اپنے اس ارشاوفر مانے کا بیان فرمایا:

﴿ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُولُوا حِطَّةً ﴾

'' دروازے شن مجدہ کرتے ہوئے داخل ہوجاؤاور حلہ کہو ( بعنی بوجھا تاردے )''۔

لین میں تنہیں جو تھم دے رہا ہوں وہی کہواس کے سبب سے میں تم سے تنہا رے گناہ کا بو جھوا تا رووں گا۔

اورا پنے اس قول کوان کے بدل دینے اپنے تھم کو نداق میں اڑانے اور ان کے اس کو نداق اڑانے کے بعد ان سے اپنے اس عبد کوواپس لے لینے کا تذکر ہفر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ من ایک چیزتھی جوسور ہےان کے درختوں پر گرتی اور شہد کی سیٹھی ہوتی تھی۔ وہ اس کوا کھٹا کرلاتے اور اس کو پیتے اور کھاتے تھے۔ بنی قیس بن ثقلبہ میں سے آئش کہتا ہے۔

 يجھاحيمانه بجھيں گے۔

اور ریہ بیت اس کے تصدے کی ہے۔

سلوی ایک شنم کے پرند ہیں۔اس کا واحد سلواۃ ہے۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ یمی لوا تھا اور شہد بھی سلوی کہلاتا ہے۔خالدا بن زہیرالہذ لی نے کہا۔

وَ قَاسَمَهَا بِاللَّهِ حَقَّا لَآنَتُمْ اللَّهُ مِنَ السَّلُواى إِذَا مَا نُشُورُهَا اوراس نِهِ اللَّهِ عَقَا لَآنَتُمْ كَاللَّهُ مِنَ السَّلُواى إِذَا مَا نُشُورُهَا اوراس نِهِ ان لوگوں كة كَانَتُم كَانَى كه حقیقت مِن تم لوگ شهد ہے بھی زیادہ لذیذ (یا بیارے) ہوجبکہ ہم اے (اس كے چھتوں مِن ہے) نكالے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور حطة كمعني 'حطِّ عَنَّا ذُنُوبَنّا يعني بهار كاناه بم ساتارو بير.

ابن اتخق نے کہا کہ ان کے اس لفظ کو بدل دینے کے متعلق مجھ سے صالح بن کیسان نے التوءمۃ بنت امیہ بن خلف کے آزاد کر دہ صالح ہے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے اور دوسرے ایک اور شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں جانتا ابن عباس ہے اور انہوں نے رسول اللہ منافیقی سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:

(( دَخَلُوا الْبَابَ الَّذِي أُمِرُوْا اَنْ يَدُخُلُوا مِنْهُ سَجَدًا يَزْحَفُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ حِنْطٌ فِي شَعِيْرٍ )) "ان لوگوں کوجس دروازے سے تجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا تھم دیا گیا تھا وہ رینگتے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے" جِنْطٌ فِی شَعِیْرِ جویس کیھوں۔

ا بن این این سی کیا اورموی (علیه السلام) کا آپی قوم کے لئے پانی طلب کرنے اور انہیں اپنے اس تھم و بینے کا ذکر فر مایا کہ وہ عصا ہے پھر کو ماریں۔

﴿ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾

''تواس میں سے بار<sub>ا جشم</sub>ے پھوٹ نگلے۔ ہر قبیلے کے لئے ایک چشمہ جس سے وہ پانی پئیں۔ ہر قبیلے نے اپناوہ چشمہ جس سے وہ پانی بیا کر ہے معلوم کرلیا''۔

اوراس نے ان کے اس قول کا بھی ذکر فرمایا جوانہوں نے موی (عَلِيْتَظَ ) سے کہا تھا کہ:

﴿ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَخُرُجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْكَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ فَوْمِهَا وَ عَنَسِهَا وَ بَصَلِها ﴾

" ہم ایک ہی غذا پر ہر گز صرنہیں کر سکتے اس لئے ہمارے واسطوا ہے پر اروگارے دعا سیجئے کہ وہ ان چیز ول میں ہے جنہیں زمین اگایا کرتی ہے اس کی ترکاری اور اس کی کنڑی اور اس کے

گیہوں اوراس کی مسوراوراس کی پیاز ہیں ہے ہمارے لئے پچھ بیدا کردئے۔ فَوْقَ یْنُوزَی مِثْلِ اَلْجَوَابِیْ عَلَیْهَا یَقِطَعٌ کَالُودِیْلِ فِیْ نِقِیْ فُوْمِ حوضوں کے ہے لکڑی کے پیالوں ہیں گیہوں کے گودے ہیں چاندی کے ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ و ذیل کے معنی چاندی کے نکڑوں کے ہیں اور نوم کا واحد فو مدہے۔اور یہ بیت

ال كايك تعيد على ع:

﴿ قَالَ أَتَدْ تَبْدِيلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنِي بِالَّذِي هُوَ حَيْر إِهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُو مَّا سَأَلْتُو ﴾ ''فرمایا کیاتم لوگ بدلے بیں طلب کرتے ہواس چیز کو جوا دنی ہے بجائے اس چیز کے جو (اس ہے) بہتر ہے تم کسی شہر میں (جا) اتر و ۔ پس بے شبہہ تمہمارے لئے وہ چیز (وہاں موجود) ہے جس کوتم نے طلب کیا ہے'۔

ا بن ایخق نے کہا تو انہوں نے (ایبا) نہیں کیا (یعنی ووکسی شہر میں نہیں گئے )۔

اوران پراپنے طور کے بلندفر مانے کا ذکر فر مایا تا کہ وہ اس چیز کولیں جوانہیں دی گئی اوران کی صورتوں کے سے کئے کئے جانے کا ذکر فر مایا جوان میں واقع ہوا تھا کہ انہیں ان کی برعتوں کے سبب کنگور بنا دیا اوراس گائے کا تذکر و فر مایا جس کے ذریعے انہیں ایک عبر تناک حالت ایک متعقل کے متعالق بتائی جس کے بارے میں وہ لوگ اختلاف رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی حقیقت موی ( طبیط اُن ) سے سوالات و جوابات کے بعد اللہ ( تعالیٰ ) نے ان پر ظاہر فر ما وی۔ اور اس کے بعد ان کے دلوں کے شخت ہوجانے کا بیان فر مایا حتیٰ کہ وہ پھر کے سے یااس سے بھی زیا وہ بخت ہو گئے تھے پھر فر مایا:

﴿ وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾

''اور پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہری پھوٹ نگلتی ہیں اور ان میں کھا یہے بھی ہیں جو پیٹ جو پیٹ جاتے ہیں تو اللہ کے خوف سے گر جو پیٹ جاتے ہیں تو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں یعنی پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو تہار ہے ان دلوں سے زم ہیں جنہیں حق کی جانب بلایا جاتا ہے (کیکن اس کو تبول نہیں کرتے )''۔

﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

''اورتم جو پکھ کرتے ہواس سے اللہ عاقل نہیں ہے پھر محمر اُلیج آکواور ان لوگوں کو جوامیا نداروں میں ہے آپ کے ساتھ ہیں ان سے ناامید بنا تا ہے (فرما تا ہے)۔ ﴿ أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُوْمِنُو لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ بغير مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

'' کیاتم لوگ (اس بات کی) امیدر کھتے ہو کہ وہ تنہاری مانیں گے حالانکہ ان میں ایک جنقا ایسا بھی تھا (جس کے لوگ) اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر بچھنے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے حالانکہ وہ علم بھی رکھتے تھے''۔

القد تعالیٰ کے کلام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان سموں نے القد کے کلام تو راۃ کوسنا۔ بلکہ وہ فرما تا ہے۔

فریق منہم بینی خاص طور پران کا ایک گروہ۔ بعض اہل علم ہے جمھے خبر ملی ہے کہ انہوں نے موی (علیسنٹ ) ہے کہا

کدا ہے موی ! اللہ کے ویدار میں اور ہم میں تو روک پیدا کردی گئی ( کم از کم ) جب وہ آ ہے ہا تیں کر ہے تو

ہمیں اس کا کلام ہی سنا دو موی (علیسنٹ ) نے اپنے پروردگار ہے اس کی استدعا کی تو اس نے آ ہے نے فرمایا

ہمیں اس کا کلام ہی سنا دو موی (علیسنٹ ) نے اپنے پروردگار ہے اس کی استدعا کی تو اس نے آپ سے فرمایا

ہمیں تکم دو کہ وہ اپنالیاس پاک صاف کرلیں اور روز ہے رکھیں ۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا اور آ ہے انہیں تکم و دیا تو

ہمیں تر پڑے اور آ ہے کے پروردگار نے آ ہے کلام کیا تو انہوں نے بھی اس کا کلام سنا۔ اس کی

گدرت بڑی ہے۔ کدوہ انہیں اوامر اور نوا ہی سنار ہا ہے حتی کہ انہوں نے جو پھھ اس سے کا کلام سنا۔ اس کی

گرآ ہے انہیں لے کر بنی اسرائیل کی جانب لوٹ آ ئے اور جب ان کے پاس آئے تو ان میں ہے ایک مہما عت نے ان با توں کو بدل ڈالا جن کا اس نے انہیں تھم فر مایا تھا۔ اور جب موئی (علیسنٹ ) نے بنی اسرائیل کے جاکما کہ اللہ نے کا اس نے انہیں تھم فر مایا تھا۔ اور جب موئی (علیسنٹ ) نے بنی اسرائیل کے جاکما کہ اللہ نے قرمایا ہے اور اس کے برعس کہا جو اللہ نے اس کے کہا کہ اللہ نے قرمایا ہے اپنے رسول مجم کر نے اور اس کے برعس کہا جو اللہ نے اس کر متعلق فرمایا تھا۔ پس یہی ہیں جن کا ارادہ اللہ نے فرمایا ہے اپنے رسول مجم کر نے آئیں گھر مایا :

﴿ وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴾

''اور جب انہوں نے ملاقات کی ان لوگوں سے جوا کیان لا چکے ہیں تو کہا کہ ہم (بھی) ایمان لا چکے ہیں''۔

اور جب انہوں نے ملاقات کی ان لوگوں سے جوا کیان لا چکے ہیں تو کہا کہ ہم (بھیج گئے ہیں) اور جب
وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے تو کہتے کہ عرب سے یہ بات نہ کہنا کیونکہ تم لوگ ان کے مقابلے میں فتح
طلب کیا کرتے تھے اسی ذات کے وسلے سے اور وہ انہیں میں (مبعوث) ہوئے ۔ تو اللہ (تعالیٰ) نے انہیں
سے متعلق (بدآیت) اتاری۔

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى يَعْضِ قَالُوا أَنَّحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ لِيُحَاِّجُوكُمْ بِهِ عِنْلَ رَبِّكُمْ أَفْلاَ تَغْقِلُونَ ﴾

'' اور جب انہوں نے ملاقات کی ان لوگوں ہے جوالمان لا چکے ہیں تو کہا کہ ہم ایمان لا چکے یں اور جب ان میں ہے ایک دوسرے ہے تنہائی میں ملتے تو وہ کہتے کیاتم لوگ ان ہے وہ بات بیان کر دیتے ہو جواللہ نے تم پر کھول دی ہے تا کہ وہ اس ہے تمہارے رب کے یاس تم ججت قائم کریں (متہبیں قائل کرویں) تو کیاتم عقل نہیں رکھتے ہو''۔

یعنی تم لوگ اقر ار کر لیتے ہو کہ وہ نبی ہے اور حمہیں میہ بات معلوم ہے کہ ان کے متعلق تم سے ان کی بیروی کرنے کامضبوط عبدلیا گیا ہے۔اور وہ مہیں یہ بات بتائے گا کہ جس نبی کا ہم انظار کررہے متھاور جس كاذكر جم اپني كتاب ميں ياتے ہيں وہ وہ ہے (اس لئے سرے سے)اس بات ہى كا انكار كردواوران كے ساہنے اس کا اقرار ہی نہ کر وتو اللہ عز وجل فریا تا ہے:

﴿ اَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِيونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا اَمَانِيَّ ﴾ '' اور کیا وہ نبیں جانے کہ اللہ جانتا ہے ان (باتوں) کوجنہیں وہ چھیاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اوران میں سے بعض تو بے علم ہیں بجز تلاوت کے کتاب کا وہ علم ہی نہیں رکھتے''۔

ابن مشام نے کہا که ابوعبیدہ سے روایت ہے کہ الا امانی کے معنی الاقر أة کے ہیں کیونکہ ای وہ محص ( كہلاتا ہے جو ير هتا ہے اورلكھتائبيں فرماتا ہے كہوہ كتاب كاعلم نبيس رکھتے مگروہ اے يڑھتے (ضرور) ہيں۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدۃ اور یوس ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے الندعز وجل کے اس قول میں اس ہے مراد عرب لی ہے اور ریہ جھے سے ابوعبید نے بیان کیا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ جھے ہے بوٹس بن صبیب نحوی اور ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ عرب تبعنبی بیعنبی قر اُ کہتے ہیں۔اوراللہ تیارک وتعالیٰ کی کماب میں ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَلاَ نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ '' اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا تگر جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں ( کوئی بات ) ڈال دی''۔

کہا کہ ابوعبیدہ نے مجھے رشعربھی سنایا۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهُ وَافَى حِمَامُ الْمَقَادِر اس نے رات کے ابتدائی جھے میں اللہ کی کتاب بڑھی اور رات کے آخری جھے میں مقدر شدہ موت نے بورا بوراحق ادا کردیا۔

اوراس نے مجھے ریشعر بھی سایا۔

ابن الحق نے کہا۔

﴿ وَ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾

''اوروہ تو صرف گمان کررے ہیں''۔

لیحنی نہ وہ کتاب کاعلم رکھتے ہیں اور نہ جو با تمیں اس میں بیں ان کو جائے ہیں وہ آپ کی نبوت کا انکار صرف ظن وخمین ہے کررہے ہیں۔

﴿ وَقَالُوْا لَنْ تَمَنَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُونَةٍ قُلُ اتَّخَذُتُمْ عِنْدَاللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَةُ أَمُّر تَقُولُوْنَ عَلَى اللهِ عَلَمُونَ ﴾

''ان لوگوں نے کہا کہ جمیں چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوے گی (اے نبی) تو کہہ کیا تم نے اللہ کے پاس (ے) کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نبیں کرے گایا تم لوگ اللہ پرالی بات (کے لازم ہونے) کا دعویٰ کررہے ہوجس کوتم جانے ہی نبیں'۔

﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةٍ وَّ أَخَاطَتُ بِهِ خَطِيْنَتُهُ ﴾

'' کیوں نہیں جس نے برائی کی اوراس کی خطانے اے گھیرلیا''۔

لینی جس نے تمہارے کا موں کے سے کام اور الیم چیز کا انکار کیا جس کاتم نے انکار کیا ہے جتی کہ اس کے تغریف اس کی نیکیوں کو گھیر لیا۔ تو ایسے لوگ آگ والے میں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی ابدی۔ ہمیشکی: ﴿ وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَیْكَ اَصْحَابُ الْجَنّةِ هُمْ فِیْهَا عَالِدُونَ ﴾ ''اور جن لوگول نے ایمان اختیار کیا اور ایٹھے کام کئے یہ جنت والے میں بیلوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گئے' ۔

یعنی جن لوگوں نے اس چیز کو مان لیا جس کاتم نے انکار کیا ہے اور اس دین پر عمل کیا جس کوتم نے چھوڑ دیا ہے تو ان کے لئے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں اس بات سے مطلع فر ما تا ہے کہ نیکی بدی کی جز انیکوں اور بدیوں کے لئے وائمی اور ابدی ہوگی جو (شمیمی) منقطع نہ ہوگی۔

ابن اسخن نے کہا کہ پھرانہیں ملامت کرنے کے لئے فرمایا:

﴿ وَإِذْ اَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَآنِيلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبَلَى وَالْيَتَامِي اِحْسَانًا وَ قِي الْقُرْبَلِي وَالْيَتَامِي وَالْمُسَاكِيْنِ وَ قُولُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ آقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوالزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلْيُتُمْ اللَّهِ مَا لُكُمْ وَ الْنَتُو مُعْرِضُونَ ﴾ قَلِيلًا مِنْكُمْ وَ الْنَتُو مُعْرِضُونَ ﴾

"اور (وہ وقت یادکرہ) جب ہم نے بنی اسرائیل سے (بیہ) مضبوط عہدایا کہتم اللہ کے سواکسی کی پرستش نہیں کرہ گے اور مال باب اور رشتہ داروں اور بتیموں اور سکینوں کے ساتھ نیکی (کرہ گے اور تہمیں تھم دیا کہ ) لوگوں سے اچھی بات کہوا ور نماز پوری طرح ادا کر داور زکو ہ دو۔ پھر (اس اقرار کے بعد) تم میں سے چند افراد کے سواسب نے روگردانی کی اور تم (عادہ) روگردال ہی ہو'۔

لیعنی تم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور کسی عیب وقص کی وجہ سے ترک نہیں کیا (بلکہ تم اس بات کے عادی ہو):

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْتَاتَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ ﴾

"اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے تم سے مضبوط عبدلیا کتم ایک دوسرے کے تون ند بہاؤگئے"۔

ابن ہشام نے کہا کہ قسفے گُرن کے معنی قصبُون کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں سفاف دَمَعَة اے صَبّة لِعِنی اس نے اس کا خون بہایاؤ سفک الزّق امے هراتهٔ لیعنی مشک کا پانی بہادیا۔ شاعر نے کہا ہے۔
و گُنا اِذَا مَا الطّیفُ حَلَّ بِاَرْضِنَا سَفَکُنا دِمَاءَ الْبُدُنِ فِی تُرْبَةِ الْحَالِ ہماری سرز مین میں اترا تو ہم نے اونوں کے ہماری سرز مین میں اترا تو ہم نے اونوں کے درس جی مہمان ہماری سرز مین میں اترا تو ہم نے اونوں کے درس خون ریت کی ہوئی سیاہ ٹی میں بہادیے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الحال ہے شاعر نے ایس کیچر مراد لی ہے جس میں ریت ملی ہوئی ہوجس کو ستھلّہ بھی کہا جاتا ہے حدیث میں آیا ہے: لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ آنَهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ اِسْرَ آئِيْلَ آخَذَ جِبْرِيْلُ مِنْ حَالِ ٱبْحُرِوَ حَمَاتِهِ فَضَرَبَ بِهِ وَجُهَةً.

'' جب فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس ذات کے سواکوئی معبود نہیں ہے جس پربی اسرائیل ایمان لائے میں تو چبریل نے سمندر کی ربیت ملی ہوئی سیاہ کیچیڑلی اور وہ اس کے منہ پر مار دی''۔

این الحق نے کہا۔

﴿ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِ كُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ ''اورائي (لوگول) كواپي گفرول سے نه تكالو كے۔ پھرتم نے (اس بات كا) اقرار بھى كيا ہے اورتم گوانی ویتے ہو'۔

لعنی اس بات کی گواہی ویتے ہو کہ حقیقت میں میں نے تم سے بیعبدلیا تھا۔

﴿ ثُمَّ أَنْتُمُ هَٰوَلاءِ تَقَتَلُونَ أَنْفَسَكُمُ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمُ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمُ بِالْإِثْمَ وَالْعُدُوانِ ﴾

''آ خُرَم (وی) لوگ ہو کہ اپنے (لوگوں) کو قبل کرتے ہواور تم خود اپنے (میں کی ایک جماعت) کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہوظلم و زیادتی اور گناہ سے ان کے خلاف (دوسروں کی) مددکرتے ہو'۔

لیعنی مشرکوں کی مدد کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ٹل کران لوگوں کے خون بہائیں اور تمہارے ساتھ ٹل کرمشرک ان لوگوں کوان کے گھروں ہے نکال دیں۔

﴿ وَإِنْ يَأْ تُوكُم أَسَارَى تُفَادُوهُم ﴿

''اوراگروہ تمہارے پاس قید ہوکرآتے ہیں تو فدید دے کرانہیں چھڑاتے (بھی) ہو۔اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے وین کے لحاظ ہے یہ بات تمہارے لئے نقصان رساں ہے'۔ ﴿ وَهُوَ مُعَرِّمُ عَلَيْكُمُ ﴿ فِنْ كِتَابِكُمْ ﴾ اِلْحَرَاجِهُمْ ﴾

'' حالانکدان کو(ان کے گھر دل ہے) تکال دیناتم پرحرام ہے۔ بیتھم تمہاری کماب میں موجود ہے''۔ ﴿ اَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾

"تو کیاتم کتاب کے ایک خصے پرایمان لائے ہواورایک حصے کا اٹکار کرتے ہو۔ کیاتم اس پر ایمان الکران کا فدید دیتے ہواوراس کے مشکر بن کرانہیں گھروں سے نکال دیتے ہو'۔ ﴿ فَهَا جَزَآءُ مَنْ يَغْطَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ إِلَّا خِزْىٌ فِي الْحَيَاةِ النَّهٰيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اللِّي اَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

''لہٰذاتم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کا بدلہ یمی ہوگا کہ دنیا میں ذلت ورسوائی اور قیامت کے دن (وہ) سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو پچھتم کرتے ہوان کا موں سے اللّٰہ غافل نہیں ہے''۔۔

﴿ اُولَٰذِكَ الَّذِينَ اثْنَتَرُوا الْحَيَاةَ اللَّهُ نِيَا بِالْاَحِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ ﴿ اُولَٰذِكَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَل عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

﴿ اَفْتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾

" تو کیاتم کتاب کے بعض جھے پرتوا بمان لاتے ہوا وربعض جھے کا انکار کرتے ہو'۔

مین تو توریت کے حکم کے موافق اس کا فدیہ بھی ویتا ہے اور تقل بھی کرتا ہے اور توریت کا حکم تو یہ ہے کہ تو ایسانہ کر ۔ تواہے آل بھی کرتا ہے ۔ (اور)اس کو اس کے گھر ہے بھی نکالتا ہے ۔ اوراس کے خلاف ایسے کی مدد کرتا ہے جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ۔ اور دینوی مال ومتاع کی خاطر اس کو چھوڑ کر بتوں کی بچو جا کرتا ہے ۔ منعلق مذکورہ غرض مجھ جو خبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے اوس وخز رج کے ساتھ ان کے اس معاملے میں کے متعلق مذکورہ آ بیتیں نازل ہوئیں ۔ پھر فر مایا:

﴿ وَلَقَدُ آتَیْنَا مُوْسَی الْکِتَابَ وَقَفَیْنَا مِنْ بَغْدِ ہِ بِالرَّسُلِ وَآتَیْنَا عِیْسَی ہُنَ مَرْیَدَ الْبَیْنَاتِ ﴾ ''اور بے شک ہم نے موک کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے چیچے متعد در سول بھیجے اور میسیٰ بن مریم کوہم نے متعد دنشا نیاں دیں'۔

یعنی وہ نشانیاں جوان کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھیں۔ مثلاً مردوں کوزندہ کرنا۔ اور آپ
کا کیچڑ سے پرند کی شکل بنانا پھراس میں (آپ کا) پھونکنا تو اللہ کے تھم سے اس کا پرندہ بن جانا
اور بیاریوں کا دور کرنا اور غیب کی بہت سی خبریں دینا جن کووہ اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہتھے۔
اور توریت کوجوان کے پاس دوبارہ روانہ فرمائی باوجوداس انجیل کے جواللہ نے ان کے پاس نگ

اور فرمایا:

﴿ اَفَكُلَّمَا جَاءً كُو رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوى اَنْفُسِكُمُ اسْتَكْبَرْتُهُ فَغَرِيقًا كَذَّبُتُهُ وَ فَرِيقًا تَقْتَلُونَ ﴾ " تو كيا جب بھی تنہارے نفس نہ چاہتے تھے تو است كر آیا جسے تنہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تكبر كيا چرا يك جماعت كوتم الله كر ہے ہو'۔

چھرفر مایا:

﴿ وَ قَالُو قُلُوبُنَا عُلْفٌ ﴾

"اورانبوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی محفوظ ہیں"۔

الله عزوجل فرماتا ہے:

﴿ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمُ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾

"(ان کے دل غلافوں میں نہیں ہیں) بلکہ ان کے کفر کے سب سے اللّہ کی ان پر پھٹکا رہے اس کئے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب ان کے ہاں اللّہ کے پاس سے کتا ب آئی جوتصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آگئی جس کو انہوں نے بہچان کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آگئی جس کو انہوں نے بہچان (بھی) کیا تو اس سے انکار کردیا۔ پس کا فروں پر اللّہ کی پھٹکار ہے'۔

ابن ایخی نے کہا کہ عاصم بن عمر بن قیادہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے شیوخ ہے روایت کی کہا کہ وہ لوگ کہا کہ وہ لوگ کہا کہ ہوا ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی کہا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی شم یہ قصہ ہمارے اور ان کے متعلق نازل ہوا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم نے ان پرغلبہ پالیا تھا اور ہم مشرک تھے اور وہ اہل کتاب تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اب ایک بی مبعوث ہونے والا ہے جس کی ہم بیروی کریں گے۔ اس کا زمانہ قریب آچکا ہے ہم اس کے ساتھ ہو کر تہ ہیں عا ذوار م کی طرح قبل کریں گے اور جب اللہ نے اس کا زمانہ قریب آچکا کو قریش میں سے مبعوث فرمایا اور ہم نے اس کی طرح قبل کریں گے اور جب اللہ نے اپنے رسول مُن این کے قریش میں سے مبعوث فرمایا اور ہم نے اس کی بیروی کی اور انہوں نے اس سے انکار کیا تو اللہ فرماتا ہوا۔

﴿ ذَلَهَا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَقْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ بِنْسَهَا اشْتَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِهَ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِهَا أَنْزَلَ اللهُ بَغُيًّا أَنْ يُنزَلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَأَءً مِنْ عِبَادِةٍ ﴾

'' پھر جب ان کے پاس وہ چیز آئی جے انہوں نے پہچان (بھی) لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس کا فروں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ کیا بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو نیج ڈالا کہ وہ اس چیز کا انکار کررہے ہیں جے اللہ نے اتاراہے (ادر صرف اس) ضدے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر جا بتا ہے اپنافضل تازل فرما تا ہے'۔

لینی اس وجہ ہے کہ اس نے وہ (اپنافضل یعنی وحی )ان کے غیر دل کوعنا بہت فر مادیا:

﴿ فَبَاءُ وَابِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُهِيْنٌ ﴾

'' پس وہ ایک غضب پر دوسر کے غضب کے سز اوار ہو نگئے اور کا فروں کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب ہے''۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بَاؤًا بِغَضَبِ کے عنی اِعْتَر فُوْ ابِه وَ احْتَمَلُوْ ہ کے بیں لینی اس کو برداشت کرلیا۔ بی قیس بن تعلیہ کا اُشی کہنا ہے۔

حاملہ کی جیج بیکارکواس کی قابلہ نے اس کے لئے آسان بنادیا ہو۔

اور بہ بیت اس کے ایک قصید ہے گی ہے۔

ا بن اتخق نے کہا کہ غضب برغضب کے معنی یہ جیں کہ ان کے ساتھ تو ریت ہونے کے باوجوداس کوانہوں نے ضائع کردیا تھا (یعنی اس پر عامل نہ تھے ) اور دوسراغضب بہ ہوا کہ انہوں نے اس نے نبی مُنْ اَیْنِهُم کا انکار کردیا جنہیں القدنے ان کی جانب روانہ فر مایا تھا۔

پھر کوہ طور کے ان کے او پر لائے جانے اور اپنے بروردگار کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لینے کے متعلق اللہ ان يرملامت فرما تااورمحم فأتنة تمية فرما تا ہے۔

﴿ قُلْ إِنَّ كَانَتُ لَكُمُّ الدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ ذُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنَّ كُنتُم صَادِقِينَ ﴾

''(اے نبی) کہدوے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے بائں دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر خالص متمہارے ہی لئے ہے تو مرنے کی آرز وکروا گرتم ہے ہو''۔

کیعنی دونوں جماعتوں میں جوزیا د ہ حچیونی ہواس کے لئے موت کی دعا کرونو انہوں نے رسول الندمٹی تیج آج كمقاطع من الياكرنے سے الكاركيا تو الله (تعالى) النے نبي عليه الصلاق والسلام سے فرماتا ہے:

﴿ وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبُّنَّا بِمَا قَنَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾

''اوران کے ہاتھوں نے جو پچھ پہلے کیا ہے اس نے سبب سے وہ ہرگز اور بھی بھی الی آرزونہ کریں گئے''۔

یعنی ان کے ان معلومات کے سبب سے جوآ یہ کے متعلق ان کے پاس موجود ہیں۔اوران کا انکار کر رہے ہیں۔

کہاجاتا ہے کہ اگروہ اس دن جب ان سے بیربات کھی گئی موت کی آرز وکرتے توروئے زمین پر کوئی یہودی ( بھی ) نہ رہتا ( اور ) سب کے سب مرجاتے مچر دنیوی زندگی اور درازی عمر کے متعلق ان کی محبت کا ذكركهااورفرمايا:

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمُ ٱخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ﴾

''اور بے شبہہ تمام لوگوں سے زیاوہ زندگی کی حرص کرنے والے انہیں کوتویائے گا''۔ يعني ميرود کو۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ آشُر كُوا يَودُّ احَدُ هُم لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾

''اور (وہ) مشرکوں سے بھی (زیادہ حریص ہیں) ان میں سے ہرا یک شخص بیر چاہتا ہے کہ کاش اسے ہزار سال کی عمر دی جائے (اور ہزار سال کی عمر بھی دی گئی تو) بیدا سے عذاب سے دور رکھنے والی نہیں''۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ الشُّركُوا يَودُ احَدُهُمْ لُو اللَّي آخِرة ﴾

''اورمشرکوں میں ہے بعض ایسے ہیں کہ ان میں سے ہرایک شخص بیر چاہتا ہے کہ کاش''۔ الخ۔

یعنی بیر (ہزار سال کی عمر ) اسے عذا ب سے نجات دینے والی نہیں۔ اس لئے کہ مشرک موت کے بعد
پھر زندہ ہونے کی امید نہیں رکھتا اس لئے وہ درازی عمر ہے محبت رکھتا ہے۔ اور یہودی چونکہ بیر بات جانتا ہے

کہ اس نے اپنے پاس کے علم کو چوضا نع کر دیا ہے اس کی وجہ ہے اس کے لئے ترت میں ذلت ورسوائی ہے

(اس لئے وہ درازی عمر ہے محبت رکھتا ہے )۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ''جو شخص جبریل کا دشمن ہو( تو اس کی بیروشمنی نے جا ہے ) کیونکہ اس نے اس ( قر آ ن ) کو ترے دل براللہ کے حکم سے اتا راہے'۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عبدالرحن بن الی حسین المکی نے شہر بن حوشب الاشعری کی روایت سے حدیث بیان کی کہ یہود کے علماء میں سے چندلوگ رسول اللہ طَلَقَیْنِ کے پاس آئے اور کہاا ہے مجہ الا میں جار با تیں بتاؤ جو ہم تمہاری بیروی کرلیں ہمیں جار با تیں بتاؤ جو ہم تمہاری بیروی کرلیں گے اور تمہیں جا جا نیں گے اور تم پرایمان لا ئیں گے راوی نے کہا کہ رسول اللہ طَافِیْ اِن سے فرمایا:

عَلَیْکُمْ بِذَلِكَ عَهْدُ اللّٰهِ وَ مِیْثَافَةُ لَئِنْ اَنَا اَنْحَبَرُ تُکُمْ بِذَلِكَ لَتُصَدِّقَنَّنِیْ.

''(احچھا) میتم پراللہ کا عہدو میثاق ہے اگر میں نے تم کواس کی خبر دے دی پھر تو تم ضرور میری تقید بق کرو گے ناانہوں نے کہاہاں''۔

فرمايا:

ا اس آیت شریفہ کے معنی دوطرح سے ہو سکتے ہیں۔ صاحب کتاب نے جن معنی کو اختیار کیا ہے ان کوہم نے موخر کیا ہے اور اس کے ساتھ صاحب کتاب کی تغییر بھی لکھ وی ہے اور میرے خیال میں جو معنی مرجج نتے اس کو پہلے لکھا اور ان معنی کی وجہ ترجے یہ ہے کہ ان سب آیتوں کا خطاب بہود سے ہے اس لئے انہیں بہود کی حالتوں سے متعلق کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ مشرکوں سے یہاں بحث نہیں۔ (احرمحمودی) </r>

فَاسْاَلُوا عَمَّا بَدَالَكُمْ.

'' جس چیز کے متعلق تمہیں منا سب معلوم ہو پوچھو''۔

انہوں نے کہا ہمیں بتا ہے کہ لڑ کا اپنی مال ہے کیے مشابہ ہوجا تا ہے حالا نکہ نطفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ راوی نے کہا تو رسول اللّٰہ ظَافِیْز کم نے فر مایا:

ٱنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَبِالَّامِهِ عِنْدَ بَنِي إِسْرَ آئِيلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّ نُطُفَةَ الرَّجُلِ بَيْضَاءُ غَلِيْظَةٌ وَنُطُفَةَ الْمَرْآةِ صَفْرَاءُ رَقِيْقَةٌ فَآيَّتُهُمَا غَلَبَتْ صَاحِبَتَهَا كَانَ لَهَا الشَّبَهُ.

'' میں تہہیں اللہ کی قسم ویتا ہوں اور بنی اسرائیل پراس کی جونعمتیں تھیں ان کی قسم ویتا ہوں (سی سی جن تا کہ کہ م ہتاؤ کہ ) کیا تہہیں اس بات کاعلم ہے کہ مرد کا نطقہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا نطفہ ذرد اور پڑلا ہوتا ہے اور ان دونوں میں ہے جو بھی دوسرے پرغالب آجا تا ہے (تو اولا و) اس سے مشابہ ہوتی ہے'۔

انہوں نے کہا خدایا تجی بات ہے۔ پھرانہوں نے کہاا چھا یہ بتا ہے کہ آپ کی نیندکیس ہے۔ راوی نے کہا تو آپ نے فرمایا:

ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالْآمِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّ نَوْمَ الَّذِي تَزْعُمُوْنَ آنِيْ لَسْتُ بِهِ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَ قَلْبُهُ يَقُظَانُ.

'' میں تہہیں اللہ کی اور بنی اسرائیل پراس کی جونعتیں تھیں ان کی قتم ویتا ہوں ( کی بتاؤ کہ ) کیا اس بات کو جانبے ہو کہ اس شخص کی نیند جس کے متعلق تم خیال کرتے ہو کہ میں وہ نہیں ہوں (الیں ہوتی ہے ) کہ اس کی آئیسیں سوتی ہیں اور اس کا ول بیدارر ہتا ہے''۔ راوی نے کہا کہ وہ کہنے لگے خدایا تجی بات ہے۔ فرمایا:
مُکَذَٰلِكَ نَوْمِیْ تَذَامُ عَیْنِیْ وَ قَلْبِیْ یَقُطَانُ .

'' پس میری نیند بھی ایسی ہی ہے میری آ کھے سوتی ہے اور میراول بیدارر ہتا ہے''۔ انہوں نے کہااحچھا ہمیں وہ چیزیں بتا ہے جن کواسرائیل نے اپنی ذات پرحرام تھمرالیا تھا۔

أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَ بِالْبَامِهِ عِنْدَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّهُ كَانَ آحَبُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللّٰهِ الْبَانَ الْإِبِلِ وَلُحُوْمَهَا وَآنَهُ اشْتَكَى شَكُولى فَعَافَاهُ اللّٰهُ مِنْهَا فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ آحَبَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللّٰهِ شُكُرًا لِللّٰهِ فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لُحُوْمَ الْإِبِلِ وَالْبَانَهَا.

فرمايا

'' میں شہبیں اللہ کی اور اس کی ان نعمتوں کی قسم ویتا ہوں جو بنی اسرائیل پر ہموئی تھیں ( سی بتاؤ کے ) کیا اس بات کو جانبے ہوکہ ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں اونٹوں کا وودھ اور ان کا گوشت سب سے زیاوہ پیند تھا اور وہ ایک بیاری میں جتلا ہو گئے ۔ پھر اللہ نے انہیں اس سے صحت دی تو انہوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں سے انتہائی پیندیدہ چیزوں کو اللہ کے شکر کے طور پر اپنی ذات پر حرام کر لیا تو اونٹوں کے گوشت اور (اونٹیوں کے ) دودھ کو اپنے نفس پر حرام کھہرالیا''۔

توانہوں نے کہایا اللہ سے بات ہے۔ پھرانہوں نے کہاا چھا ہمیں روح کے متعلق کچھ خبر دیجئے۔

فرمايا

اَنْشُدُ کُمْ بِاللّٰهِ وَ بِاللَّهِ مِعِنْدَ بَنِنَى اِسْرَائِیْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَهٔ جِبْرِیْلَ وَهُوَ الَّذِی یَاتِینِیْ. '' مِی تنہیں شتم دیتا ہوں اللّٰہ کی اوراس کی ان نعمتوں کی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں۔ کیا تم اس کوجا نئے ہوکہ وہ جبریل ہے اور وہی ہے جومیرے پاس آتا ہے'۔

انہوں نے کہایا اللہ سے ہے کین اے محمد! وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ فرشتہ ہے جو صرف بختیاں اور خوں رپزیاں لا تا ہے اور اگرالی بات نہ ہوتی تو ضرور ہم آپ کی پیروی کرتے۔ راوی نے کہا تو اللہ نے ان کے متعلق (بیآییتیں) نازل فرمائیں:

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِيْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قُلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِمَا يَهْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى قَلْمِ اللّٰهِ مُصَدِّقً بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقً بِلْ اكْتَرُهُمْ لَا يُغْلَمُ وَلَا جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَنَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ اوْتُوا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَنَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ اوْتُوا لَكُومُ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُو الشَّيَاطِيْنَ عَلَى مُلْكِ النَّهَانَ ﴾ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُو الشَّيَاطِيْنَ عَلَى مُلْكِ سُلْمُانَ ﴾

"(اے بی) کہددے کہ جو تھ جریل کا دشمن ہو (تو اس کی بید تشنی ہے جاہے) کیونکہ اس نے اس (قرآن) کو اللہ کے تام ہے اس طرح تیرے دل پراتاراہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے اور ایمان واروں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہاں تک کہ فر مایا۔ اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان جس سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان جس سے اکثر لوگ ایمان بی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے اکثر لوگ ایمان بی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایسارسول آیا جو تھد یق کرنے والا ہے اس چیز کی جو آئی کے ساتھ ہے تو جن لوگوں کو کہا ب دی

گئی میں انہوں نے اللہ کی کتاب کوا ہے پینے پیچے اس طرح ڈال دیا۔ کویا وہ اے جانتے ہی نہیں اور وہ ان باتوں کے چیچے ہولئے جوسلیمان کی حکومت (کے زمانے) میں شیاطین پڑھا کرتے ہے بیعنی جادو''۔

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ '' حالا تكدسيمان نے تفراختيارتبيں كيا تھا بلكہ شيطانوں نے كفراختيار كيا تھا ( كه ) وہ لوگوں كو جادوسكھا ياكرتے تھے''۔

ابن این این این نے کہا کہ اس کی تفصیل جو مجھے معلوم ہوئی ہے یہ ہے کہ رسول اللّہ مُنْ اَلْفَائِوْلَم نے جب رسولوں میں سلیمان ( عَلَیْتُ ) کا ذکر فر مایا تو ان میں ہے بعض عالموں نے کہا کہ کیاتم لوگ محمد کے حالات برتعجب نہیں کرتے وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ سلیمان بن داؤ دنجی تھے حالا نکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے تو اللّہ نے ان کے متعلق (یہ آیت) نازل فر مائی:

﴿ وَمَا كُفَّرَ سُلِّيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾

''لینی سلیمان کافرنہیں تھے بلکہ شیاطین (جادو کے پیچھے پڑ کر اور اس پڑھل کر کے ) کافر ہوئے''۔

﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ﴾ ''اور وہ چیز (سکھاتے تھے) جو باروت ماروت ووفرشتوں (یعنی فرشتہ صفت انسانوں یا دو یا دشاہوں) پر بابل میں اتاری گئی۔اور وہ تعلیم نہیں دیتے تھے کسی کو (حتیٰ کہ وغیرہ)''۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے کو بعض ایسے لوگوں نے جن کو ہیں جھوٹانہیں سمجھتا صدیث سنائی اور عکر مہ ہے روایت کی اور عکر مہ نے ابن عباس سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے کہ اسرائیل نے اپنی ذات پر جو چیز حرام تھہرالی تھی وہ جگر کے دو کلے ہوئے نکڑے اور دونوں گردے اور چر لی تھی بجز اس چر بی کے جو پیٹھ پر ہو۔ کیونکہ یہ چیزیں قربانی میں رکھی جاتی تھیں اور انہیں آگے کھالیا کرتی تھی۔

ابن استحق نے کہا کہ مجھے آل زید بن ٹابت کے مولی نے عکرمہ یا سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت سنائی کہ رسول اللّہ منی تیج آئے تیبر کے یہود کولکھ بھیجا:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللَّهِ صَاحِبِ مُوْسَى وَ آخِيْهِ وَالْمُصَدِّقِ لِمَا جَاءَ بِهِ مُوْسَى آلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَالَ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ آهْلِ التَّوْرَاةِ وَإِنَّكُمْ تَجِدُوْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَةُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللّهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ ذلك مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعِ آخِرَجَ شَطَّأَهُ فَآزَرَةَ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَ آجُرًا عَظِيمًا وَإِنِي آنْشُدُكُمْ بِاللّهِ وَ آنْشُدُكُمْ بِمَا أُنْزِلَ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ آجُرًا عَظِيمًا وَإِنِي آنْشُدُكُمْ بِاللّهِ وَ آنْشُدُكُمْ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ وَآنْشُدُكُمْ بِاللّذِي آطُعَمَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ آسْبَاطِكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُواى وَآنْشُدُكُمْ بِاللّذِي آيَنِسَ الْبَحْرَ لِآبَائِكُمْ حَتَى آنْجَاهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ اللّهِ آخُبُرْتُمُونِيْ هَلُ تَجِدُونَ فِي مَا آنَزَلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ آنْ تُوْمِئُوا بِمُحَمَّدٍ.

''ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے رسول محمد کی جانب ہے جومویٰ کا دوست اور ان کا بھائی ہے اور اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جس کومویٰ لائے تھے۔ اے گروہ اہل تو رات! سن لوکہ بھی ہاؤ گے کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور جولوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پر بخت اور آبس ہیں بھی یاؤ گے کہ محمد اللہ کا رسول ہو اور جولوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پر بخت اور آبس ہیں نرم مہر بان ہیں (اے مخاطب) تو المبیس رکوع کرتا ہو ہے کہ وہ کرتا اللہ کے فضل اور رضا متدی کا طالب و کھے گا۔ ہورے کے اثر ہے ان کی نشانی خود ان کے چہروں میں (نظر آئے گی) بیان کی مثال تو ریت میں (بھی) ہے اور ان کی مثال انجیل میں (بھی) ہے۔ ایک کھیتی کی طرح جس نے اپنا پٹھا نکا لا پھر اس کو مضبوط کر ان کی مثال انجیل میں (بھی) ہے۔ ایک کھیتی کی طرح جس نے اپنا پٹھا نکا لا پھر اس کو مضبوط کر ان کی مثال انجیل میں (بھی ) ہے۔ ایک کھیتی کی طرح جس نے اپنا پٹھا نکا لا پھر اس کو مضبوط کر لائے اور (انہوں نے ) نیک کام کے ان سے اللہ نے بخشش اور ایک ہو ہو تم پر اتاری گئی ہے تہ ہیں قسم کی اور جس نے اپنا پولی اس ذات کی جس نے تم ہوں اس قبلوں کو کھلا یا جو تم ہے پہلے تھا اور تہ ہیں قسم و بتا ہوں اس ذات کی جس نے تم ہار ہے بر رگوں کے لئے سمندر کو بہاں تک سکھا و یا کہ قسم و بتا ہوں اس ذات کی جس نے تم ہار ہے بر رگوں کے لئے سمندر کو بہاں تک سکھا و یا کہ انہیں فرعون اور اس کے کاموں سے چھڑ الیا کہ تم جھے خبر دو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتاری ہے۔ کہا تم اس میں بیر (کھا ہوا) یا تے ہو کہتم محمد پر ایکان لاؤ''۔

فَانْ كُنْتُمْ لَا تَجِدُوْنَ ذَٰلِكَ فِي كِتَابِكُمْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْكُمْ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَادْعُوْكُمْ إِلَى اللّٰهِ وَالْي نَبِيّهِ.

'' پھرا گرتم ہی( بات ) اپنی کتاب میں نہیں یاتے تو تم پر کوئی مجبوری نہیں۔راہ ہدایت گمراہی ہے متاز ہو چکی \_ پس میں تم کوالقداوراس کے نبی کی طرف بلاتا ہوں''۔ ابن ہشام نے کہا کہ شَطْأَ قُکَ عَنی فَرَاخَه کے لیمیٰ کھیں کے پٹھے کے ہیں اور واحد شطاق ہے۔ جب کھیں اپنے ہٹھے نکا لے تو عرب کہتے ہیں قَدُ اَشْطاَ الزَّرُعُ۔ اور آزرہ کے عنی عَاوَ نَه کے ہیں لیمیٰ اس کو توت دی تو ی کردیا کہ وہ اپنی ماؤں کا ساہو گیا۔ امر وَ اُلقیس نے کہا ہے۔

بِمَحْنِيَّةِ قَدُ آزَرَ الطَّللَ نَبْتُهَا مَجَوَّجُيُوْشِ غَانِمِيُنَ خُيَّبِ لِمِحْنِيَّةِ قَدُ آزَرَ الطَّللَ نَبْتُهَا مَجَوَّجُيُوْشِ غَانِمِيُنَ خُيَّبِ (بِيواقعه) البِيحَكُرُ كَا هِ جَهال روسَدِ كَى كَوْت نِي بِيرى كَ دَرْخَتُول كَوْتُو كَ بِنَا دِيا تَهَا اوروه فَحْ مَنْدوا ورفئكست خورده لشكرول كَهُبِر نِهِ كَامَقًا مِنْهَا ''۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

بنی رہیمہ بن مالک بن زیدمنا ة میں ہے ایک شخص حمید بن مالک الارقط نے کہا:

## زَرُعًا وَقَضْيًا مُوْزَرَ النَّبَاتِ

الیی زراعت اوراییا جارہ ہے جس کی روئیدگی کوقوت دی گئی ہے۔ اور یہ بیت اس کے بحر رجز کے قصیدے کی ہے اور سُوق مھمو ذہیں ہے بلکہ یہ سَاق کی جمع ہے جسے ساق الشجو ۔ درخت کا تنا۔ یا گھاس یات کی ٹال۔

ابن ایخی نے کہا کہ یہود کے کافروں اور عالموں میں ہے جولوگ آپ ہے سوالات کیا کرتے اور دشواریاں ڈالتے ہے تاکہ تن کو باطل کے ساتھ مشتبہ کرنیں اوران کے متعلق خاص طور پرقر آن نازل ہواایک ابویا سرائن اخطب تھا۔ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن رباب کی روایت ہے جو با تیں جھے کہی گئ ہیں ان میں ہے ایک حالت میں گزرا کہ ہیں ان میں ہے ایک حالت میں گزرا کہ آپ ابتدائے سورہ بقرہ اللہ خالی الکتاب الا ریب فیہ تلاوت فرما رہے تھے تو ابویا سر بن اخطب چند آپ باترائے سورہ بقرہ اللہ خالی الکتاب ایک ساتھ اپ بھائی جی بن اخطب کے پاس آیا اور کہا سنو واللہ میں نے محمد کوالم خلک الکتاب پڑھے ساہے جو اس پر اثراہے تو ان لوگوں نے کہا تھے۔ کہا ہاں تو جی بن اخطب ان یہود یوں کے ساتھ رسول اللہ میں تھے ہوئی ہیں آیا اور آپ ہے ان لوگوں نے کہا ہے جہ ابہیں معلوم ہوا ہے کہ تم پر جو پھھا تا را گیا ہے اس میں تم آلم بھی پڑھے ہو فرمایا ہاں تو آنہوں نے کہا آئیں جبر بل تمہارے پاس اللہ کے پاس سے ساتھ رسول اللہ گئی ہیں ہو ہو اس کہ کہا کہ اللہ اللہ اللہ کہا کہ بند کے پاس سے کہا ہمیں میں تم آلم بھی پڑھے ہو فرمایا ہاں تو آنہوں نے کہا آئیں کہ کو مت کا زمانہ اور اس کی امت کا دنیوی نہیں کہان میں ہے کہا تھوں نے کہا ان میں ہے کہا ہمیں اس کی خبر میں اور میم میں اخطب اپ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہالف ایک اور لاتھ تیں اور میم میں اخطب اپ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہالف ایک اور لاتھ تیں اور میم حصد کیا ہوگا۔ تو جی بن اخطب اپ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہالف ایک اور لاتھ تیں اور میم

چالیس پی (جملہ) اکبتر سال کیاتم اوگ ایسے دین میں داخل ہوتے ہوجس کی حکومت کی مدت اوراس کی امت کا دیوی حصہ البتر سال ہو پھر رسول الفتر کی نیز اس کے مراتھ اور بھی پھیے ہے فرمایا باس نے کہا وہ کیا ہے۔ فرمایا باس نے کہا وہ کیا ہے۔ فرمایا باس نے کہا وہ کیا اس نے کہا یہ بڑا بھاری اور بہت لمبا ہے الف ایک اور الام شمیل اور حجہ چالیس اور صادنو نے نیے (جملہ ) اسٹی سال ہوئے۔ اے محمد کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ فرمایا ہوئے۔ انف ایک اور الا تہمیں اور رہے دوسواکتیں ہوئے۔ اے محمد کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور کیا دو اور بھی ہیں۔ فرمایا باس آلمو آ کہا واللہ بیتو اور ذیا وہ بھاری اور دوسواکتی سال مو گئے۔ کہا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی دوسو اکہتر سال ہوگئے۔ پھر اس نے کہا۔ اے محمد اب تو تہمیارا معاملہ ہمارے لئے بہاں تک مشتبہ ہوگیا کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا تہمیں تھوڑ او بیا گیا ہے یا بہت ۔ اب تو تہمیارا معاملہ ہمارے لئے بہاں تک مشتبہ ہوگیا کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا تھی اور ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ یہود کے علاء میں سے بھے کہا تہمیں کیا خبر شاکہ محمد کے لئے بیسب کے سب جع کرویے گئے ہوں اکہتر سال مو تے پھر انہوں نے کہا اس کا اور ایک سواس مو خوتیس سال ہوئے پھر انہوں نے کہا اس کا اور ایک سواس سو چوتیس سال ہوئے پھر انہوں نے کہا اس کا معاملہ ہمارے لئے مشتبہ ہوگیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بیآ سیس انہیں انہیں کے متعلق نازل ہوئی ہیں:

﴿ مِنْهُ آیاتٌ مُّحُکَمَاتُ هُنَّ اُمِّ الْکِتَابِ وَ اُنَحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ ''اس (قرآن) کی بعض آیتیں مُحکم جیں اور وہی کتاب کی اصل جیں اور دوسری مشتبہ المعنی جیں''۔

ابن ایخی نے کہا کہ میں نے اہل علم میں ہے بعض ایسے لوگوں سے سنا ہے جن کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا وہ بیان کرتے تھے کہ بیر آینتیں نجران والوں کے متعلق اس وقت نازل ہو کیں جب وہ رسول اللّه مَا اللّهُ عَلَيْهِ کے پاس عیسیٰ بن مریم عَلِشْكِ کے متعلق آپ ہے دریا فت کرنے آئے تھے۔

محمدا بن ایخی نے کہا کہ مجھ سے محمد بن ابی امامہ بن سہل بن حنیف نے بیان کیا کہ انہوں نے سنا ہے کہ

لے نسخہ (الف) میں دوسرے نسخول اور اعداد ابجد کے خلاف و الصاد تسعون کے بجائے ستون لکھا ہے اور جملہ اعداد میں بھی بجائے احدی و صنون و ماللہ کے احدی و ثلاثون و ماللہ لکھا ہے جو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احیرمحمودی)۔

ع (الف) ميں يهال بحل حدى و ثلاثون و ماتة يعني ايك سواكتيس لكما ہے۔

٣ (الف)صاد كے ساتھ كے حساب سے يہاں بھى جملے جس صبعمائه واربع مسنين لکھے ہيں۔ يعنی بجائے سات سوچونيس كے سات سوچار لکھے ہيں۔ (احرمحمودى)۔ ہیآ یتیں یہود ہی کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہو کمیں ٹیکن انہوں نے مجھے سے اس کی کوئی نفسیر نہیں بیان کی ۔ پس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات واقعی تھی۔

ابن عباس کے مولی عکر مدے یا سعید بن جبیر ہے جو باتیں جھے معلوم ہوئی ہیں اور انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے بتایا ہے ہے کہ یہودرسول القد فالقیا کی بعثت ہے پہلے آپ کے وسلے ہاوں وخزرج پرفتح طلب کیا کرتے تھاور جب اللہ نے آپ کوعرب میں ہے مبعوث فر مایا تو انہوں نے آپ کا بھی انکار کر دیا تو ان ہے معاذ بن جبل نے اور بن سلمہ والے دیا ور آپ کے متعلق جو کچھ کہا کرتے تھاس کا بھی انکار کر دیا تو ان ہے معاذ بن جبل نے اور بن سلمہ والے بشر بن البراء بن معرور نے کہا کدا ہے گروہ یہود! اللہ ہے ڈرو اور اسلام اختیار کروکیونکہ تم پر محمد کے وسلے بشر بن البراء بن معرور نے کہا کدا ہے گروہ یہود! اللہ ہے اور تم ہمیں خبر دیا کرتے تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں اور تم لوگ آپ کے صفات ہم ہے بیان کیا کرتے تھے تو بی کہا کہوہ کوئی ایس چیز نہیں لایا جس کوہم پیچا نیں اور بیدہ فہیں جس کا ذکر ہم تم ہے کیا کرتے تھے تو اللہ نے اس کے متعلق اپنا تول نازل فر مایا:

﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُو ۚ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُصِدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم ۗ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾

''اور جبان کے پاس اللہ کے پاس ہے ، کتاب آئی جوتقعد بی کرنے والی ہے اس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالا تکداس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفرا ختیار کرر کھاتھا''۔

﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُوْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

'' پھر جبان کے پاس وہ چیز آگئی جس کوانہوں نے پہچان کیا تواس سے انکار کردیا۔ پس منکروں م پراللہ کی پھٹکار ہے'۔

ابن ایخی نے کہا جب رسول اللہ منظ اللہ عوث ہوئے اور آپ کے متعلق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے متعلق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے بارے میں اللہ نے انہیں جو تھم ویا تھا اس کا ذکر ان لوگوں سے کیا گیا تو مالک بن الصیف نے کہا کہ واللہ ہمیں محمد کے بارے میں نہ کوئی تھم دیا گیا اور نہ ہم سے ان کے متعلق کوئی عہد لیا گیا تو اللہ نے اس کے متعلق (بیآ بیت) نازل فرمائی:

﴿ اَوْ كُلُمَا عَاهَدُوا عَهُدًا نَبَذَهُ فَرِيقَ مِنْهُمْ بِلُ الْكُثُرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴾

"اور كيا جب بهى انہوں نے كوئى عہد كيا تو ان ميں سے ايك جماعت نے اس كو پچينك ديا بلكه
ان ميں ہے اكثر لوگ ايمان بي نبيس لاتے "۔

اور ابو صلوبا الفطیونی نے رسول الله منگاتی آغیرے کہا اے محمد! تم ہمارے پاس کوئی الی چیز نہیں لائے جس کو ہم جانبے ہوں اور نداللہ نے تم پر کوئی الی کھلی نشانی اتاری کہاس کے سبب سے ہم تمہاری چیروی کریں تو اللہ نے اس کے متعلق اینا یہ تول نازل فر مایا:

﴿ وَلَقَدُ انْزَلْنَا اِللَّهِ كَالِي بَيِنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ ''اور بے شک ہم نے تیری جانب (بہت ی) کھلی نشانیاں اتاری ہیں اور ان کا انکار نافر مان

لوگ ہی کیا کرتے ہیں''۔

اور رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے رسول اللّٰه ﷺ سے کہا۔اے محمد ہمارے پاس کوئی الیم کتاب لاؤ جسے آسان سے تم ہم پراتارو کہ ہم اسے پڑھیں اور ہمارے لئے نہریں بہا وو کہ ہم تمہاری پیروی کریں اور تمہیں سے جا جا نیں تو اللّٰہ نے ان کے ان اقوال کے متعلق (بیآیت) نازل فر مائی:

﴿ اَمْ تُرِيْدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُنِلَ مُؤسَى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بالْكِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبيل ﴾ بالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبيل ﴾

" یا تم جاہتے ہو کہ اپنے رسول کے ایسے سوالات کرو جیسے اس سے پہلے (بھی) موکیٰ سے سوالات کئے گئے تھے اور جو شخص کفر کوا بیان کے عوض میں بدل لے تو بے شبہہ اس نے وسط راہ ( یارا ہے کئے ہمواری یا بھلائی ) کو کھو دیا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ سواء السبیل کے عنی وسط السبیل کے ہیں۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے:

یاؤیڈ آنصار النبی ور مفطم بغد المفین فی سواء الملکحد
نی سُلُا اللہ کے انسار اور آپ کی جماعت کے لئے لحد کے جم میں جسد شریف کے چمپا دینے کے بعد کا وقت کی قدر افسوں ناک تھا۔

اور یہ بیت ان کے ایک تصید ہے گی ہے جس کا ذکر انشا واللہ بیل اس کے مقام پر کروں گا۔
ابن ایخی نے کہا کہ جب عربوں کو اللہ نے اپنی رسالت کی خصوصیت عنایت فر مائی تو ان پر حسد کرنے والے یہود ہیں سب سے زیادہ بخت جی بن اخطب اور ابویا سربن اخطب بتھے۔ یہ دونوں 'لوگوں کو اسلام سے بھیر نے کی جس قدران سے ہو عتی کوشش کرتے رہے تھے انہیں دونوں کے متعلق (یہ آیت ) نازل فرمائی:
﴿ وَدَّ كَثِيْدٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَردُون كُو مِنْ بَعْنِ إِلْهَانِكُو كُوان الله عَلَى كُلِّ مَنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِ مُنْ بَعْنِ اِلله بَالْمَرِ قِ اِللّٰه عَلَى كُلِّ مَنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِ مُنْ بَعْنِ مَا تَبَيْنَ لَلْهُ بَالْمَرِ قِ اللّٰه بِالْمَرِ قِ اِللّٰه بَالْمَرِ قِ اِللّٰه عَلَى كُلِّ مَنْ عِنْدِ اللّٰه عَلَى كُلِّ مَنْ عَنْدِ وَ اَلْ مَنْ عَنْدِ اللّٰه بَالْمَرِ قِ اِنَّ اللّٰه عَلَى كُلِّ مَنْ عَنْدِ اللّٰه عَلَى كُلِ مَنْ عَنْدِ اللّٰه عَلَى كُلِّ مَنْ اللّٰه عَلَى كُلِّ مَنْ اللّٰه عَلَى كُلِّ مَنْ عَنْدِ اللّٰهُ عَلَى كُلِ مَنْ عَنْدِ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَنْدِ اللّٰه عَلَى كُلِّ مَنْ اللّٰه عَلَى كُلُ مَنْ مِنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُو مَنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُ مَنْ عَنْدُولُ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ عَلْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مَا اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى مُنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى مُنْ اللّٰهُ عَلَى مُنْ اللّٰهُ عَلَى مُنْ اللّٰهُ عَلَى مُنْ اللّٰهُ عَلَى مَالِمُ اللّٰهُ عَلَى مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلْمُ مَا اللّٰ

خواہش کی کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں لوٹا کر کا فرینادیں ۔ پس انہیں جھوڑ دواور ان سے منہ پھیرلویہاں تک کہ القدا پنا تھم لائے ۔ بے شک القد ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے''۔

### رسول التدمني عَنْيَةِ م كے ياس يبوداورنصاري كا جھكرا

ابن ایخی نے کہا کہ جب نجران کے نصاری رسول اللّہ مُکَافِیْتِ کے پاس آئے تو ان کے پاس یہودی علماء بھی پہنچے اور رسول اللّه مُکَافِیْتِ کے پاس ان میں جھگڑا ہوا تو رافع بن حریملہ نے کہا تم کسی ٹھیک بات پرنہیں ہوا ور اس نے عیسیٰ علیشنگ اور انجیل کا انکار کر دیا تو نجران کے نصرانیوں میں ہے ایک شخص نے یہود سے کہا تم کسی سحیح بات پرنہیں ہوا ور اس نے مویٰ (علیشک ) کی نبوت اور تو ریت کا انکار کر دیا تو اللّه (تعالیٰ) نے اس کے متعلق ان وونوں کے اتوال (بطور نقل ) نازل فرمائے:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَارِي عَلَى شَيْءٍ وَ قَالَتِ النَّصَارِي لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَالْكُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثُلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْهَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ فيما كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

''اور یہود نے کہا کہ نصاری کسی (صحیح) چیز برنہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ یہود کسی (صحیح) چیز پر نہیں حالا نکہ وہ (دونوں کر دوا پی اپنی کی انہیں کی سبیں حالا نکہ وہ (دونوں کر دوا پی اپنی کی بہیں کا ب پڑھتے ہیں اس طرح ان لوگوں نے بھی انہیں کی سی بات کہ دی جو ( کیچھ بھی ) نہیں جانتے ۔ پس اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گئے۔ جس ہیں وہ آپس ہیں اختلاف کیا کرتے تھے''۔

یعنی ہرایک گروہ اپنی کتاب میں اس بات کی سچائی کے متعلق پڑھتار ہتا ہے جس کاوہ انکار کرتا ہے یعنی بہور عیسیٰی ( عَلَیْظِی ) کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں وہ ( معاہرہ ) جومویٰ ( عَلِیْظِی ) کی زبانی عیسیٰی ( عَلِیْظِی ) کی تصدیق کے متعلق اللہ ( تعالیٰ ) نے ان سے لیا تھا موجود ہے اور انجیل میں موئی کی زبانی عیسیٰی ( عَلِیْظِی ) کی تصدیق کا وہ ( معاہرہ بھی ) موجود ہے جووہ اللہ کے پاس سے لائے تھے اور ہر گروہ اس چیز سے انکار کرتا ہے جواس کے ( مخالف ) مؤتی کے ہاتھ میں ہے۔

اور رافع بن حریملہ نے رسول الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله کا اے محمد اگر تم الله کی جانب ہے بھیجے ہوئے ہوجس کا تم دعویٰ کرتے ہوتو اللہ (تعالیٰ) نے اس کے متعلق اپنا قول نازل فرمایا:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمُ مِّثُلُ

قُولِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بِيَّنَا الْأِياتِ لِقَوْمِ يُوتِنُونَ ﴾

'' اور جولوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے با تیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے یاس کوئی نشانی ( کیوں نہیں آئی جولوگ ان ہے پہلے تھے انہوں نے بھی انہیں کی ی باتیں کیس ان کے ول ایک دومرے کے ہے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لئے کھلی تھٹی نشانیاں پیش کردی ہیں''۔

اور عبداللہ بن صوری الاعورالفطیوتی نے رسول اللہ منگا تیونم سے کہا کہ سیدھی راہ تو وہی ہے جس برہم ہیں۔اے محمد ہماری پیروی کروتو تم سیدھی راہ پرلگ جاؤ گے۔

اورنصاری نے بھی ای طرح کہا تو اللہ ( تعالٰی ) نے عبداللہ بن صوری اورنصاری کی یا توں کے متعلق (بدآيت) نازل قرماني:

﴿ وَ قَالُوا كُولُوا هُودًا أَوْ نَصَارِي تَهْتَدُوا ﴾

'' اورانہوں نے کہا کہ یہودی ہوجاؤیا نصاری تو سیدھی راہ پرلگ جاؤ گئے' کہ۔

﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾

"(اے نبی) تو کہددے بلکہ (ہم نے تو) ملت ابراہیم (اختیار کرلی ہے جو)ایک سو (تھے) اور مشرکول میں سے ندیتھے''۔

پھراللہ( تعالیٰ )نے بوراقصہ اینے اس قول تک بیان فر مایا:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَنْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئِلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ '' وہ ایک جماعت تھی جو گزرگنی۔اس کووہ ( ملے گا) جواس نے کمایا اور تمہیں وہ ( ملے گا) جوتم نے کمایا اور جو بچھوہ کرتے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہ کیا جائے گا''۔

### کعیے کی جانب تحویل قبلہ کے دفت یہود کی یا تیں

ا بن ایخق نے کہا کہ شام کی سب سے تعبے کی سب قبلہ کی تحویل رسول الله منافی فیام کے مدینہ تشریف لانے کے ستر ھویں مہینے کی ابتدا میں ماہ رجب میں ہوئی تو رفاعہ بن قیس اور فردم بن عمر واور کعب بن اشرف اور رافع بن ابي رافع اور كعب بن اشرف كا حليف الحجاج بن عمر واورالربيع ابن الربيع بن ابي الحقيق اور كنانة بن الربيع بن ا بی انحقیق رسول اللهٔ مَثَاثِیْزُ کمی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا۔اے محمر تنہیں اِس قبلے سے جس کی جانب تم تھے کس چیز نے پھیر دیا حالانکہ تمہیں تو اس بات کا دعوی ہے کہتم ملت ابرا ہیمی اور دین ابرا ہیمی پر ہوئے جس قبلے

کی جانب تنصاس کی جانب لوٹ آ وُ تو ہم تمہاری پیروی کریں گے اورتم کو بیا مانیں گے اور وہ صرف آ پ کو آ ب کے دین ہے برگشتہ کرنا جا ہے تھے تو اللہ نے ان کے متعلق (بیآ بیتیں) نازل فرمائیں:

﴿ سَيَتُولُ السُّغَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلُ لِلَّهِ الْمَشُرِقُ وَالْمَغُرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِينًا وَّمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يَتَبِعُ الرَّوْلَ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾

'' عنقریب او گوں میں ہے ہے وقو ف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے ہے بھیر و یا جس پروہ تھے کہ مشرق ومغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو جا ہتا ہے سیدھی راہ بتا دیتا ہے اور اس طرح ہم نے تم کو بہترین جماعت بنایا کہتم لوگوں کے لئے گواہ بنواوررسول تمہارے لئے گواہ ہے۔اورجس قبلے پرتو تھاوہ تیرے لئے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ جورسول کی پیروی کرتا ہے اس کواس محض ہے متاز کریں جوانی ایر یوں کی جانب لوث جاتا ہے'۔

یعنی آن مائش اورامتحان کے طور برایبا کیا:

﴿ وَ إِنْ كَانَتُ لَكَبِهُرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مَدَى اللَّهُ ﴾

''اوراگرچہ بہ بڑی (بھاری) بات تھی گران لوگوں پر ( کوئی بھاری بات نہ تھی) جنہیں اللہ نے سیدھی راہ دکھادی ہے'۔

یعنی (جنہیں) آنر مائش ہے ( گزرنے اور امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی راہ بتا دی) لیعنی جنہیں اللَّد في ثابت قدم ركعا...

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيُّعُ ايْمَانَكُمْ ﴾

''اورالندابيانبيں كەتمباراايمان بريادكر ہے''۔

یعن تبهارا جوایمان پہلے قبلے کے متعلق تھااورتم نے اینے بن کی تصدیق کی تھی اور تحویل قبلہ تک جو پیروی تم نے اس کی کی اور دونوں قبلوں کے متعلق تم نے جواہیے نبی کی اطاعت کی ( ان نیکیوں کو ہر با دنبیں کرے گا ) لیمنی و ہ تتہمیں ان دونوں کا جرعنایت فر مائے گا۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَّءُ وُفٌ رَّحِيمٌ ﴾

'' ہے شہبہ اللّٰدلوگوں برمبر بانی اور رحم کرنے والا ہے''۔

يرت ابن بران من به مددوم

﴿ قَلُ نَرَٰى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ ثَطْرَةً ﴾

" تیرے چیرے کے آسان میں ( پیخی آسان کی جانب بار بار ) پھرنے کوہم و کھے رہے ہیں پس ہے شہرہ ہم مجھے ای قبلے کے جانب پھیرویں گے جس کوتو پسند کرتا ہے۔ پس ( اب تو اپنا چیرو مسجد حرام کی طرف کر دے اور ( اے محمد کی امت والو ) تم جہال کہیں رہوا ہے چیرے ای کی جانب کروؤ'۔

ابن ہشام نے کہا کہ منسطن آئے معنی نحوہ وقصدہ کے ہیں بینی اس کی جانب۔عمرو بن احمرالبا بلی نے ایک اونٹنی کا بیان کرتے ہوے کہا ہے۔اور باہلة یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان کا بیٹا تھا۔

تَعُدُو بِنَا شَعُلَو جَمْعِ وَهُی عَافِدَةً قَدُ کَارَبَ الْعَقَدُ مِنْ اِیْفَادِهَا اَلْحَقَبَا وه (اوَمُنی) ہمیں لئے ہوئے مزد لفے کی جانب تیز چلی جارہی ہے حالانکہ دم د بائے ہوئے ہے اوراس کی گرم رفتاری کے سبب سے دبی ہوئی دم تنگ کے یئے تک تینج نے کتر یب ہوگئ ہے۔ (ابتدائے حمل میں اونٹیاں دم دبائے رکھتی ہیں اورالی اونٹیاں تیزنہیں چلا کرتیں۔ شاعراسی بات کی تعریف کررہا ہے کہ وہ حمل کے ابتدائی زبانے کے باوجود تیز دوڑ رہی تھی )۔

اور سیبیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اورقیس بن خویلدالہذلی نے اونٹنی کے وصف میں کہا ہے۔

اِنَّ النَّعُوْسَ بِهَا ذَاءٌ مُخَامِرُهَا فَشَطُرُ هَا نَظَرَ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُوْرُ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُوْرُ الْعَرْسَانِ الْعَرْسَانِ الْعَرْسَانِ الْعَرْسَانِ الْعَرْسَانِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اللهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾

''اور بِ شَك بِن لوگول كوكتاب وى كى بوه يقينا جائے بيل كدوه (قرآن) حق بها الله بينا الله بينا في به بات بها ورجوكام وه كرر بي بين الله اس عنا فل بين به به وما بعضهم في يولين اتّبت الذين اوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا اللهُ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضَهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَة بَعْنِ وَلَئِن اتّبَعْتَ الْمُوآهُمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنّكَ إِذَا لَينَ الظّالِمِينَ ﴾

''اورا گرتوان لوگوں کے پیس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر طرح کی نشانی لائے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور تو بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والانہیں اور ان میں سے بعض افراد کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں اور تیرے پاس جوعلم آچکا ہے افراد بھی دوسر ہے بعض افراد کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں اور تیرے پاس جوعلم آچکا ہے اس کے بعد بھی اگرتونے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شہرتو ظالموں میں سے ہوگا'۔ اس کے بعد بھی اگرتونے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شہرتو ظالموں میں سے ہوگا'۔ این آختی نے کہا اللہ کے اس قول تک :

﴿ وَ إِنَّهُ لِلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴾

''اور بےشہہ وہ حق ہے تیرے پرور دگار کی جانب سے اس لئے تو شک کرنے والوں میں ہے ہرگز ندہو''۔

# يېود کا توريت کې سچې با تو ل کو چھيانا

بن سلمه والے معاذبن جبل اور بنی اشہل والے سعد بن معاذ اور بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زیر نے علاء یہود میں سے ایک جماعت سے بعض ایسے مسائل کے متعلق پوچھا جوتو ریت میں جی تو انہوں نے ان مسائل کوچھیا یا اور اس کے متعلق کی جماعت سے بعض ایسے مسائل کوچھیا یا اور اس کے متعلق کی تازل فر مائی:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَذْرَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْقُلْى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ وَالْقُلْى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اللَّهُ وَ يَعْلَمُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾

'' بے شک جونوگ چھپاتے ہیں ان کھلی باتوں اور (الیم) ہدایت کو جس کوہم نے اتارا ہے بعد اس کے کہم نے اسے لوگوں کے لئے کتاب میں بیان (بھی) کر دیا ہے بیروہی ہیں جن پراللہ ملامت فرما تا ہے اور جولوگ ملامت کرنے والے ہیں وہ (سب) ان پر ملامت کرتے ہیں''۔

# نبي مَنَا لَيْنَا عَلَيْهِ مِن كَا يَعْلِيهِ مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ م

کہا کہ رسول اللہ فالی اللہ فالی کتاب میں سے یہودکو اسلام کی دعوت دی اور انہیں اس کی رغبت ولائی اور انہیں اس کی رغبت ولائی اور انہیں اللہ کے عذاب وسز اسے ڈرایا تو رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف نے کہا کہ اسے تھ (ہم تمہاری بات نہ ما نیں گے ) بلکہ ہم تو اسی (روش) کی پیروی کریں گے جس پرہم نے اپنے برزرگوں کو پایا ہے کیونکہ وہ زیادہ جانے والے اور ہم سے بہتر شے تو اللہ عز وجل نے ان کے اقوال کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی:

﴿ وَإِذَا قِیْلَ لِلْهُ مُ اَتَّبِعُواْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُواْ بِلُ نَتَّبِعُ مَا الْفَیْنَا عَلَیْهِ آباءً مَا اَوْلَوْ کَانَ آباءً مُدُوْ

لَا يَعْقِلُونَ شَيْنًا وَلاَ يَهْتَكُونَ ﴾

''اور جب ان ہے کہا گیا کہ اللہ نے جو ( کلام ) نازل فر مایا ہے اس کی پیروی کروتو انہوں نے کہا (نہیں ) بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے اور کہا اگر چدان کے باپ دادا کچھ بھی عقل ندر کھتے ہوں اور نہ ہدایت پائے ( ہوئے ) ہول'۔

## بن قینقاع کے بازار میں یہودیوں کاجمگھیا

اور جب جنگ بدر کے روز اللہ ( تعالیٰ ) نے قریش پرمصیب ڈھائی اور رسول اللہ نظافی کے استرایف لا نے تو آ ب نے یہودکوسوق بنی قدیقاع میں جمع کیا اور فر مایا:

یَا مَعْشَرَ یَهُوْدَ اَسْلِمُوْا قَبْلَ اَنْ یُصِیْبَکُمُ اللّٰهُ بِمِثْلِ مَا اَصَابَ بِهِ فُرِیْشًا. ''اے گروہ یہوداسلام اختیار کرلواس سے پہلے کہ اللّہ مِربِحی ولیی (بی) مصیبت ڈالےجیسی

قریش پرڈالی''۔

تو انہوں نے آپ ہے کہاا ہے محمرتم اس بھلاوے میں ندر بنا کہتم نے قریش کی ایک (ایسی) جماعت
کوتل کرڈ الا جو ناتخیر بہ کارتھی اور جنگ کرنا نہ جانتی تھی۔واللہ اگرتم ہم ہے جنگ کروتو تہہیں معلوم ہوگا کہ ہم
خاص تشم کے نوگ ہیں اور تہہیں کوئی ہمارا سانہیں ملائو اللہ (تعالیٰ) نے اس قول کے متعلق (بیآ بیتیں) نازل
فرمائنس یہ

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُفْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ اللّی جَهَنَّمَ وَ بِنْسَ الْمِهَادُ ﴾

(اے نبی) جن لوگوں نے گفر کیاان سے کہدد ہے کہ بہت جلدتم لوگ مغلوب کئے جاؤے اور جہنم کی طرف جمع کئے جاؤے اور وہ (بہت) برافرش ہے'۔
﴿ قَدْ کَانَ لَکُمْ آیَةٌ فِی فِئنتینِ الْتَقَتَا فِنَةٌ تَقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ اُخْرَی کَافِرَةٌ یَرَوْنَهُمْ.

ا (الف ب ) میں تو و نہم تاء فو قانیہ ہے ہاور (ج و) میں پاء تحتانیہ ہے ہور کلام مجید میں بھی دونوں قراء توں کی روایتیں موجود ہیں بیرو نہم یاء تحتانیہ ہے ہوتو اس کے معنی ووانیس ان کا دونا یا ایناد ونا دیکھتے ہیں معنی ہول کے اور یہال کی خمیرول کے مرجعول میں بہت پھھا ختاہ فات ہیں اس لئے میں نے خمیرول کے مرجعول کور جے میں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی مرجعول کور جے میں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی مرجعول کے اختلاف ہے محتانی ہیدا ہوتے ہیں جنہیں مرجعوں کی تفصیل مطلوب ہووہ کتب تغییر کی جانب رجوع فرمائیں کے احرام حمودی)

مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يَوْيِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِآوُلِى الْاَبْصَارِ ﴾

' بے شہرتمہارے لئے ایک نشائی تھی دو جماعتوں میں جوایک دوسرے سے مقابل ہوئیں۔
ایک جماعت اللّٰدی راہ میں جنگ کررہی ہے اور دوسری کافر ہے۔ تم انہیں ان کا دونا و کھے رہے تھے (اور بیہ کچھ خیالی بات نہ تھی بلکہ) آ تکھوں و یکھا (معاملہ تھا) اور اللّٰہ اپنی مدو سے جس کی تا سُدِچا ہتا ہے کرتا ہے بے شہراں میں بصیرت والوں (یادیکھنے والوں) کے لئے عبرت ہے '۔

### **€**6

#### رسول اللهُ مَنَا لِيُعْدِيمُ كَايبود كى عبادت گاه ميس تشريف لےجانا

کہا کہ رسول اللہ طَخْتِیْجُ بہود کی عبادت گاہ میں بہود کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے (اور) انہیں اللہ کی طرف بلایا تو النعمان بن عمر واور الحارث بن زید نے آپ سے پوچھااے محمرتم کس دین پر ہوتو آپ نے قرمایا:

عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَ دِيْنِهِ.

''ملت ابرائيم اور دين ابرائيم پر (موں )''۔

ان دونوں نے کہا کدابراہیم تو یہودی تنصقو آپ نے ان سے فرمایا:

فَهَلُمَّ إِلَى التَّوْرَاةِ فَهِيَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ.

''احچھاتوریت میرے سامنے لاؤوہ ہمارے اور تمہارے درمیان (فیصلہ کرے گی)۔ انہوں نے اس سے انکار کیاتو اللہ نے ان کے متعلق (بدآیتیں) تازل فرمائیں:

﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اللَّى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقَ مِنْهُمْ وَهُمْ أَفُونَ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوا يَغْتَرُونَ ﴾ وَعَرَّهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوا يَغْتَرُونَ ﴾

'' کیا تو نے ان کو گول کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب میں سے پچھے حصہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی
کتاب کی جانب بلائے جاتے ہیں تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر ہے۔ پھر (بھی) ان میں
سے ایک جماعت روگر دانی کرتی ہے اور وہ ہیں ہی روگر دان ۔ یہ حالت اس وجہ ہے کہ
انہوں نے کہ دیا کہ بجز چند دنوں کے ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی اور جو جھوٹے الزام وہ دیا
کرتے ہے اس نے انہیں ان کے دین کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا'۔

یمبود کے علاء اور نجران کے نصاری جب رسول الله مَثَالَثَیْزِم کے پاس جمع ہوئے اور آپس میں جھکڑنے

لگے تو یہود کے علماء نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی ہی تھے اور نجران کے نصاری نے کہا کے نہیں ابراہیم نصرانی تھے تو اللّٰہ نے ان کے مثلق (بیآییتیں) نازل فرمائیں:

﴿ قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِهَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ الْلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هُولَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ الْبِرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَائِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَاللّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ الْبِرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَائِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَلْمَا النّبِيقُ وَاللّهُ وَلِي النّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَ هَلْمَا النّبِيقُ وَاللّهُ وَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

''(اے نبی) کبد دے اے اہل کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں جھڑ تے ہو حالا نکہ تو ریت و انجیل نہیں اتاری گئی گراس کے بعد تو کیا تم عقل نہیں رکھتے (دکھو) بیتم لوگ (وبی تو) ہو انکہ کہ سے متعبی اتاری گئی گراس کے بعد تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ۔ پھرالیی چیز بیس تم کیوں جھڑ تے ہو جس کا تمہیں پچے بھی علم نہیں اور (حقیقت تو) اللہ (بی ) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ (تو) یہودی سے اور نہ نفرانی بلکہ یکسوئی رکھتے والے فرماں بردار (بندے) سے اور شرک کرنے والوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ (تھے) کرنے والوں میں سے نہ ہے بٹک لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ (تھے) جنہوں نے ان کی بیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو (ان پر) ایمان لائے ہیں اور اللہ (تو) ایمان لائے ہیں اور اللہ (تو)

اور عبداللذ بن ضیف اور عدی بن زیداورالحارث بن عوف نے ایک دوسرے کہا کہ آؤمحداوراس کے ساتھیوں پر جو چیزاتری ہے اس پر صبح کا ایمان لائیں اور شام میں اس کا انکار کرویں تا کہ ان کے لئے ان کے دین میں شبح ڈال ویں (بیاس لئے) کہ وہ بھی ایسا بی کریں جیسا ہم کررہے جیں اور وہ اپنے دین سے لیٹ جائیں تو اللہ (نتیالی) نے ان کے بارے میں (بیآ بیتیں) ٹازل فرمائیں:

﴿ يَا آهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبُونَ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَ وَالْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

'اے كتاب والوَّمَ حَن كوباطل سے كيوں كُلُ مُرك تے ہوتم جان يو جَمر حَن كو( كيوں) چھپاتے ہو'۔
﴿ وَقَالَتُ طَّائِفَةٌ مِّنْ آهُلِ الْكِتَابِ آمِنُو بِالَّذِي ٱلْذِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُو وَجُهَ النّهارِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةُ نَعْلَهُمُ يَرُجِعُونَ وَلَا تُوْمِئُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ اَنْ يَوْتَى وَلَا تُومِئُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ اَنْ يَوْتَى وَلَا تُومِئُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ اللهِ اَنْ يَعْمَ وَاللهُ اللهِ يَوْتِيهُ مَنْ يَتَمَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ يَوْتِيهُ مَنْ يَتَمَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ يَوْتِيهُ مَنْ يَتَمَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ يَوْتِيهُ مَنْ يَتَمَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ يَوْتِيهُ مَنْ يَتَمَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا أُولِيَهُ مِنْ اللهِ اللهِ يَوْتِيهُ مَنْ يَتَمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْحَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْعَالَ عَلَا لَا عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَا لَهُ عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَا لَهُ

'' اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان پر جو چیز اتاری گئی ہے اس کو ون کے ابتدائی جھے میں مان لواور آخری جھے میں انکار کر دوشاید کہ وہ (اینے وین ہے) ملیت جا کیں اور (حقیقت میں ) اس شخص کے سوا جوتمہارے دین کی چیروی کرے ( کسی اور کو ) نہ ما تو (اے نبی) کہہ دے کہ ہے شک مدایت تو اللہ کی مدایت ہے (اوراس بات کو بھی نہ مانو) کہ سکسی کو و لیسی چیز دی گئی ہے جوتم کو دی گئی ہے یا وہ تمہارے پروردگا رکے یاس تم پر جحت میں غالب ہوجا ئیں گے۔(اے نبی) کہدوے کہ فضل اللہ( بی ) کے ہاتھ میں ہےوہ جس کو جا ہتا ہے دیتا ہےا دراللّٰہ وسعت والا اور ( ہر مخص کی قابلیتوں کو ) جانبے والا ہے'۔

جب یہود کے علماءاور نجران کے نصاری رسول التدمُنی نیز آئے بیاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ابونا فع القرظی نے کہا اے محد کیاتم یہ جا ہے ہو کہ جس طرح نصاری پیسیٰ بن مریم کی پرستش کرتے ہیں ہم بھی تمہاری پرستش کریں اور نجران والے نصرانیوں میں ہے ایک شخص الرہیں تا می نے کہا اور بعض روایتوں میں الریس اورالرئیس بھی ہے۔اےمحمد کیاتم یہی جا بنتے ہواوراس ( اعتقاد ) کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ یا جس طرح اس نے کہا۔ تو رسول الله مخافظ منے فرمایا:

مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ آمُرَ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ فَمَا بِلْلِكَ بَعَثِنِي اللَّهُ وَلَا امَرَنِي. '' (میں) اللہ کی پناہ ( مانگتا ہوں) اس بات سے کہ غیر اللہ کی عبادت کروں یا اس کے غیر کی عبادت کا تھم دوں۔ نہ اللہ نے مجھے اس (عقیدے) کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے ( اور ) نہ اس نے مجھاں کا تکم فرمایا ہے۔ یا آپ نے جس طرح فرمایا''۔

تواللّٰہ نے ان دونوں کے اقوال کے متعلق (بیارشادفر مایا:

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوْتِيُّهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمِ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ كُوْنُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنتُمْ تَكْرُسُوْنَ ﴾ ''(یہ بات) کسی بشر کو(زیبا)نہیں کہ اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت عنایت فر مائے (اور) پھر وہ لوگوں ہے بیہ کیے کہ اللہ کو چھوڑ کرمیر ہے پرستار بن جاؤ لیکن ( اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ) تم لوگ علما وفقہا واور سادات بن جاؤاس سبب سے کہتم کتاب کی تعلیم دیتے اور تعلیم حاصل کرتے

لے سیالغاظ راوی نے اپنے حافظے پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ ہے کہے ہیں کہ روایت بالفاظ سیح ہونے کا راوی کو یقین نہیں لیکن مطلب یمی تھا۔ (احرمحمودی)

رجے ہوائے

ابن ہشام نے کہا کہ ربانیین کے معنی عالموں نقیبو ں اور سر داروں کے ہیں اس کا واحد ربانی ہے۔ شاعر نے کہا ہے۔

لَوْ كُنْتُ مُوْتَهِنَّا فِي الْقُوْسِ اَفْتَنِيْ مِنْهَا الْكَلَامُ وَ رَبَّانِيَّ اَحُبَارِ الرمِيلَ مَن (تارک الدنیا) راہب کی خانقاہ میں مقیم ہوتا (تو بھی) اس محبوبہ کی باتیں مجھاور اس راہب فقیہ و عالم (وونوں) کوبھی دین سے بھٹکا دیتیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ قوس کے معنی راہب کی خانقاہ کے جیں اور اختنی بی تھیم کی زبان ہے اور بن قیس فتنی کتے ہیں۔ جریئے نے کہا ہے۔

لَا وَصُلَ إِذْ صَرَمَتُ هِنُدٌ وَلَوْ وَقَفَتُ لَا سَتَنْزَلَتْنِي وَذَا الْمِسْحَيْنِ فِي الْقُوْسِ جَبِ الْمُوسِعَيْنِ فِي الْقُوْسِ جَبِ اللهِ عَلَى الْمُوسِعَيْنِ فِي الْقُوْسِ جَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(قوس) بینی را ہب کی خانقاہ۔اور ربانی رب ہے مشتق ہے جوسید کے معنی میں ہے اللہ کی کتاب میں ہے۔

﴿ فَيُسْتِي رَبُّهُ خَمْرًا ﴾

''وواینے سردارکوشراب پلائے گا''۔

جس میں رب ہے مرادسید وسر دار ہے۔قرمایا:

﴿ وَلاَ يَأْمُرَ كُورُ اَنَ تَتَنِعِنُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ اَرْبَابًا اَيَأْمُرُ كُورُ بِالْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنْتُهُ مُّسْلِمُونَ ﴾ (وروه تهبين حَمَ نه دے گا کہ تم فرشتوں اور نبيوں کوار باب بنالوکيا وه تهبين کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو'۔

ابن آئق نے کہا کہاس کے بعداس نے اس عہد کا ذکر فر مایا جوان سے اور ان کے انبیاء سے لیا تھا کہ جب آپ ان کے پاس تشریف لا کیں تو آپ کی تصدیق کریں اور اپنے آپ پر لازم ہونے کا جواقر ارانہوں

لے خط کشدہ زیادتی بجزنسند(الف) کے دوسر نے نسخوں میں نہیں ہے نسخہ (الف) کے تتبع میں (ب) میں بھی اصل میں لکھی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی حاشیے پرصراحت کر دی ہے کہ بیزیا دتی بورپ کے نسخے کے سواد دسر نے نسخوں میں نہیں اوراس میں تکرار بھی ہوگئی ہے جو بعد کی زیادتی پر دلانت کرتی ہے (احمرمحمودی)

نے کیا تھااس کا ذکر قرمایا اور قرمایا:

﴿ وَإِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيْنَ لَهَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءً كُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِهَا مَعَكُمُ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ٱلْقُرَدُتُمْ وَ اَخَذَٰتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِى قَالُوا الْقَرَدُنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ أَنَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

''(وہ دفت یا دکرو) جبکہ اللہ نے نبیوں سے عبدلیا کہ میں نے جوشہیں کتاب اور حکمت دی ہے (اس شرط سے کہ اس کے حکمت) کی تقدیق کرنے والا ہو جوتہ ہارے ساتھ ہے تو ضرورتم اس پرایمان لاؤ گے اور ضروراس کی مدد کروگے ۔ فر مایا کیا تم نے قبول کیا اور اس (شرط) پرمیرے (اس) عہد کا بارا شالیا۔ انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا۔ فر مایا تم (ایک دوسرے کے بارے میں) گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں' ۔ آخر بیان تک ۔

### انصارکوآپس میں لڑادینے کی (یہود) کی کوشش

ابن آخق نے کہا کہ شائس بن قیس جو بہت بوڑھا۔ کفر کا سرگروہ مسلمانوں سے بخت کینہ اور حسدر کھنے والا تھار سول اللہ من فی کے گئے ایک جگر بیٹے والا تھار سول اللہ من فی کو گئے ہیں ہے۔ اس کا گزرہوا۔ جس میں اوس وخزرج کے لوگ ایک جگر بیٹے آپس میں گفتگو کررہ بے تھے ان کی آپس کی محبت الفت بجمعیت اور جا بلیت کے زمانے میں ان کی آپس میں دشمنی پھر اسلام کی وجہ ہے ان کے تعلقات کی خوشگواری دیکھی تو جل گیا اور کہا کہ بی قیلہ کے سر دار ان شہرول میں ا کھٹے ہوگئے ہیں۔ واللہ ان کے سر داروں کے اس مقام پر اس اجتماع (کے دیکھنے) سے ہمیں تو چین نہ آکے گا۔ اور یہود کے ایک کم سنو جوان کو تھم دیا اور کہا ذراان کی طرف توجہ کر۔ ان کے ساتھ مل کر بیٹھاور جنگ بعاث اور اس کے پہلے کے واقعات کا تذکرہ ان سے کیا کر اور انہیں وہ اشعار سنا جو انہوں نے ایک دوسرے سے دوسرے کے مقابلے میں کہ بھے۔ اور جنگ بعاث وہ جنگ تھی جس میں اوس وخزرج نے ایک دوسرے سے جنگ کی تھی اور اس (لڑائی) میں خزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سر دار ابواسید جنگ کی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سر دار ابواسید جنگ کی تھی اور اس زمان کے بیٹا ور خیر رہے کہتے اور اس کا عمرو بن انعمان البیاضی تھا اور یہ دونوں کے دونوں مارے گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت کہنا ہے۔ علی اَنْ قَدُ لَّ فَجِعْتُ بِذِیْ حِفَاظِ فَعَاوَدَنِیْ لَهُ حُزْنٌ رَصِیْرُ باوجوداس کے کہ حشمنا ک مقام میں مجھ پرایسی مصیب ڈالی گئی کہ ایک دائمی غم مجھ پر پلٹتار ہا ہے۔ فَامَّا تَقْتُلُوْهُ فَانَّ عَمْرًا أُعِضَّ برَأْسِه عَضْبٌ سَنِيْنُ (کیکن)اگرتم نے اس (حفیر) توقل کیا ہے تو عمر و کا سربھی تیز مکوار کے دانتوں میں دیایا گیا ہے۔

اور بیدوونوں جیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔اور جنگ بعاث کا بیان جتنا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ اس سے بہت زیادہ ہے لیکن مجھے اس کے بورے بیان کرنے ہے رو کنے دالا (سیرت نبوی کے بیان کا) وہی انقطاع ہے جس کا ذکر میں نے کرویا ہے۔

ا بن ایخق نے کہا کہاس ( نو جوان ) نے ویسا ہی کیا تو اسی وفت ان لوگوں میں تو تو میں میں ہونے لگی اور کشاش منخر اور مباہات شروع ہوگئی نوبت یہاں تک پینچی کہ دونوں قبیلوں میں ہے ایک ایک شخص حملے کے لئے نیم استاده بوگیا۔

اوس میں سے بنی حارثہ بنی الحارث میں ہے اوس بن قیصی نامی اور خزرج میں ہے بنی سلمہ میں سے جبار بن صحر نامی بید دونوں ایک دوسرے ہے الجھنے لگے۔ پھران میں ہے ایک نے اپنے مقابل والے ہے کہا کہ اگرتم جا ہوتو ابھی اس ( جنگ ) کی پھرا بتدا کریں ۔غرض دونوں جماعتیں غصے میں بھر گئیں ۔اورانہوں نے كباا جيماتمهارے(اور)ا ہے مقالبے كے لئے بيسياہ پھريلا مقام ہم نے مقرر كرديا ہتھيارلاؤ - ہتھيارلاؤ (كى چخ پکار ہونے لگی )۔اور وہ سب کے سب اس میدان کی جانب نکل کھڑے ہوئے۔اس کی خبر (جب) رسول يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهَ اللَّهَ الِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ وَانَّا بَيْنَ اَظُهُرٍ كُمْ بَعْدَ اَنْ هَدَاكُمُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَٱكْرَمَكُمْ بِهِ وَقَطَعَ بِهِ عَنْكُمُ آمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ وَاسْتَنْفَذَكُمْ بِهِ مِنَ الْكُفُرِو ٱلِّفْ

''اے گروہ مسلمین خدا ( ہے ڈرو ) خوف خدا ( کرو ) کیا جا ہلیت کے دعووں پر ( لڑے پڑتے ہو ) حالا تک بیس تم میں موجود ہول تے ہیں اللہ نے اسلام کی بدایت دی اور تنہیں عزیت دی اور اس اسلام کے ذریعے سے جاہلیت کی باتیں تم ہے الگ کردیں اوراس کے ذریعے تمہیں گفر ہے نجات ولائی اوراس کے ذریعے ہے تہمارے درمیان الفت پیدا کی'۔

پس ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ شیطانی ایک جھگڑ ااور ان کے دشمن کی ایک حیال تھی وہ رو پڑے اور اوس وخزرج کے افرادا یک دوسرے ہے گلے ملنے لگے اور رسول الله منافیز کا کی فرماں برداری اورا طاعت کی اور آپ كيمراه (ومال سے) والي علي آئے۔

الله کے دشمن شائس بن قیس کی جال ( سے جو آگ بھڑک اٹھی تھی اس) کو اللہ نے بجھا دیا اور اللہ ( نغالی ) نے شاکس بن قیس اوراس کی جالبازی کے متعلق ( بیآییٹن ) نازل فر مائیں :

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا آهُلَ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا آهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَا تُعْمَلُونَ ﴾

''(اے محمد) کبدد ہے اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا تم کیوں اٹکار کرتے ہو حالا تکہ اللہ تگران ہے ان کاموں کا جو تم کررہے ہو۔ اے اہل کتاب جولوگ ایمان لائے ہیں ان کواللہ کے راستے ہے ان کاموں کا جو تم کررہے ہو۔ اے اہل کتاب جولوگ ایمان لائے ہیں ان کواللہ کے راستے ہوں جوال تکہ تم گواہ ہواور اللہ ان کاموں سے کیوں پھیرتے ہواور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کررہے ہو'۔

اوس بن تنظی اور جہار بن صحر اور ان دونوں کی قوم کے ان لوگوں کے متعلق جوان کے ساتھ تھے اور شا سے ساتھ متھے اور شأس نے جاہلیت کے واقعات کے ذریعے جور خنداندازی کی تھی انہوں نے اس کے سبب سے ندکورہ کاروائی کی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے (یہ آپیش) نازل فرمائیں :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّو كُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تَتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تَتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُعَاتِمِ وَلاَ تَمُوتُنَ اللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُعَاتِمِ وَلاَ تَمُوتُنَ اللّهِ فَوَلِهِ وَ أُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

''اے وہ لوگو جوابیان لا چکے ہوجن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اگران بیں کسی جماعت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت بیں لوٹالیں گے اور تم کسی طرح کفراختیار کرتے ہو حالانکہ تم پراللّہ کی آبیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم بیں اس کا رسول (موجود) ہے اور جس شخص نے اللّہ (کے دامن) کو پکڑلیا ہے شہر سیدھی راہ کی جانب اس کی رہنمائی ہوگئی۔ اے وہ لوگو جوابیان اختیار کر چکے ہواللّہ ہے جسیا ڈرٹا چاہئے ویسا ڈرواور نہ مرومگر اس حال ہیں کہ تم اطاعت گڑار رہو۔ اس کے فرمان ۔ ان لوگول کے لئے بڑا عذاب ہے' ۔ تک۔

ابن ایخی نے کہا جب عبداللہ بن سلام اور تغلبہ بن سعیۃ اور اسد بن عبیداوران کے ساتھ یہود کے جن لوگوں نے اسلام اختیار کیا تھا مسلمان ہوئے اور ایمان لائے اور تقسد بی کی اور اسلام سے محبت کرنے لگے اور اس نے اسلام اختیار کیا تھا مسلمان ہوئے اور ایمان لائے میں سے کا فروں نے کہا کہ محمد پرایمان لانے والے اور اس کی اس میں انہیں رسوخ حاصل ہوگیا تو یہود کے علاء میں سے کا فروں نے کہا کہ محمد پرایمان لانے والے اور اس کی

چیروی کرنے والے ہم میں سے بدترین اوگوں کے سوااور کوئی نہیں ۔اورا گروہ ہم میں سے بہتر افراد ہوتے تو وو اپنے پاپ دادا کا دین نہ چھوڑتے اور دوسرے دین کی طرف نہ جاتے تو القد نے ان کے اس قول کے متعلق (بیہ آیت) نازل فرمائی :

﴿ لَيْسُواْ سَوَاءً مِنْ الْقُلِ الْكِتَابِ الْمُهُ قَانِعَةً يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ "سب كى حالت ايك ى بيس ابل كتاب بيس ايك كروه ايبا بجى ہے جوسيدهى راه پر جما بوائے۔ يولوگ الله كى آيتيں رات كے اوقات بيں پڑھتے اور مجدے كرتے رہے ہيں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اناء اللیل کے معنی ساعات اللیل کے ہیں یعنی رزت کے اوقات میں اوراس کا واحداثی ہے۔ واحداثی ہے۔ المتتحل الهذلی نے جس کا نام مالک بن تو پر تقاا ہے لڑکے اشیلۃ کے مرہے میں کہا ہے۔ حُلُو وَ مُنْ کَعِطْفِ الْقِذْحِ شِیْمَتُهُ فِی کُلِّ اِنٰی قَضَاۃُ اللَّیْلِ یَنْتَعِلُ وہ مِیْتِها ( بھی تقا) اوراس کی میرت تیرکی توک کی طرح کڑوی (اور سخت بھی تھی) اور قضا وقدر وہ میٹھا ( بھی تقا) اوراس کی میرت تیرکی توک کی طرح کڑوی (اور سخت بھی تھی کھی ) اور قضا وقدر

البی ئےموافق وہ ہروفت جوتا پہنے ہوئے (سفر کے نئے تیار ) رہتا تھا۔

اور سی بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اورلبید بن رہیمہ جنگلی گدھے کی تعریف میں کہتا ہے۔

یکورٹ آناء النّهار گانّهٔ غوِی سَفَاهُ فِی الْتِحَارِ نَدِیْهُ دن کے اوقات میں ووایا المجلما کورتا پھرتا ہے۔ گویا وہ ایک گراہ ہے جس کواس کے ساتھی نے کلالوں کے یاس (شراب) پلادی ہے۔

اوريہ بيت اس كے ايك تصيد كى باور مجھے يونس سے جوخبر على باس ميں انى (مقصور) ہے۔ ﴿ يُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَادِعُونَ فِي الْعَدْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَادِعُونَ فِي الْعَدْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَادِعُونَ فِي الْعَدْرُاتِ وَ أُولَيْكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

'' وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پراور آخرت کے دن پراور نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے اور اچھی باتوں میں (ایک دوسرے سے) سبقت کرتے ہیں اور یبی لوگ نیکوں میں سے میں''۔

ابن انتخل نے کہا کہ مسلمانوں کا یہود یوں ہے میل جول رہا کرتاتھا کیونکہان کے آپس میں پڑوئ کے تعلقات بھی تنھےاور جاہلیت کے عہدو پیان بھی تنھے تو القد نے انہیں راز دار بنانے سے روکنے کے لئے (یہ آپتیں) نازل فرمائیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُوْنِكُمُ لَا يَأْلُوْنَكُمُ خَبَالًا وَدُوْ مَا عَنِتُمْ قَلْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَنْوَاهِمُ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ اكْبَرُ قَلْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَغْقِلُونَ هَا أَنْتُمُ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمُ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّمٍ ﴾

''اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے تم اپنے لوگوں کے سوا ( دوسروں کو راز دار نہ بناؤ۔ وہ تمہارے درمیان فساد پیدا کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے۔ ان کی خواہش ہے کہ تم دشواری میں پڑو۔ اب تو خودان کے منہ سے دشمنی طاہر ہموچکی ہے اور جن با تو ل کوان کے دل چھپائے ہوئے ہیں وہ اس ہے بھی بڑی ہیں۔ ہم نے تمہیں کھلی علامتیں بتاوی ہیں۔ کے دل چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں۔ ہم نے تمہیں کھلی علامتیں بتاوی ہیں۔ آگرتم عقل رکھتے ہو ( تو سمجھو ) بیتم لوگ تو ان سے محبت رکھتے ہواور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم تو مکمل جنس کتاب برایمان رکھتے ہو'۔

نیعنی تم ان کی کتاب کو بھی مانتے ہوا وراپی کتاب کو بھی اور ان تمام کتابوں کو بھی جواس سے پہلے گز رچکی ہیں اور وہ لوگ تمہاری کتاب کا انکار کرتے ہیں اس لئے تہمیں ان سے دشمنی رکھنا بہ نسبت ان کے تم سے دشمنی ر کھنے کے زیادہ سز اوار ہے۔

﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوْ آ أَمَنَا وَإِذَا حَلُوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ الْحَالَى فَ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوْ آ أَمَنَا وَإِذَا حَلَوْا عَلَيْكُمُ الْآنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ الْحَالَى الْوَارِجِبِ الْهِولِ كَرَامِ إِنَّهِ إِنَّ مِن اللَّاقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

### ابو بكرصديق منى الذؤر كے ساتھ فخاص كا حادثہ

کہا کہ ابو بکر صدیت یہود کے پاس ان کے عبادت خانے ہیں گئے تو ان ہیں ہے بہت سے لوگوں کو انہیں ہیں ہے ایک شخص فیاص نا می کے پاس اکھٹا دیکھا وہ ان کے عالموں اور ماہروں ہیں ہے تھا اور اس کے ساتھ ان کے عالموں اور ماہروں ہیں ہے تھا اور اس کے ساتھ ان کے عالموں اور ماہروں ہیں ہے ایک اور عالم احتیج نا می بھی تھا تو ابو بکر نے فیاص ہے کہا افسوس فیاص اللہ ہے ڈر اس اس اور اسلام اختیار کر کیونکہ واللہ تو اس بات کو جا نتا ہے کہ محر شائی تی بھی تا اللہ کے رسول ہیں اور تمہارے پاس اس کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں جس کا ذکر تو ریت وانجیل ہیں تم لوگ پاتے ہو فیاص نے ابو بکر سے کہا واللہ اے ابو بکر ہمیں اللہ کی کوئی احتیاج نہیں ہے (بلکہ) وہی ہمارائٹان ہے۔ ہم اس کے آگے عاجزی اور زاری نہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے مہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے مہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے

بے نیاز نہیں ہے اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو وہ ہم سے ہمارے مال قرض طلب نہ کرتا جیسا کہ تمہارے دوست کا دعوی ہے وہ ہمیں تو سود ہے نیع کرتا ہے اور (خود) وہی (سود) ہمیں دیتا ہے اور اگروہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں (سود) نددیتا۔

راوی نے کہا (بیہ سنتے ہی) ابو بکر کوغصہ آگیا آپ نے فخاص کے منہ پر زور سے ایک تھیٹر مارا اور فرمایا۔اس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم میں اور ہم میں جوعہد و پیاں ہے (وہ) نہ ہوتا تو اےاللہ کے دشمن تیراسراڑا دیتا۔

مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ.

''جوتم نے کیااس کا کیا باعث تھا''۔

ابو بکرنے عرض کی اے اللہ کے رسول اس دشمن خدانے ایک بڑی (نازیبا) بات کہی۔اس نے اس بات کا دعوی کیا کہ اللہ ان لوگوں کامختاج ہے اور بیلوگ اس سے بے نیاز ہیں۔ جب اس نے بیہ بات کہی تو اس کے کہنے سے مجھے برائے خدا خصہ آگیا اور میں نے اس کے منہ پر (تھیٹر) مارافخاص (بیہ سنتے ہی) مکر گیا اور کہا۔ میں نے ایسانہیں کہا تو اللہ نے فخاص کے تول کے متعلق فخاص کے دداور ابو بکرکی نقعہ بی میں (بیر آبیت) نازل فرمائی:

﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِيا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾

''الله نَے ان (لوگوں) کی بات من لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ مختاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں جو کھھ انہوں نے کہا کہ اللہ مختاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں جو کھھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کو اور ان کے انبیاء کے آل کو ابھی لکھ لیتے ہیں اور (جب جزا کا وقت آئے گا تو) ان ہے کہیں گے جلا دینے والے عذاب (کا مزہ ذرا) چکھو (تو)''۔

اورابو بكركو جواس معالم مين غصه آئيان كے متعلق (بد) نازل فرمایا:

﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا أَذَى كَثِيْرًا وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأُمُورِ ﴾ تَصْبِرُوا وَ تَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأُمُورِ ﴾

"جن لوگوں کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے ضرور تہمیں بہت ی تکلیف وہ با تیں سننا ہوں گی اور اگرتم صبر کرواور احتیاط سے کام لوتو

قطعی ( سفید ) کاموں میں ہے ہے''۔

پھر فخاص اوراس کے ساتھی میہوو کے علما کی باتوں کے متعلق (پیدارشاد) فرمایا:

﴿ وَاذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِ هَمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنَّا قَلِيلاً فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَ يُجِبُونَ أَنْ يَحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَهُمْ بِمَغَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِّيم ﴾

''اور (یادکرو وہ وقت جب ان اوگول ہے عبدلیا گیا جن کو کتاب دی گئی کہ مہیں اوگول ہے اس کو اپنی پینچمول کے کو تھلم کھلا ضرور بیان کرنا ہوگا اور اسے تم چھپاؤ کے نہیں ۔ تو انہوں نے اس کو اپنی پینچمول کے چھپے ڈال دیا اور اس کے بدلے ذرای قیمت لے لی تو کس قدر برا تبادلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں ۔ جولوگ خوش ہور ہے جیں اپنے (اس) کئے پر (کر انہوں نے تو ریت کے مضامین اوٹ بیل گئی بیان کرویئے ) اور چاہیے ہیں کہ جو کام (اظہار حق کا) انہول نے نہیں کیا اس کی تعریف کی جائے ۔ ان کے متعلق (نیک) خیال نہ کر پس ان کے متعلق یہ خیال نہ کر کہ وہ عذا ہے جھوٹ جا کیں گئے ۔ مالا نکدان کے لئے دروناک عذا ہے (تیار) ہے'۔

یعنی فخاص اوراشیع اوران کے سے علما ، یہووجنہوں نے گمرای کولوگوں کے آئے خوشنما بنا کر چیش کیا اوراس کے بوض کچھ دینوی فائدہ حاصل کررہے ہیں اور جاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پران کی تعریف کی جائے اور نوگ انہیں عالم کہیں حالا تکہ وہ اہل علم نہیں ہیں نہ انہوں نے سیدھے راستے کی جانب لوگوں کی رہنمائی کی اور نہ وہ صحیح راہ پر ہیں اور جاہتے ہے ہیں کہلوگ کہیں انہوں نے (ایسااحچھا کام) کیا۔

# یېود کالوگول کو تنجوي کا تنگم دینا

ابن ایخی نے کہا کہ کعب بن اشرف کا حلیف کر دم بن قیس اور اسامہ ابن حبیب اور نافع بن ابی نافع اور بحری بن عمر واور حیی بن اخطب اور رفاعه ابن زید بن التا بوت انصار میں ہے ان لوگوں کے پاس آ پا کرتے سے جورسول اللہ شخیز کے اصی بہ سے اور ان ہے ان کا میل جول تھا اور انہیں نصیحت کیا کرتے سے کہ اپنا مال خرچ نہ کیا کہ واور مال خرچ کرنے میں جلدی نہ کیا کرو کیونکہ مال کے جاتے رہنے ہے جمیس تمہار معتاق ہو جانے کا خوف ہے کیونکہ تمہیں خبر نہیں کہ آئیدہ کیا حالت ہونے والی ہے تو اللہ (تعالی ) نے ان کے متعلق (میہ بیش ) نازل فرمائیں:

﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

''جولوگ (خود) کنجوی کرتے ہیں اور وواورلوگوں کو بھی کنجوی کا تکم دیتے ہیں اور انہیں اللہ نے جو بھو اسلامی اللہ نے جو بھواتے ہیں''۔ جو پچھا ہے فضل سے دیا ہے اسے چھیاتے ہیں''۔

لِعِنْ تُورِيت كِمِضَامِين جِصِياتِ بِن جِس بِسِ اسَ بَات كَ تَصَد اِن بِ جَعِيمُ مِنْ اَنْ اِللّهِ ﴿ وَ اَعْتَكُونَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا وَاللَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُواللَّهُمُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اللَّي قَوْلِهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾

''اور ہم نے کا فروں کے لئے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اور چولوگ اپنے مال لوگوں کو وکھانے کے لئے فرج کرتے ہیں اوراللہ اور آ خرت کے دن پرائیمان نہیں رکھتے۔اس کے فرمان اوراللہ انہیں خوب جانے والا ہے''۔تک۔

#### صدافت سے یہود کا انکار

ابن این این نے کہا کہ رفاعہ بن زید بن التابوت یہود کے سر داروں میں سے تھا۔ جب وہ رسول اللّٰهُ مَنَّا يَّنِیْكِم سے گفتگوکر تا تواپی زبان کوتو ژموڑ کے (بات چیت) کرتا اور کہتا:

اَرْعِنَا سَمُعَكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى نُفْهِمَكَ.

"ا ہے تھر ہماری طرف توجہ کیجئے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں"۔

مراس نے اسلام میں طعنه زنی اور عیب جوئی شروع کی تو اللہ (تعالیٰ) نے اس کے متعلق (یہ) نا زل فرمایا:
﴿ اَلَّهُ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُواْ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيْدُونَ اَنْ تَضِلُو
السَّبِيْلَ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالْمُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا
یکورِّفُونَ الْکلِمَ عَنْ مُواضِعِهِ وَ یَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَالسَّمَعُ غَیْرَ مُسْمَعِ وَ رَاعِنَا لَیَّا
یکورِّفُونَ الْکلِمَ عَنْ مُواضِعِهِ وَ یَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاسْمَعُ غَیْرَ مُسْمَعِ وَ رَاعِنَا لَیَّا
یالیستَتِهِمُ وَ طَعْنًا فِی الدِیْنِ وَلَوْ انَّهُمُ قَالُوا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَیْرًا لَهُمُ

''(اے مخاطب) کیا تو نے ان کوگوں کوئیس دیکھا جنہیں کتاب میں سے پچھ حصہ ملا ہے وہ گراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہتم بھی بھٹک جاؤ اور اللہ تنہار ہے دشمنوں کوخوب جانے والا ہے اور اللہ کا سر پرست ہوتا بس کرتا ہے اور اللہ کا مددگار ہوتا (ہی) کافی ہے۔ جن لوگوں نے بہودیت اختیار کررکھی ہے وہ الفاظ کے موقعوں کو بدل دیتے ہیں اور (متیم نفا و اَطَعْنَاهُمُ فَیْ اَلَٰ اَورای کے موافق کریں گے ہے ہے ایک بہم نے س لیا اور نا فر مانی کریں گے کے بجائے ) ہم نے س لیا اور نا فر مانی کریں گے کہتے

میں۔اور وَ اسْمَعْ غَيْر المُسْمَع كتب اور طعنه زنی كارادے سے زبانوں كوتور مور كر و اعنا کہتے ہیںاوراگروہ (اس کے بحائے ہم نے تن لیااورای کےموافق کریں گےاور (حضرت) سنئے اور ہماری جانب بھی توجہ فر مائے کہتے تو ان کے لئے بہتر اور درست ہوتا کیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ہے ان میں کے چندافراد ہے سواان کو ( اپنی رحمت ہے ) دور کر دیا ہے اس کئے وہ ایمان تہیں لاتے''۔

اوررسول النَّه شَا ﷺ نے یہود کے علماء میں ہے چندسر داروں سے گفتنگوفر مائی جن میں ہے عبداللہ صوری لاعوراوركعب بن اسدبھى تھے۔ آپ نے ان سے فر مایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ اِنَّ الَّذِي جَنْتَكُمْ بِهِ لَلْحَقُّ قَالُوا مَا نَعُرِفُ ذَٰلِكَ يَا مُحَمَّدُ.

''اے گروہ میہوداللہ ہے ڈروا درا سلام اختیار کر د کیونکہ دالندتم اس بات کوضر ور جانتے ہو کہ میں جو چیز لا یا ہوں وہ تحی ہے انہوں نے کہاا ہے محمر ہم اس یات کوئبیں جانتے''۔

آ خرانہوں نے جس چیز کو پہیان لیا اس کا انکار کیا اور کفریر جم گئے تو اللہ نے ان کے متعلق ( بیآیت ) تازل فرمائي:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَغْعُولاً ﴾ ''اے وہ لوگوجن کو کتاب دی گئی ہم نے جو چیز اتاری ہے اس پرایمان لاؤ جوتمہارے ساتھ والی چیز کی بھی تقید این کرنے والی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم چبرے بگاڑ دیں اور انہیں پیٹھوں کی جانب کردیں یاان پرہم ویسا ہی غضب نازل کریں جس طرح شنبے والوں پر نازل کیا تھا اور تھم

لے واسمع غیر مسمع کے دومعتی ہیں۔ایک توبیر کہ سنتے اور خدا آپ کوالی بات ندستائے جوآپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ دوسرے معنی ہیں۔اے نہ ستائے ہوئے <sup>میں بی</sup>نی اے بہرے من ۔نعو فہ باللہ من فلک بیے بہود دوسرے معنی میں اس جہلے کو استعال کیا کرتے تھے اس لئے انہیں ذومعینین جملے کے استعال ہے منع فر مایا گیا۔

ع د اعنا کے بھی دومعنی ہیں ایک تو ہماری مراعات ۔ ہمارالحاظ فر مائے اور دوسر ہے معنی ہیں مغر دراحمق کے اور بعضول نے لکھا ہے کہ داعنا کے عین کو دراز کر کے داعینا کہتے تھے جس کے معنی ''اے ہارے چرواہے'' کے ہیں۔ غرض ان کا مقصد طعنہ زنی اورعیب جو کی تھا۔(احمرمحمودی)

خدا وندتو ہو کرر ہے والا ہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ نظیمس کے عنی نمسے و نسوی کے ہیں یعنی صاف کردیں اور برابر کردیں کہ اس میں نہ آ نکھ دکھائی دے نہ ناک نہ منہ اور نہ اور کوئی چیز نظر آئے جو چبرے میں ہے اور فطمسنا آغینہ ہے ہیں بھی بہی معنی ہیں۔ اَلْمَطُمُوسُ الْعَیْن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دونوں بچوٹوں کے درمیان شکاف نہ ہواور کہا جاتا ہے طمست الکتاب و الاثو فلا یوی منه شی یعنی میں نے تحریر اورنشان کومٹا دیا کہ اس میں سے پچھ نظر نہیں آتا۔ الانطل جس کا نام الغوث بن بہیر قبن الصلت العلمی ہے۔ اونوں کا بیان کرتے ہوئے جن کوائی طرح کی تکلیف دی گئی کہتا ہے۔

وَتَكُلِيْفُنَا هَا كُلَّ طَامِسَةِ الصَّواى شَطُون تَراى حِرْبَاءَ هَا يَتَمَلْمَلُ اور جاراان اونوْں کوالی دراز مسافت والے میدانوں میں تکلیف دینا جن کے نشانات راہ میے ہوئے تھے اور (گرمی کے سب سے ) وہاں کے گرگوں کو نے چین پھرتا ہواتو دیکھتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ صُوکیٰ کے معنی ان نشانوں اور پانی (کے چشموں) کے ہیں جن کے راستے پر ہونے کے سبب سے راستہ پہچانا جاتا ہے (شاعر) کہتا ہے کہا لیے تمام نشانات مٹ گئے اور زمین کے برابر ہو گئے ہیں کہاں فی اور نیات کے برابر ہو گئے ہیں کہاں میں کوئی او نجی چیز باتی نہیں رہی ہے۔

اور یہ بیت اس کے تصیدے کی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ صوب کا داحد صوقے۔



### جن لوگوں نے رسول الله منافقة مسے الگ ہوكر تولياں بنالي تھيں

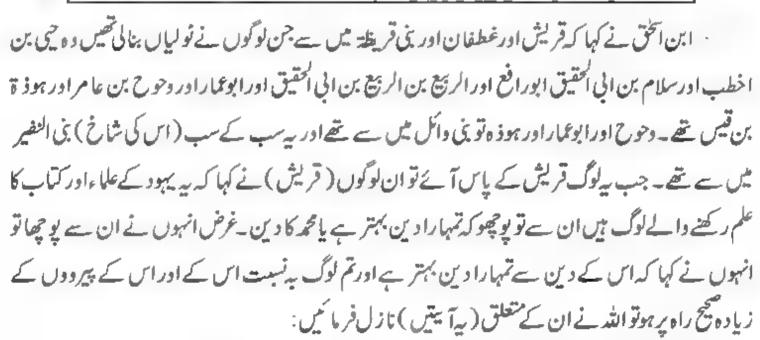

﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾

'' کیا تو نے ان اوگول کوئبیں دیکھا جنہیں کی پ کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ بت اور شیطان کو

مانتے ہیں''۔

ابن بشام نے کہا کہ القد تبارک و تعالیٰ کے سواجس کی ایوجا کی جائے اس کو عرب جیٹیت کہتے ہیں اور جو چیز حق ہے مراہ کرے اس کو طاغو ت کہتے ہیں۔ اور جبت کی جمع جبوت اور طاغوت کی جمع طو اغینت ہے اور مجھے ابوچ سے روایت پینجی ہے کہ جبت کے معنی تحریعنی جادواور طاغو ت کے معنی شیطان کے ہیں۔

﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوْلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُو سَبِيلاً ﴾

''اوران اوگول کے متعلق جنہوں نے کفراختیار کیا ہے کہتے ہیں ووان لوگوں سے جوایمان لائے ہیں زياده سيدهي راه يرجين'۔

ا بن اسخل نے کہا کہ اس کے اس فر مان تک

﴿ أَمْ يَخْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُّلَّكًا عَظِيمًا ﴾

'''یا بیاوگ دوسرے او گوں پر اس وجہ سے حسد کرتے میں کداللہ نے اینے فضل میں ہے انہیں عنایت فر مایا ہے بے شک ہم نے ابراہیم کی آل کو (بھی ) تو کتاب وحکمت اور بڑی حکومت عنایت فر مائی ہے'۔

#### نزول ( قر آ ن ) ہے ان کا انکار

این ایخل نے کہا کے ملین اور عدی بن زید نے کہا کہ اے محرجمیں تو اس کاعلم نہیں کہ مویٰ کے بعد کسی بشر یراللّٰدینے کوئی چیزا تاری ہوتواللّٰہ ( تعالیٰ ) نے ان کے اقوال کے متعلق ( یہ ) نازل فر مایا:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ إِسْلِعِيْلَ وَ إِسْحَقَ وَ يَغُلُوبَ وَالْكُسْبَاطِ وَعِيْسَى وَ أَيُّوْبَ وَ يُونُسَ وَ هَارُوْنَ وَ سُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوْدَ زَيُورًا وَ رُسُلًا قَلْ قَصَصْنَاهُمُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا رُسُلًا مُبَيِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّة بَعْدَ الرُّسُل و كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكُمُمًا ﴾

''(اےمحمہ) ہم نے تیری طرف و کیلی ہی وحی کی جیسی نوح اوراس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے ابرا ہیم اور استعیل اور استحق اور لیعقوب اور اولا دیعقوب اور نیسٹی اور ایوب و پولس

و ہارون وسنیمان کی طرف وحی کی اور داؤ دکو ہم نے زبوروی اور بہت ہے رسول جن کا بیان ہم نے تجھ سے تذکرہ نہیں کیا اور فرائی ہے اور بہت سے رسولوں کا ہم نے تجھ سے تذکرہ نہیں کیا اور موکی سے (اس سے) پہلے کر دیا ہے اور بہت سے رسولوں کو (ہم نے) بٹتارت دینے والا اور ڈرانے موکی سے (تو) اللہ نے خوب ہا تمل کیس رسولوں کو (ہم نے) بٹتارت دینے والا اور ڈرانے والا (بنا کر بھیجا) تا کہ رسولوں کے (بھیجنے کے) بعدلوگوں کو اللہ پرکوئی جست ندر ہے اور اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے'۔

'' سنو!واللّذتم لوگ اس بات کوضرور جائنے ہو کہ میں تمہاری طرف اللّذ کا بھیجا ہوا ہوں''۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کونیں جاننے اور نہ ہم اس پر ًوا ہی دیتے ہیں تو ان کے اس قول کے متعلق اللّہ ( تعالیٰ ) نے ( یہ آیت ) ٹازل فریائی :

﴿ لَكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِهَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ﴾ " (تم گوابی نه دو) لیکن الله گوابی ویتا ہے کہ جو چیز اس نے تیری طرف اتاری ہے وہ اپنام ہے اتاری ہے اور قرشتے بھی گوابی ویتے تیں اور الله کا گوابی وینا (بی) کافی ہے "۔

# الله مَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع

رسول القد فائتی آبی النظیر کے پاس ان سے بنی عامر کے دوشخصوں کے خون بہا کے متعلق مدد لینے کے لئے تشریف لے گئے جن کوعمرین امیدالضمری نے قبل کردیا تھا ان جس سے بعض افرا دایک دوسرے سے تنہا لی جس طے تو انہوں نے (آپس جس) کہا کہا کہا س وقت محمہ جننا قریب ہے اتنا قریب تم اسے بھر بھی ہرگز نہ پاؤ گے۔ اس لئے کوئی ہے جواس گھر پر چڑھ جائے۔ اور اس پر کوئی بڑا ساپھر گرا دی تو وہ ہمیں اس سے راحت دینے کا باعث ہوگا تو عمرو بن جی ش بن کعب نے کہا جس ( اس کام کو انجام ویتا ہوں) رسول القد مُلُ فَیْنَا کُمُول جب اس کی خبر ہوگئی تو آپ ان کے پاس سے لوٹ آئے اللہ ( تعالی ) نے اس کے اور اس کی قوم کے اس ارا دے کے متعلق ( ساتہ یہ تی کا فرم کا ) نے اس کے اور اس کی قوم کے اس ارا دے کے متعلق ( ساتہ یہ تی کا فرم کا ) نے اس کے اور اس کی قوم کے اس

تمہاری جانب اپنے ہاتھ بڑھا ئیں تو اس نے ان کے ہاتھتم سے روک دیئے اور اللہ سے ڈرواور ایما نداروں کو تو اللہ ہی پر بھروسا کرنا جاہئے''۔

﴿ وَ قَالَتِ الْهَهُوْدُ وَالنَّصَارِى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَ آجِبَّاوُةَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلُ أَنْتُمُ الْمَاتُ اللهِ وَ آجِبَّاوُةَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلُ أَنْتُمُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ بَشَرٌ مِّنَ يَّشَاءُ لِلهِ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ اللهِ الْمَصِيْرِ ﴾ [ليه الْمَصِيْر ﴾

''اور يہود يوں اور نفرانيوں نے كہا كہم اللہ كے بينے اور اس كے پيارے ہيں۔ (اے بي تو)
كہد پھر وہ تہميں تمہارے گناہوں كى سزا كيوں ديتا ہے۔ (تم اس كے بينے نہيں ہو) بلكدان
آ دميوں بيں ہے ہوجن كواس نے پيدا كيا ہے وہ جس كو چاہتا ہے بخش ديتا ہے اور جس كو چاہتا
ہے سزا ديتا ہے آ سانوں اور زين اور جو پھوان دونوں كے درميان ہے (سب) اللہ كى ملك ہے اور اس كى جانب لوٹنا ہے '۔

ابن آخل نے کہا کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے یہود کو اسلام کی وعوت دی اور اس کی جانب رغبت دلائی اور اللہ کی غیرت اور اس کی سزا ہے آئیں ڈرایا تو انہوں نے آپ کی بات مانے ہے انکار کیا اور جس چیز کوآپ لائے تھے اس سے کفر کیا تو معاذبین جبل اور سعد بن عبادة اور عقبہ بن وجب نے کہا اے گروہ یہود اللہ سے ڈرو واللہ ہے کفر کیا تو معاذبین جبل اور سعد بن عبادة اور عقبہ بن وجب نے کہا اے گروہ یہود اللہ سے مبعوث واللہ ہے شک تم لوگ اس بات کو جانے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمہیں تو ہم ہے آپ کے مبعوث ہونے کے پہلے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو رافع بن حریملہ اور وہب بن یہوذ انے کہا کہ یہ بات تو ہم نے تم سے نہیں کہی اور نہ اللہ نے موئ کے بعد کوئی کتاب نازل فر مائی اور نہ اللہ نے موئی کے بعد کوئی کتاب نازل فر مائی اور نہ اللہ نے بھیجا۔ تو اللہ نے ان کے ان اقوال کے ان خلق (۔) نازل فر مائا:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَلْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَ نَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ فَقَلْ جَاءَ كُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَّاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

مِنْ بَشِيْرٍ وَلاَ نَذِيْرٍ فَقَلْ جَاءً كُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَّاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

"ا الله كاب تمهار الله عارار مول آچكا برمولوں كى (آمدكى) ست رفارى (ك

ال ۱۰۳ کی جات این اشام چه مددوم

ز مانے ) میں وہ تمہارے لئے (ہمارے احکام) بیان کرتا ہے ( تا کہتہیں بدعذر نہ رے ) کہ کینے لگو کہ ہمارے یاس کوئی خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والانہیں آیا پس ابتمہارے یاس خوش خبری و سینے والا اور ڈرانے والا آچکا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

اس کے بعد ان ہے مویٰ (علیہ السلام) کے واقعات بیان فرمائے اور ان لوگوں ہے انہیں جو جو تکلیفیں پہنچیں اوران کے ساتھ ان کی عہد شکعیاں اوران احکام الٰہی کوجنہیں ان لوگوں نے روکر دیا یہاں تک کہاس کی یا داش میں جو حالیس سال تک بھٹکتے پھر ہے۔ان کا بیان فر مایا۔

# نبي مَثَالِيَةِ إِلَى جانب حكم رجم كِمتعلق يہود كارجوع

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ انہوں نے مزینہ میں سے ایک علم والے تخص سے سنا جوسعید بن المسیب سے بیان کرتا تھا کہ ابو ہریرۃ نے ان سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ مَنَّا تَنْظِمُ مدینہ تشریف لائے تو بہود کے علماء (اپنی) عبادت گاہ میں جمع ہوئے اور ان میں ہے ایک شادی شدہ نے یہود کی شادی شدہ ایک عورت ہے زیا کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس مرداور اس عورت کومحر کے پاس جمیجو اوراس سے دریا فٹ کروکہان دونوں کے متعلق کیا تھم ہےاوران دونوں کے فیصلے کا حاکم اس کو بنا دو۔ پھرا گر اس نے ان دونوں کے ساتھ وہی تحبیبہ کا برتا وُ کیا جیسے تم کرتے ہو۔ اور تحبیبہ کے معنی پیہ ہیں کہ پوست درخت خر ما کی رس ہے جس برروغن قاز چڑ ھایا گیا ہوکوڑ ہے مار تا اور اس کے بعد ان دونوں کا منہ کا لا کر کے دوگدھوں پر انہیں اس طرح بٹھا تا کہان کے منہ گدھوں کی دموں کی طرف ہوں ۔ تو اس شخص کی پیروی کر واور اس کوسیا بھی مان نوکیونکہ وہ صرف ایک باوشاہ ہے۔اوراگراس نے ان کے بارے میں سنگساری کا تھم دیا تو یفنین جان لوکہوہ نبی ہےاور جو چیزتمہارے ہاتھوں میں ہےاہے اس سے بچاؤ کہ وہ اس کوتم ہے چھین لے گا۔ (یعنی نبوت تمہارے خاندان سے جاتی رہے گی)۔

پھروہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہاا ہے محمراس شادی شدہ مخص نے ایک شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے۔ان کے متعلق آپ فیصلہ سیجئے کہ ہم نے اس فیصلے کے لئے ان دونوں پر آپ کوحا کم بنادیا ہے تو رسول الله فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلَّا كُم مِلَّاكُ مِلْ اللَّهُ كَا وَسِيرًا وَسِيرًا وَمِلْ اللَّهُ اللّ

يًا مَعْشَرَ يَهُوْدَ أَخُوجُوْا إِلَى عُلَمَاءَ كُمْ.

''اے گروہ میہوداینے علماء کومیرے سامنے لاؤ یتو وہ عبداللہ بن صوری کولا نے''۔ ا بن ایخت نے کہا کہ مجھ سے بن قریظۃ والوں میں ہے بعض نے بیان کیا کہ وہ اس روز ابن صوری کے

ساتھ ابو یا سربن اخطب اور وہب ابن میبوڈ ا کوبھی آ ہے کے سامنے لائے۔اور کہا کہ بیربھارے علیا ہیں تو رسول التدمن يَتَوَلِمُ نِي ان ہے سوالات فر مائے اور ان کے متعلق معلو مات حاصل فر مائے ( کہ ان میں کون زیادہ عالم ے ) یہاں تک کہان لوگول نے عبدالقد بن صوری کے متعلق کہا کہ تو ریت جانبے والوں میں بیسب ہے زیاد و جانے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ'' مجھ ہے بن قریظہ کے بعض افراد نے بیان کیا'' سے' سب سے زیادہ جاننے والا ہے'' تک ابن ایخی کا قول ہےاوراس کے بعداس روایت کا تھملہ ہے جواس سے پہلے (بیان ہوئی )تھی۔ تورسول التدمنا ﷺ نے اس ہے تنہائی میں گفتگوفر مائی اور وہ ایک جوان چھوکراان میں سب ہے زیاد ہ کم س تقارر سول الله في الله عن الله عنه يَا ابْنَ صُورَاى أَنْشُدُكَ اللَّهُ وَأُذَكِّوُكَ بِآيَّامِهِ عِنْدَ بَنِيْ اِسْرَ آئِيْلَ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ حَكَّمَ فِيْمَنُ زَنِي بَغُدَ إِخْصَانِهِ بِالرَّجْمِ فِي التَّوْرَاةِ.

''اے ابن صوری میں تجھے اللہ کی قشم دیتا ہوں اور تجھے اس کی وہ نعمتیں یا دولاتا ہوں جو بنی اسرائیل پڑھیں۔کیا تو اس بات کو جا نتا ہے کہ اللہ نے تو ریت میں اس شخص کے متعلق جس نے شادی کے بعدز نا کیا ہو۔ سنگساری کا حکم دیا ہے'۔

اس نے کہاالٰبی سے ۔ واللہ اے ابوالقاسم بیلوگ یقیناً اس بات کو جائے ہیں کہ آپ (اللہ کی طرف ے) بھیج ہوئے نی ہیں لیکن ان کوآپ سے حمد ہے۔

راوی نے کہا پھر رسول اللہ منافیقیم ( وہاں ہے ) نکلے اور ان دونوں کے متعلق تھم فر مایا تو ان دونوں کو آپ کی اس معجد کے دروازے کے پاس سنگسار کیا گیا جو بی عنم بن مالک بن النجار ( کے محلے ) میں ہے۔ مجراس کے بعدا بن صوری نے کفرا ختیار کرلیا اور رسول النّدمنافیز کمی نبوت ہے ا نکار کردیا۔

ابن ایخی نے کہااللہ نے ان کے متعلق (یہ) نازل فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُر مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بأَفْوَاهِهِمْ وَلَوْ تُؤْمِنْ تُلُوبِهُمْ وَ مِنَ أَلَٰذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ '' اے رسول وہ لوگ تیرے تم کا سب نہ بنیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں جوان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے منہ ہے ہم ایمان لائے کہدویا ہے۔ حالا نکدان کے ول ایمان نہیں لائے اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کرر کھی ہان میں ہے بعض جموث (باتون) کو بہت (شوق ہے) سننے والے اورایسے دوسرے لوگول کی باتیں بہت سننے والے ہیں جو تیرے پاس تبیں آئے''۔

یعنی و ولوگ جنہوں نے اپنوں میں ہے پچھالو گوں کو بھیجا ہے اور خود نہیں آئے ہیں اور انہیں بعض ایسے تھم بتا دیئے میں جو بجانہیں۔ پھر فر مایا کہ:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ اُوْتِيْتُمْ هَلَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوْتُوهُ (اى الرحم) فَاخْذَرُوهُ.

'' یہ لوگ کلمات کے استعال موقعوں کے (معلوم ہونے کے ) بعد ان کا پیجا استعال کرتے ہیں اور ) کہتے ہیں۔ اگر (محمر کی جانب ہے ) تنہیں میں تھم دیا جائے تو اسے لے لواور اگر تنہیں یہ تھم (یعنی رجم کا تھم ) نہ دیا جائے تو اس ہے بچو''۔ آخر بیان تک

این آئی نے کہا کہ جھے ہے جمہ بن طلحہ بن یزید بن رکانہ نے اسمغیل بن ابراہیم ہے اوراس نے ابن عباس ہے سن کر بیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فالقیق نے ان دونوں کی سنگساری کا تھم فر مایا اور وہ آپ کی مجد کے درواز ہے کے پاس سنگسار کئے گئے۔ اور جب اس یہودی نے پھر مارتے ہوئے ویکھا تو اٹھ کراپنے ساتھ والی عورت کی طرف گیا۔ اور اس پر جھک پڑاتا کہ پھر ول سے اس کو بچائے یہاں تک کہ وہ دونوں مار والے گئے۔ (راوی نے) کہا اور بیالی باتھی کہ اللہ نے اپنے رسول کے لئے نمایاں فرما وی تاکہ ان دونوں سے جوزنا مرز د ہواوہ ثابت ہوجائے۔

ابن ایخی نے کہا اور جھ سے صالح بن کیسان نے عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ تافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے ت کر بیان کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ فائی فیڈ کھوان میں حاکم بنایا گیا تو آپ نے انہیں تو ریت کے ساتھ بلوایا اور ان میں سے ایک عالم بیٹھ کراسے پڑھنے لگا اور اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا راوی نے کہا تو عبداللہ بن سلام نے اس کے ہاتھ پر مارا اور کہا اے اللہ کے نبی بے آیت رجم ہے۔ بیٹھ سات آپ کو پڑھ کر سنا نانہیں چا بہنا ہے تو رسول العد فائی فیڈ نے فر مایا:

وَيُحَكُمُ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ مَا دَعَاكُمُ اللِّي تَرْكِ حُكُمِ اللَّهِ وَهُوَ بِأَيْدِيْكُمْ.

''اے گروہ یہودتم پرافسوں ہاںتٰد کا تھم جھوڑ دینے گی تم کوکس (چیز) نے ترغیب دی حالاتکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے'۔

راوی نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا۔ سنے والقداس تھم پرہم میں عمل ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں سے انگاہ خص نے جوشاہی خاندان اور بڑی حیثیت والوں میں سے تھا اپنی شادی کے بعد زنا کیا تو بادشاہ (نے )اس کے سنگسار کرنے سے روکا اس کے بعد پھر ایک شخص نے زنا کیا (اور )اس نے چاہا کہ اسے سنگسار کرے تو لوگوں نے کہا کہ ہیں والقد (اس کواس وقت تک سنگسار نہیں کیا جاسکتا) جب تک کے فلال شخص کوسنگسار

نہ کیا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو نوگ جمع ہوئے اور اپنے اس تھم کی ترمیم کر کے تحییہ قائم کیا اور سنگساری کے تذکر ہے اور اس پڑمل کرنے کومردہ سنت بنا ڈالا راوی نے کہا۔ کہ رسول الله من اللہ تنافی ایندہ کا ایندہ کا باز

فَأَنَا آوَّلُ مَنْ آخْيَا آمْرَ اللَّهِ وَعَمِلَ بِهِ.

'' تو میں پہلاشخص ہوں جس نے تھم النبی کوزندہ کیا اور اس بڑمل کیا''۔

پھر آپ نے ان دونوں کوسنگسار کرنے کا تھم فر مایا اور آپ کی مسجد کے دروزے کے پاس ان کوسنگسار کر دیا گیا۔عبداللہ نے کہا کہ میں بھی ان دونوں کوسنگسار کرنے والوں میں تھا۔



ابن اسلحق نے کہا کہ مجھ ہے داؤ دبن حصین نے عکرمہ ہے انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے (ہیہ) حدیث سنائی کہ (سورۂ) ما کہ وہ کی وہ آیتیں جن میں اللہ (تعالیٰ) نے بیفر مایا:

﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُغْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّونَكَ شَيْنًا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

''(اے نبی) تو ان میں فیصلہ کریا اعراض (تجھے اختیار ہے) اور اگر تو ان سے اعراض کرے تو وہ تجھے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا کیں گے اور اگر تو ان میں فیصلہ کرے تو انصاف سے کرنا ہے شک اللہ انصاف کرنے والوں ہے مجت رکھتا ہے''۔

سیآ یتیں بنی النفیر اور بنی قریظ کے درمیان کے خون بہا کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور حالت بیقی کہ بنی النفیر کے مقتولوں) النفیر کے مقتولوں کا خون بہا جن کو اعلی مرتبہ حاصل تھا۔ پورا پورا ادا کیا جاتا تھا اور بنی قریظ (کے مقتولوں) کا نصف ۔ تو انہوں نے رسول اللہ مظار آئے ہیں ہے فیصلہ جا ہا تو اللہ نے ندکورہ آ بیتیں ان کے متعلق نازل فرما نمیں۔ رسول اللہ طاق ہیں جن بات پر ابھارا اور مساوی دیت مقرر فرما دی۔ ابن آئی نے کہا کہ اللہ بہتر جانا ہے کہ حقیقت میں (اس کے مزول کا سبب) کیا تھا۔

### رسول الدُمنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم كودين سے برگشة كرنے كا يہوديوں كااراده

ابن الخلّ نے کہا کہ کعب بن اسداور ابن صلوبا اور عبداللہ بن صوری اور دا کس بن تیس نے آپی ہیں ایک وسرے سے کہا کہ چلوہم مجمد کے پاس چلیں۔ ممکن ہے کہ ہم اسے اس کے دین سے پھیر دیں کیونکہ وہ بھی ایک آپ آپ آپ کہا۔ ایک آپ کے باس آ ئے اور آپ سے کہا۔

ا ہے محمد ( سَنَافَیَوَاَمُ) آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے علاءاوران میں بڑی حیثیت والے اوران کے سروار ہیں اورا گرہم نے آپ کی پیروی کرلی تو ( تمام ) یہود آپ کے پیروہوجا کیں گے اوروہ ہماری مخالفت نہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں اور ہماری قوم کے بچھ لوگوں میں جھڑا ا ہے۔ تو کیا ہم آپ کوھا کم بناویں ( اس شرط پر ) کر آپ ان کے خلاف ہماری جانب فیصلہ صاور فریا ویں اور ہم آپ پر ایمان لا نیس اور آپ کی تقمد بیق کریں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے انکار فرما ویا۔ اللہ ( تعالیٰ ) نے ان کے متعلق ( یہ ) ناز ل فرما یا:

### عیسی علائل کی نبوت سے بہود یوں کا انکار

این اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ مقافیۃ کے پاس ان میں سے ابویا سربن اخطب اور نافع بن ابی نافع اور عازر بن ابی عازر اور خالد اور زید اور از اربن ابی از اراور اشیع آئے۔ اور آپ سے دریا فت کیا کہ رسولوں میں سے آپ کس سے آپ کس سے آپ کس کس برایمان رکھتے ہیں تو رسول اللہ مقافیۃ کے فرمایا:

نُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزِلَ اِلْلِنَا وَمَا أَنْزِلَ اِلّٰى اِبْرَاهِیْمَ وَاسْمُعِیْلَ وَاسْلَحٰقَ وَیَغُقُوْبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوْتِیَ مُوْسُلی وَعِیْسُی وَمَا أُوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ ۖ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ. '' ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ براوراس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہےاوراس چیز پر جوابراہیم استعیل واسخق و بعقوب اوران کی اولا دیراتاری ً بنی اوراس پر جوموی اور نیسی اور ( دوسرے ) نہیوں کوان کے پرورد گار کی جانب سے عمایت ہوئی ہم ان میں ہے کسی میں تفر کتی نہیں کرتے اورہم اس کے فریان بر دار ہیں''۔

جب عیسیٰ بن مریم کا ذکر آیا تو ان لوگوں نے ان کی نبوت ہے انکار کیا اور کہا کہ ہم نہیسیٰ بن مریم کو مانے ہیں اور نداس مخض کو جوان پر ایمان رکھتا ہوتو ان کے متعلق اللہ نے ( یہ ) نازل فر مایا:

﴿ قُلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلُ تَنْقِبُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ١ انَّ اکْتُرَکُمْ فَأَسِقُونَ ﴾

" (اے نبی) کبدوے اے اہل کتاب کیاتم ہم سے صرف اس وجہ سے وشنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ یراوراس چیز برایمان لا کیکے ہیں جو بھاری طرف اتاری گئی اوراس چیز پر جواس ہے پہلے اتاری کنی اور حقیقت توبیہ ہے کہتم میں ہے اکثر نا فرمان ہیں''۔

اوررسول القد شانتين کے پاس رافع بن حارثه اورسلام بن مشكم اور ما لك بن ضيف اور رافع بن حريمله آئے اور کیا۔

اے محمد کیا تمہارا یہ دعوی نبیس ہے کہتم ملت و دین ابراہیم پر ہواور ہمارے پاس جوتوریت ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہواوراس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ وہ حقیقت میں اللّٰہ کی جانب ہے (آئی ہوئی) ہے۔ آ پائے فرمایا:

بَلْ وَلَكِنَّكُمْ أَحْدَثْتُمْ وَجَحَدْتُمْ مَا فِيْهَا مِمَّا أُخِذَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمِيْثَاقِ فِيْهَا وَكَتَمْتُمْ مِنْهَا مَا أُمِرْتُمْ أَنْ تَبَيَّنُوْهُ لِلنَّاسِ فَبَرِئْتُ مِنْ إِخْدَاثِكُمْ.

'' کیوں تیں (بے شک میرا دعوی یہی ہے) کیکن تم نے نئی یا تمیں پیدا کر لی ہیں اورتم نے اس عہد کا انکار کر دیا ہے جواس میں ہے جس کا تم ہے اقر ارلیا جا چکا ہے اور تم نے اس میں کی اس بات کوراز بنا دیا ہے جس کے متعلق حمہیں تھم دیا گیا کہتم اے لوگوں سے واضح طور پر بیان کرو اس لئے میں نے تمہار ہے نئی یا توں سے علیجد گی اختیار کر لی''۔

انہوں نے کہا پھرتو ہم انہیں باتوں پرجو ہمارے قابو میں ہیں جے رہیں گے اور ہم سیدھی راہ پراور حق پر ہوں گے ۔۔اورہم نہ تجھ پرایمان لا کیں گے اور نہ تیری پیروی کریں گے ۔ تو ان کے متعلق اللہ نے (یہ) نازل فر مایا: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ الْمُكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ

#### 

وَ لَيَزِيْنَ نَ كَثِيْراً مِنْهُمُ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُفْيَانًا وَّ كُفُوًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴾

(ا ن بی ان ہے) کہ اے اہل کتاب تم کس (صحیح) چیز پرنہیں ہو یہاں تک کہ تم تو ریت و انجیل اوراس چیز کے پابند نہ ہو جاؤ جوتمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور ہے شک جو چیز تیرے پروردگار کی جانب سے تیری طرف اتاری گئی ہے وہ ان ہیں ہے بہتوں اور ہے شک جو چیز تیرے پروردگار کی جانب سے تیری طرف اتاری گئی ہے وہ ان ہیں ہے بہتوں کوسرکشی اور کفر ہیں بڑھادے گی اس لئے تو کا فرقوم بڑنم نہ کھا''۔

''القد (ایسی ذات ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں اس (اصول) پر میں مبعوث ہوا ہوں اوراسی کی طرف میں بلاتا ہوں''۔

و ان لوگوں کے اوران کے قول کے متعلق (یہ) نا زل فر مایا:

﴿ قُلْ اَنَّى شَىٰءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيْدٌ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ وَ ٱُدْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْآنَ لِٱنْذِدَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بِلَغَ اَنِنَّكُمْ لَتَثْهَادُونَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ آلِهَةً ٱنْحَرَى ﴾

''(اے نبی) تو کہدکہ گواہی کے لحاظ ہے کون تی چیز سب سے بڑی ہے(ان کا جواب یہی ہوتا چاہئے کہ گواہی کے لحاظ ہے بھی القد سب سے بڑا ہے اس لئے ) تو کہدالقد میر ہے اور تمہار ہے درمیان گواہ ہے اور میری طرف اس قر آن کی وقی کی گئی ہے تا کہ اس کے ذریعے بیس تمہیں بھی ڈراؤں اوراس شخص کو (بھی) جس تک بیانی جائے ۔ کیا حقیقت بیس تم لوگ اس باہ کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سواد ومر ہے معبود بھی ہیں'۔

﴿ قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلَّهُ وَاحِدٌ وَ اِنِّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِيْنَ آتَمْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِيْنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

'' تو کہہ میں (تو ایسی) گوائی نہیں دیتا (ادر) کہدہ ہتو بس ایک ہی معبود ہے اور جن چیزوں کوئم شریک تھہراتے ہو میں ان سے (بالکل) علیحدہ ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پہچانے ہیں جیسا اپنے بچوں کو پہچانے ہیں (اور) جن لوگوں نے اپنے آپ خسارے میں ڈال رکھا ہے وہی ایمان نہیں لاتے''۔

اورر فاعه بن زید بن اتا بوت اورسوید بن الحارث نے اظہار اسلام کیا تھا ( گر ) منافق ہی رہے ان

وونوں ہے مسلمانوں کامیل جول رہا کرتا تھا تو اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (بیہ) نازل فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

''اے وہ لوگو! جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ اگرتم ایما ندار ہوتو اللہ (کے تھم کی خلاف ورزی) سے ڈرو''۔

﴿ وَإِذَا جَاءُ وَ كُمْ قَالُوا آمَنَا وَ قَلَ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِوَ هُمْ قَلَ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾

''اور جب وہ تمہارے پاس آئے تو کہددیا کہ ہم نے ایمان اختیار کر لیا ہے حالا نکہ وہ گفر کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ ای ( کفر ) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو پچھوہ چھپاتے ہوئے داخل ہوئے اور وہ ای ( کفر ) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو پچھوہ چھپائے ہوئے تنھاس کوالٹدخوب ہوئے اور جو پچھوہ چھپائے ہوئے تنھاس کوالٹدخوب جانئے والا ہے''۔

اور حبل بن الی قشیراور شمویل بن زید نے رسول الله منافی الله منافی کیمااے محمد! اگرتم نبی ہوجیسا کہ تم کہتے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ قیامت کب ہوگی راوی نے کہا۔ تو اللہ نے ان دونوں کے متعلق (یہ) نا زل فر مایا:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ايَّانَ مُرْسَاهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقْلَتُ فِي السَّمُواتِ وَالْدَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

''وہ تجھ سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ اس کی انتہا کب ہے تو کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے۔ اس کواس کے دفت پرصرف وہی ظاہر فرمائے گا۔

آسانوں اور زبین میں وہ بار ہوگئی ہے وہ تم پراچا تک ہی آئے گی۔ وہ تجھ سے اس کے متعلق اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے یاوہ تجھ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے یاوہ تجھ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے یاوہ تجھ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو نے اس کے متعلق بڑی چھان بین کی ہے تو کہد دے اس کاعلم تو اللہ ہی کے پاس ہے اورلیکن اکثر لوگ (اس بات کو) نہیں جانے ''۔

ابن بشام نے کہا کہ ایان کے عنی متی کے بیں یعنی کب تیس بن الحدادیة الخزاعی نے کہا ہے۔ فَجِنْتُ وَمُخْفَى السِّرَّ بَيْنِي وَبَيْنَهَا لِلاَسْالَهَا أَيَّانَ مَنْ سَارَ رَاجِعُ راز کو تخفی رکھنے والا مقام (جو) میرے اور اس کے درمیان (طے شدہ) تھا وہاں اس ہے اس بات کے دریافت کرنے کے لئے گیا کہ جو تخص چلا گیا ہے وہ کب واپس ہونے والا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مُوْسَاهَا كَ مَعَىٰ مُنْتَهَاهَا كَ بِين اوراس كَى جَعْمواس بِ كَيت بَن زيدالاسدى نے كہا ہے۔ وَ الْمُصِيْبِيْنَ بَابَ مَا اَنْحَطاً النَّا سُ وَمُوْسِلَى فَوَاعِدِ الْإِسْلاَمِ اس درواز ہے كو پالينے والوں كى شم جس كولوگوں نے غلطى ہے نہيں پايا اور اسلام كى بنياد كے انتہائى مقام كى شم۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مگرسلی السفینة ال مقام که کہتے ہیں جہال کشتی رکتی ہے اور حَفلی عنها میں تقذیم و تاخیر ہے۔ فرمان کا مقصد یہ ہے کہ یسئلونك عنها كانك حفی بھم ۔ وہ بچھ ہے اس كے متعلق اس طرح دریافت كرتے ہیں گویا توان پر بڑا مہر بان ہے كہ آئیس وہ بات بتادے گا جوان كے سواد وسروں كونہ بتائے گا۔ اور حَفِی كے معنی البر المتعهد كے بھی ہیں۔ لین ہمیشہ احمان كرنے والا۔ كتاب اللہ میں ہے۔ انه كان بی حفیا۔

وہ میرا ہمیشہ کا محس ہے۔ اوراس کی جمع احفیاء ہے۔ بن قیس بن نقلبہ کے آئی نے کہا ہے۔
فَانُ تَسْالِیْ عَیْنی فَیَارُ بُ سَائِلٍ حَفِیّ عَنِ الْاَعْشٰی بِهِ حَیْثُ اَصْعَدَا
(اے عورت) اگر تو میرے حالات دریافت کرتی ہے تو کوئی تجب نہیں کیونکہ آئی جہاں کہیں گیا
وہاں اس کے بوچھے والے اوراس پراحیانات کرنے والی بہت رہے۔
اور یہ بیت اس کے ایک قصدے کی ہے۔

اور حفی کے معنی کسی چیز کاعلم حاصل کرنے کے لئے چھان بین کرنا اور اس کی طلب میں مبالغہ کرنے کے بھی ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کے پاس سلام بن مشکم اور ابو بونس نعمان بن اونی اور محمودی بن دحیہ اور شاس بن قبیل اور مالک بن الضیف آئے اور آپ ہے کہا ہم آپ کی پیروی کیے کریں۔ حالا تکہ آپ نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا ہے اور عزیر کے متعلق آپ بیاعتقاد نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ (تعالیٰ) نے ہمارا قبلہ کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِمْ

یُضَاهِنُوْنَ ۖ قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّی یُوْفَکُوْنَ ﴾ ''اور یبود نے کہا کہ عزیرالقہ کا بیٹا ہے اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کے منہ کی اِتْمی ہیں۔ جنہوں نے ان سے پہلے اِتْمی ہیں۔ جنہوں نے ان سے پہلے

كفرا فتياركيا ہے۔اللہ انبيں غارت كرے۔ يہي نے عقلى كى باتيں كے جارہ جيں'۔ آخر

بيان تك ـ

ابن ہشام نے کہا کہ یُضَاهِنُّونَ کے معنیٰ 'ان لوگوں کی باتیں ان لوگوں کی باتوں کے مشابہ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ہے۔مثلاً اگرتم کوئی بات کہواور دوسراہھی اس کی ہی بات کہتو کہتے ہیں ہو یضاحیا۔ وہ بھی تہمیں ساہے۔

اَمَا ۚ وَاللّٰهِ اِنَّكُمْ لَتَعْرِفُوْنَ اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَجِدُوْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَكُمْ وَلَوِ الْجَتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَاتُوْا بِمِثْلِهِ مَاجَاءُ وُا بِهِ

'' سن لو! الله کی متم بے شبرہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ وہ الله کی جانب ہے ہے۔ تم اے اپنے پاس ( اپنی کتابوں میں ) لکھا ہوا پاتے ہوا وراگر جن وانس ( سب ) اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس کا سا( کلام ) بیش کریں تو وہ ( کبھی ) بیش نہ کرسکیں گئے''۔

اَمَا اللهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ إِنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنِّي لَوَسُولُ اللهِ تَجِدُونَهُ ذَٰلِكَ مَكْتُوبًا عِنْدَ كُمْ فِي التَّوْرَاةِ.

> ا (الف ج د) من بینا ہونے ۔ کلام مجید میں دونوں روایتی آئی ہیں۔ (احرمحودی) ع (الف) میں 'ام' بغیرالف کے ہے۔ (احرمحودی)

'' سن لواللَّه کی قشم بے شبہہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہووہ اللّٰہ کی جانب سے ہے اور یہ بھی کہ یقبینا میں اللہ کا رسول ہوں ہتم اس کوا ہے یا س تو ریت میں لکھا ہوا یا تے ہو''۔

انہوں نے کہا اے محمر! اللہ جب کوئی اینا رسول بھیجتا ہے تو اس کے لئے جتنے وہ حیابتا ہے انتظامات فرہ تا ہے اور جتنی جا ہتا ہے اس کو قدرت دیتا ہے۔ اس لئے آپ ہم پر کوئی کتاب آسان ہے اتاریخ کہ ہم ا ہے پڑھیں اور پہچانیں ( کہ وہ اللہ کی جانب ہے آئی ہے )۔ ورنہ ہم بھی ویسا ہی ( کلام ) چیش کریں گے جیباتم پیش کرتے ہو۔ تواللہ (تعالٰی )نے ان کے اور ان کے اقوال کے متعلق (یہ ) نا زل فر مایا:

﴿ قُلُ نَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْلِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآتِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِمٍ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾

''(اے نبی) تو کہہ کہ اگر (تمام) جن وانس اس بات پرمتفق ہو جائیں کہ اس قرآن کامثل لائتیں تو اس کامٹن نہ لانکیس گے۔اگر چہوہ ایک دوسرے کےمعاون ہوں''۔

ا بن ہشام نے کہا کظہیر کے معنی معاون کے ہیں اور ای اهتقاق ہےء کرب کا قول' نظاہرو اعلیہ' ہے جس کے معنی تعاونو اعلیہ ہیں۔ شاعرنے کہاہے۔

يَا سَمِيَّ النَّبِيِّ آصُبَحْتَ لِلدِّيْنِ قِوَامًا وَلِلْإِمَامِ ظَهِيْرًا اے نبی کے ہمنام! تو دین کے لئے باعث ترقی اور خلیفہ وقت کا معاون بن گیا ہے اور اس کی

ابن آتحق نے کہا کہ جی بن اخطب اور کعب بن اسداورا بونا فع اوراشیع اورشمو مل بن زید نے عبداللہ بن سلام کے اسلام اختیار کرنے کے وقت ان ہے کہا کہ عرب میں نبوت نبیس ہوا کرتی بلکہ تمہارا دوست باوشاہ ہے۔ پھروہ رسول اللہ منافیقیم کے باس آئے اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں وہی بیان سنا دیا جواللہ کے پاس سے آپ کے پاس ذوالقرنمین کے بارے میں نازل ہوا تھا اور آپ نے قریش کوسنایا تھا اور انہیں لوگوں نے قریش کومشور ہ دیا تھا کہ رسول اللّٰدمنَّیٰ تَقِیْم سے ذوالقرنین کا حال دریا فت کریں جبکہ انہوں نے ان کے پاس النصرین الحارث اور عقبہ بن الی معیط کو بھیجا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے سعید بن جبیر کی (یہ) روایت بیان کی گئی کہ یہود کی ایک جماعت رسول کہا ( یہ سنتے ہی ) رسول اللہ ٹاکٹیٹی کوا ہے ہرور دگار کے لئے غصہ آئی یہاں تک کہ آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آ پ ان ہر خفا ہوئے۔ راوی نے کہا آ پ کے یاس جبریل ملیظ آ ہے اور آ پ کوٹسکین وی اور کہا اے محمد ا ہے پر بار نہ ڈالئے۔(یا آ واز نیت سیجے) اور اللہ (تعالی) کے پاس سے آپ کے پاس اس بات کا جواب لائے جس کا انہوں نے سوال کیا تھا (اور کہا)۔

﴿ قُلْ مُواللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدْ ﴾

''(اے نبی) کہددے بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا مرجع ہے نداس نے کسی کو جنانہ وہ کسی ہے پیدا ہوا اور نداس کا کوئی ہمسرے'۔

راوی نے کہا کہ جب آپ نے اس سورۃ کوانہیں پڑھ کرسایا تو انہوں نے کہا کہ اے محمہ ہم ہے اس کے اوصاف بیان سیجئے۔ کہاس کی خلفت کیسی ہاس کا باتھ کیسا ہے اس کا باز وکیسا ہے تو رسول اللہ فائی اللہ فائی کہا تھا۔ اور ہے بھی زیادہ غصہ آگیا اور انہیں ڈا ٹا تو آپ کے پاس جر مل آئے اور آپ سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ اور آپ کے پاس اللہ کی طرف ہے ان باتوں کا جواب لائے جس کے متعلق انہوں نے سوالات کئے تھے۔ اللہ فرما تا ہے:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِمِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بَيْمِيْنِهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

''اوراللہ کا جومرتبہ ہان لوگوں نے اس کا انداز نہیں کیا۔ حالا نکہ قیامت کے دن تمام زین اس
کے قیضے میں ہوگی اور آسان اس کے سید ہے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے وہ (ان لوگوں کے
تمام خیالات ہے) پاک ہاور بیلوگ جوشرک (کی ہاتیں) کرتے ہیں وہ اس ہے برتر ہے'۔
این آئی نے کہا کہ جھے بی تمیم کے آزاد کردہ عتبہ بن مسلم نے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ہے اور انہوں
نے ابو ہریرہ ہے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ شکاقی المخلق فکن حکی الله
ز ابو ہریہ میں وایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ شکاقی المخلق فکن حکی الله
فاذا قالوا ذلک فَقُولُوا اللهُ اَحَدُ اللّٰهُ الصّمَدُ لَدُ بِلِلْ وَلَدُ يُولَدُ وَ لَدُ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدُ ثُمَّ لَدُ اللّٰہ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِیْمِ ))

' ساہیے ہی ہے سوالات کرنے میں اس حالت کے قریب بیٹی رہے ہیں کہ ان میں کا کہنے والا یہ کہنے گئے کہ یہ اللہ اس نے تو محلوق کو پیدا کیا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ پس جب وہ یہ ہیں تو تم لوگ کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا مرجع ہے نداس نے کسی کو خبانداس کو کسی نے پیدا کیا اور نداس کا کوئی ہمسر ہے۔ پھر آ دمی کو چاہئے کہ وہ اپنی با تیس جانب تین وقت تھو کے اور مردود شیطان سے اللہ کی بنا ما نگے''۔

ابن ہشام نے کہا نے کہا کہ صمداس کو کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا اوراس کی بناہ لی جاتی ہے۔ بنی اسد کے عمر و بن مسعود اور خالد بن اصلہ جن کونعمان ابن المنذر نے قتل کر کے ان (کی قبرول) پر کو سفے میں الغربین نامی عمارت بنائی تھی (ان کی جیتی ) ہند بنت معبد بن نصلہ نے اپنے بچپاؤل کے مرجے میں کہا ہے۔

الاً بَكُوَ النَّاعِيْ بِخَيْرَى بَنِيْ اَسَدُ بِعَمْرِو بْنِ مَسْعُوْدٍ وَبِالسَّيِدِ الصَّمَدُ سَنُو كَرْدِ و سنوكر خبر دينے والے نے نبي اسدكي دو بہترين فردول عمرو بن مسعود اور مرجع خلائق سرداركي موت كي خبرصبح سويرے دى ہے۔

این اتخق نے کہا کہ رسول اللہ طاقیۃ کے پاس نجران کے نصاری کا وفد آیا جس جس سانھ سوار سے اوران ساٹھ جس سے چودہ ان جس سے سربر آوردہ لوگ سے اور پھران چودہ جس سے تین شخص ایسے سے جوم جع عام سخھ ۔ ان جس سے ایک عاقب تھا جوقوم کا سرداراوران سب کو ایسا مشورہ اوررائے وینے والا تھا کہ بجراس کی رائے کے وہ لوگ کسی طرف نہ پھرتے تھا اوراس کا نام عبداً سبح تھا۔ دوسرا السید تھا جوان کی دیکھ بھال کرنے والا اوران کے سفروں اوران کے مجمعوں کا منتظم تھا اوراس کا نام الا بہم تھا۔ تیسرا ابوحار شدین علقہ تھا جو بنی بکر بن وائل جس سے ایک فرداوران کا دین پیشوا۔ اوران جس ماہر عالم اوران کا امام ۔ اوران کے مدرسوں کا افسر تھا۔ اورابو حار شدنے ان سب جس بلند مرتب حاصل کرلیا تھا۔ اوران کی کتابوں کی تعلیم دیا کرتا تھا اورا سے ان کے دین کا خوب علم حاصل ہوگیا تھا بہاں تک کے روم کے عیسائی با دشا ہوں کو جب ان کے دین علوم جس اس کی مہارت واجتہا دکی خبر کہنچ تو آن ہوں نے اس کو ہزام رتبد دے دیا اوراس کو مال ومنال خدم وحشم والا بنار کھا تھا اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز ازات کا فرش کردیا تھا۔ جب بیلوگ اس کے لئے کئی کلیے بنا دیے تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز ازات کا فرش کردیا تھا۔ جب بیلوگ اس کے لئے کئی کلیے بنا دیے تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز ازات کا فرش کردیا تھا۔ جب بیلوگ میان سے رسول اللہ کا پھیا وراس کے باز وہی اس کا ایک بھائی تھی جس کا نام کور بن علقہ تھی۔

 (ویساہی) کیا (جیسا تیراخیال ہے) تو بیتمام چیزیں جوتو دیکھ رہا ہے بیلوگ چھین ٹیس گے پھراس کے بھائی کوزبن علقمہ نے اس کی بات جوخو داس کے خلاف تھی اپنے دل میں چھپائے رکھی حتی کہ اس کے بعد اسلام اختیار کیا اور جھے جوخبریں ملی بیں انہیں میں ہے بیھی ایک خبر ہے کہ وہ خود (کوزبن علقمہ) اس (ابوحاریش) کے متعلق میہ بات بیان کیا کرتے تھے۔

ائن ہشام نے کہا کہ مجھے خبر الی ہے کہ نجوان کے رئیسوں نے چند کتابیں ورثے میں پائی تھیں جوان کے پاس رکھی تھیں۔ جب ان میں سے کوئی رئیس مرجاتا اور وہ ریاست دوسرے کو ملتی تو ان کتابول بران مہر وں کے ساتھ جوان پر پہلے ہے تھیں ایک مہر خود بھی لگا ویتا اور ان مہر وں کو نہ تو ڑتا۔ نبی نُو اُلٹینا ہم کے ذمانے میں (وہاں کا) جور کیس تھا وہ ٹبلتا ہوا با ہر نکا تو ٹھکر کھائی تو اس کے بیٹے نے اس سے کہا دور والا ہر باد ہوجائے جس سے اس کی مراد رسول اللہ من بھی تھے تو اس سے اس کے بیٹے نے اس سے کہا دور والا ہر باد ہوجائے جس من اس کی مراد رسول اللہ من بھی تو اس سے اس کے باپ نے کہا ایسا نہ کہد کیونکہ وہ نبی ہوئی تو اس کا نام وضا بع یعنی کتب (محفوظ ) حکمت میں ہے۔ اور جب وہ مرگیا تو اس کے بیٹے کی توجہ اس طرف ہوئی تو اس نے دل کڑا کیا اور مہریں تو ڑ ویں اس نے اس میں نبی من تی مناز تی گھی کیا اور بیشعرای نے کہا ہے۔ اسلام میں اس کی حالت انجھی رہی ۔ اس نے جم تھی کیا اور بیشعرای نے کہا ہے۔

اِلَيْكَ تَعْدُوْ قَلِقًا وَضِيْنُهَا مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِيْنُهَا مُخَالِفًا دِيْنَ النَّصَارِ ى دِيْنُهَا

(اونٹنی) تیرے ہی جانب دوڑ رہی ہے۔اس حالت میں کداس کا زیر تنگ حرکت کررہا ہے اور اس کے پیٹ میں بچاس کے آڑے آرہا ہے اور اس حالت میں کداس (اونٹنی بعنی اونٹنی وائٹنی وائٹنی دائی دائی ہے اور اس حالت میں کداس (اونٹنی بعنی اونٹنی وائٹنی دائی دائی ہے والے کے دین کے خلاف ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ و ضین کے معنی حزم الناقه لینی اوٹنی کے کمر بندیاز برینگ کے ہیں۔ اور ہشام بن عروہ نے کہا کہ عراق والوں نے اس بیں ''معتوضا دین النصاری دینھا'' بڑھا دیا ہے۔لیکن ابوعبیدہ نے تو ہمیں ان (مصرعوں) کے ساتھ بیر (مصرع) بھی بنایا ہے۔

اس کئے وہ رسول اللہ منگا نیج آئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ تو رسول اللہ منگا نیج آئی نے فر مایا۔ دعو همہ۔انہیں چھوڑ دو( کہنماز پڑھ لیس) تو انہوں نے مشرق کی جانب نماز پڑھی۔

ا بن انتخل نے کہا کہان میں ہے چودہ آ دمی جوان لوگوں کے (تمام ) معاملات کا مرجع تھےان کے نام ۔۔۔

العاقب الراق الما الموارثين المورد يداور السيدجي كانا م الا يتم تقااور بن بكر بن واكل والا ابو حارث بن عاقم الورق اوراق الوراق المورد يداور السيد المورد ال

اور جب ان دونوں عالموں نے آپ ہے گفتگو کی تورسول الله مَثَلَاثِیَمُ نے ان دونوں سے قرمایا: اَسْلَمَا.

''تم د ونول اسلام اختیار کرو''۔

ان دونوں نے کہا ہم تو اسلام اختیار کر ہی تھے ہیں۔فر مایا۔انکما لم تسلما فاسلما۔تم دونوں نے

لے مصنف نے رسول اللہ منافق کی سے گفتگو کرنے والوں کے تین نام اوپر متاہے ہیں اور یہاں دونوں نے لکھا نے تحور طلب امر ہے۔(احمر محمودی)

اسلام اختیار بیس کیا ہے اسلام اختیار کرلو۔ ان دونوں نے کہا بم نے تم سے پہلے اسلام اختیار کرلیا ہے۔ فر مایا: کذَبُتُمَا یَمُنَعُکُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ دَعَاءَ کُمَا لِللهِ وَلَدًّا وَعِبَادَتُکُمَا الصَّلِيْبَ وَاکْلُکُمَا الْحَنْوَيْنِ

''تم دونوں نے جھوٹ کہا۔ تمہارا اللہ کے لئے بیٹے کا ادعا اور تمہاری صلیب کی پوجا اور تمہارا سور کا گوشت کھانا (بیسب یا تبن ) تمہیں اسلام اختیار کرنے سے مانع بین'۔

انہوں نے کہاا ہے محمد پھران کا باپ کون تھا تو رسول التدمُنْ اَنْتَا خَاموثی اختیار فر مائی اور انہیں کوئی جواب ادا نہ فر مایا تو اللہ نے ان کے اس قول اور ان کے تمام مختلف معاملات کے متعلق سور ہُ آل عمران کا ابتدائی حصہ اس سے پچھاو پر آیتوں تک نازل فر مایا اور فر مایا:

﴿ آلَمَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْقَيْدُومُ ﴾

''الم \_الله( تووه ہے کہ )اس کے سواکوئی معبودتبیں زندہ ہے برقر ارہے''۔

پیں سورۃ کی ابتدااپنی ذات کی پا کی اور تو حید ہے فرمائی کہ اس کی ذات ان تمام ہا توں ہے پاک ہے جودہ کہا کرتے تھے اوروہ ہیدا کرنے اور تھم دیتے ہیں یکتا ہے۔ان امور میں اس کا کوئی شریک نہیں تا کہ جو کا فرانہ بدعتیں انہوں نے پیدا کر لی تھیں اور اس یکٹا ذیات کے ہمسر تھہرا لئے تھے اس کا رد ہواور اپنے دوست (یعنی پینیسر) کے متعلق جوان کا ادعا تھا وہ خودان پر ججت ہواور اس سے ان کی گمراہی بتا دی جائے۔ پس فرمایا:
﴿ اَلّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهِ لَا اللّٰهِ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهِ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهِ لَا اللّٰهُ لَدُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ لِلللّٰهُ لَا اللّٰهِ لَا لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لِی اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لَا لَهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰہ

''اللہ تو وہ ہے کہاس کے سواکوئی معبود ( ہی ) نہیں''۔

اس کے اوا مربیں اس کے سواکوئی شریک نہیں اُلْمَحَی الْقَیْوَ عُروہ ایساز ندہ ہے کہ مرتانہیں حالانکہ ان کے تول کے مطابق عیسیٰ مرکئے اور سولی پرچ ھادئے گئے۔

القیوم۔ پیدا کرنے میں جواس کا مقام تسلط ہے وہ اس پر برقر ار ہے (اور) وہ اس مقام ہے نہیں ہے گا۔ حالا نکہ ان کے قول کے موافق عینی جہاں تھے اس جگہ ہے ہے اور دوسری جگہ چلے گئے۔ گا۔ حالا نکہ ان کے قول کے موافق عینی جہاں تھے اس جگہ ہے ہٹ گئے اور دوسری جگہ چلے گئے۔ ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾

''اس نے ہم پرسچائی لی ہوئی کتاب نازل فر مائی''۔

یعنی جن امور میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا اس میں جو بات پیچھی اس کو لئے ہوئے۔ ﴿ وَ أَنْذِلَ التَّوْرِكَةَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴾

''اوراس نے توریت واتبیل بھی اتاری''۔

لیعنی مویٰ پرتوریت اورعیسیٰ پر انجیل ای طرح اتاری جس طرح اس سے پہلے والوں پر اور کتابیں نازل فر مائیں۔

﴿ وَ أَنْزَلَ الْغُرْقَانَ ﴾ "اورفرقان تازل فرمايا"\_

لیمن عیسیٰ (علیہ السلام) وغیرہ کے متعلق ان میں سے مختلف جماعتوں نے جومختلف خیالات قائم کر لئے تھے ان میں حق کو باطل ہے ممتاز کرنے والی چیز۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَغَرُوا بِإِيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانَتِقَامٍ ﴾ '' بِشبِه جناوگول نے اللّٰہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لئے تخت عذاب ہے اور اللّٰہ عَالب اور سزاد ہے والا ہے''۔

لیعنی اللہ ان لوگوں کومز اویے والا ہے جنہوں نے اس کی آئتوں کے جانے اور ان آئتوں میں جو پکھے تھااس کو بیجھنے کے بعداس کاا ٹکار کیا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْكَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾

'' بے شبہہ اللہ ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی (نہ) زمین میں اور نہ آسان میں''۔ لعنہ جہاں سے کہ جہاں جہاں دیں جہاں جہاں ہے۔

لینی جوارادے وہ کرتے ہیں اور جو چالبازیاں وہ سوچتے ہیں اور عینی کے متعلق اپنے اقوال ہے وہ جن کی مشابہت کرتے ہیں کر انہوں نے اللہ سے خفلت اور اس کا اٹکار کرکے عینی کو پرورد گاراور معبود مخبر الیا ہے۔ حالا نکدان کے یاس جو علم ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُورُ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءً ﴾

'' و بى تو ہے جورهم ما در ميں جيسى جا ہتا ہے صور تيں تنہيں ديتا ہے '۔

لین اس بات میں تو کسی تم کا شہر نہیں ہے کہ قبیلی بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رحم مادر میں صورت دی گئی۔ اس کا ندوہ جو اب دے سکتے ہیں اور نداس کا انکار کر سکتے ہیں۔ انہیں بھی ولی بی صورت دی گئی جس طرح ان کے سوا آ دم کے دوسر ہے بچوں کو دی گئی چر جواس مقام پر تھاوہ معبود کس طرح ہوسکتا ہے پھر ان شرکاء ہے جوانہوں نے تھے اپنی ذات کی تنزیداور یکتائی کا بیان فرما تا ہے:

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾

''اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ غلبہ وحکمت والا ہے''۔

یعنی ان لوگوں کوسز ادیے میں عالب ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے اور جب جا ہے سز اوے سکٹا ہے اور اپنے بندوں سے وجوہ و دلائل بیان کرنے میں تکیم ہے۔ يرت اين برا ع حددو

﴿ هُوَ الَّذِي يُنزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياتُ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾

''وہی ہے جو تجھ پر کتاب اتار رہا ہے۔اس میں ہے بعض آیتیں استوار (وَاضِحُ الْمَوَادِ مَانِعُ إِشْتَبَاهِ ) بين اوريني كمّاب كي اصل بين "\_

ان میں بروردگارعالم کے دلائل ہیں اور بندوں کا (تھراہی ہے ) بیجاؤ ہے اور مخالف اور غلط با توں کی مدا فعت ہے۔ انہیں ان کے مضمون ہے پھیرانہیں جاسکتا اور نہ ان کے اس منہوم میں کو کی تغیر ہوسکتا ہے جس کے لئے وہ بنائے گئے ہیں۔

﴿ وَ أُخَرُ مُتَكَابِهَاتَ ﴾ "اور (بعض) ووسرى مشتبه بين "

کہ ان کوان کے معنی ہے پھیرا جا سکتا ہے اور ان کی تاویل کی جاسکتی ہے اللہ نے ان کے ذریعے بندول کی آ زمائش کی ہے جس طرح علال وحرام ہے آ زمائش کی گئی ہے کہ وہ انہیں غلط معنی کی طرف نہ لے جائيں اور انہيں حقيق معنى ئے نہ پھيريں الله فرماتا ہے:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْعٌ ﴾

'' تو جولوگ ایسے ہیں کہان کے دلوں میں ٹیڑ ھاین ہے''۔

یعنی سیدهی راه ہے پھر جانے کی قابلیت ہے۔

﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ ﴾

'' تو و ہلوگ اس میں ہے مشتبہ چیز دن کے پیچھے لگ جاتے ہیں''۔

یعنی ایسے راستے پر پر جاتے ہیں جواس ہے پھیر دے تا کہ اس کے ذریعے ان با تو ل کو بیجا کھبرائیں جن کا انہوں نے ایجا دکرلیا ہےاورنی یا تیں پیدا کرلی ہیں تا کہ دوان کے لئے حجت بن جائے حالا نکہ جو بات انہوں نے كى سےاس مى البيس شك وشبدى ب

﴿ البِعِنَاءَ الْفَتْدَةَ ﴾ "فَتَحَى جَبُّوسَ" -

یعنی اشتیاہ پیدا کرنے کے لئے۔

﴿ وَالْبِينَاءَ مَا وَيُلَّهِ ﴾ "اورتاويل كى تلاش من "\_

لین خلقنااور قضینا کے معنی کو (جمع کی طرف) مجیمر کراپی اس گراہی کی طرف لے جانا جا ہے ہیں جس كاانهول نے ارتكاب كياہے۔ فرماتاہے:

﴿ وَمَا يَعْلُمُ تُأْوِيلًا ﴾ "اوراس كى تاويل كوكى نيس جانتا" \_

لینی اس (خَلَقْنَا اور قَضَیْنَا) کی تا ویل جس کے معنی انہوں نے اپنے حسب منشاء لے لئے ہیں۔

﴿ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبَّنَا ﴾ ' ' مگرالتداور جولوگ علم میں استواری رکھنے والے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو اس پرایمان لا ھے۔ میہ سب کھھارے بروردگاری جانب ہے ہے'۔

مجراس میں اختلاف کیے ہوسکتا ہے وہ (سب کا سب) ایک ہی کلام ہے ایک ہی پر در دگار کی جانب سے ہے۔ پھرانہوں نے مشتبہ الفاظ کی تاویل کے لئے ان تحکمات کی طرف رجوع کیا جن میں بجز ایک معنی کے کوئی ان میں دوسری تا ویل نہیں کرتا۔اوران کی اس بات سے کتاب منظم ہوگئی اوراس کا ایک حصہ دوسرے ھے کی تصدیق کرنے والا (ہونا ظاہر) ہو گیا۔اوراس کے ذریعے ججت نافذ ہوگئی اور وجہ ظاہر ہوگئی اور غلطی زائل ہوگئی اور کفر کا سر کچل دیا گیا۔اللہ (تعالیٰ) فرما تا ہے:

﴿ وَمَا يَذَ تَكُو ﴾ "اورنصيحت (قبول) نبيس كرت"-

کینی ایسے معاملوں میں <sub>۔</sub>

﴿ إِلَّا أُولُوا الْاَلْبَابِ رَبَّنَا لاَ تُرغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾

' ' تمرعقل والے۔اے ہمارے برور دگار ہمارے دلول کوٹیڑ ھانہ کر۔ بعداس کے کہتو نے ہمیں سیدهی راه بتا دی'' \_

یعنی اگرنگ با تیس نکال کرہم اس طر جھک پڑیں تو ہمارے دلوں کو (اس طرف) جھکنے نہ دے۔ ﴿ وَهَبُ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾

'' اورہمیں اینے یاس رحمت عنابیت فر ما بے شبہ تو بڑا عنابیت فر مانے والا ہے''۔

چرفر مایا:

﴿ شَهِلَ اللَّهُ آنَّةُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ ۗ وَ أُولُو الْعِلْمِ ﴾

''اللّٰہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور فرشنوں نے (بھی) بعنی انہوں نے جو کچھ کہااس کے خلاف (بیسب گواہ ہیں)''۔

﴿ بِالْقِسْطِ ﴾

'' انصاف ہے۔ بیٹی یہ گواہی عادلا نہ ہے''۔

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الدِّسْلَامُ ﴾

''اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شبہہ اللہ کے پاس دین (تو بس) اسلام ہی ہے'۔

لیمن! اے محمد پروردگار کی تو حیداور رسولوں کی تقید بی کے جس طریقے پرتم ہو۔

﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ ﴾

''اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے (اس سے) اختلاف نہیں کیا تھر بعداس کے کہان کے یاس علم آجکا''۔

یعنی وہ جو (بذریعة قرآن) آپ کے پاس آچکا ہے۔ کہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

"آپس کی سرکشی ہے۔اور جوخص اللہ کی آنوں کا اٹکارکرے تو بے شبہداللہ جند حساب لینے والا ہے '۔ ﴿ فَأَنْ حَاجُونَ ﴾

'' پھر بھی انہوں نے اگر تجھ سے جست کی''۔

لیمنی ان کے قول مخلفنا۔ فعَلْنا اور امَرْ ناکی (تاویل) باطل سے جووہ پیش کرتے ہیں تو بیزا شبہ باطل ہے اور اس میں جو بچائی ہے۔ اس کو انہوں نے جان لیا ہے۔

﴿ فَقُلُ ٱسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ﴾

" تو تو كهدو ك كه من في تواية آپ كوالله كروال كرديا ب لين ووالله جويكا ب" -

﴿ وَ مَنِ ا تَّبَعْنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ ﴾

''اور جس نے میری پیروی اختیار کی ہے انہوں نے بھی (اپنے کوالٹد کے حوالے کر دیا ہے ) اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اور جوان پڑھ ہیں ان سے کہایے نی جن نے پاس کوئی کتاب ہیں (ان ہے کھہ)''۔

﴿ اَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ الْمُعَدُوا وَ إِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

''كياتم نے بھی (اس اصول کو اختیار کرلیا اگرانہوں نے (بھی اس اصول کو) مان لیا تو
بس سیدھی راہ پر لگ لئے اور اگر منہ پھیرا تو (بچھ پرواہ نہ کر) تھھ پرصرف (پیام خدا وندی)
بہنچاد بنا (لازم) ہے اور اللّٰہ تو بندوں کوخوب دیکھنے والا ہے'۔

پھراہل کتاب کے دونوں گروہ یہود ونصاریٰ کوجمع فر مایا اورانہوں نے جوجونی با تبیں اور نے طریقے پیدا کر لئے تھےان کا ذکر کیا اور فر مایا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ الى قوله قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾

'' جولوگ الله کی آئیوں کا انکار کرئے اور نبیوں کو ناحق قبل کرتے ہیں اور لوگوں میں ہے ایسے افراد کو قبل کرتے ہیں اور لوگوں میں ہے ایسے افراد کو قبل کرتے ہیں جوعدل وانصاف کے احکام دیتے ہیں (انہیں ور دنا ک عذاب کی بشارت دے )۔ ہے اس کے اس فر مان تک ۔ کہدا ہے اللہ اللہ اللہ '۔

لِعِنَ اے بندوں کی پرورش کرنے والے اے وہ ذات جس کے سوابندوں کے درمیان کوئی فیصلہ بیس کرتا۔ ﴿ تُوْتِی الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِنَّنْ تَشَاءُ وَ تُعِزَّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُعِزِّلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ﴾

'' تو جس کو جا ہتا ہے حکومت عطافر ماتا ہے اور جس سے جا ہتا ہے حکومت بچھین لیتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے حکومت بچھین لیتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے وار جس جو جا ہتا ہے ذکیل کرتا ہے بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے لیتی تیرے سواکسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں''۔

﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ " بشبه توبى ہر چیز پر پورى قدرت رکھے والا ہے'۔ بعنی اپنے غلبے اور اپنی قدرت سے بدکام کر کئے والا تیرے سواکوئی ( بھی ) نہیں۔

﴿ تُولِمُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِمُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَوْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَوْتَ مِنَ الْمُوتِ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

''تو ون میں رات کو داخل کر دیتا ہے اور رات میں دن کو داخل کر دیتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے''۔

لیخی ای قدرت ہے۔

﴿ وَ تَرُزُقُ مَنْ تَثَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

''اورجس کوتو جا ہتاہے بے حساب عنامیت قرما تاہے'۔

تیرے سواکوئی ان امور میں قدرت نہیں رکھتا اور تیرے سواکوئی ایسانہیں کرتا لیعنی اگر میں نے عیسیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے اور بیاروں کو (بھلا) چنگا کرنے اور بیچڑ سے پرند کے پیدا کرنے اور فیبی امور کی خبریں دینے کے لئے چند چیڑوں پر غلبہ دے دیا تھا تا کہ انہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے لئے ایک نشانی بناؤں اور تا کہ اس نبوت کی تقد لیق ہوجے میں نے انہیں دے کران کی قوم کی طرف مبعوث فر مایا تھا جس کے سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا ورمیری قدرت میں سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا ورمیری قدرت میں

يرت ابن بنام جه هدددم

الی چیزیں بھی تو ہیں جو میں نے انہیں نہیں دیں (مثلاً) بادشاہوں کو بادشاہ بنانا اور نبوت کا عہدہ جس کو جا ہنا وے وینا اور دن میں رات کا داخل کرتا اور رات میں دن کا داخل کرنا اور مروے ہے زندے کا نکالنا اور زندے ہے مردے کا نکالنا اور نیکوں یا بدوں میں ہے جس کو جا ہمتا ہے حساب رزق دینا غرض ہے تمام ہاتیں وہ ہیں جن پر میں نے عیسیٰ کوقند رہتے نہیں دی اور جن کا انہیں ما لک نہیں بنایالیکن انہیں ان چیز وں میں کو کی دلیل و عبرت نہ حاصل ہوئی کہا گر و ہمعبو دہوتے تو بیسب چیزیں ان کے اختیار میں ہوتیں حالا نکہ انہیں بیہ علوم ہے کہ وہ با دشا ہوں ہے بھاگ رہے تھے اورشہروں میں ایک شہر ہے دوسر ہے شہر کی جانب منتقل ہور ہے تھے پھر ایما نداروں کونصیحت قر مائی اورانہیں ڈرایااس کے بعد فر مایا:

﴿ قُلُ إِنَّ كُنتُمْ تُحْبُونَ اللَّهَ ﴾

''(اے نبی ان ہے ) کبہ کہ اگرتم اللہ ہے محبت رکھتے ہو''۔

یعنی اگرتمہارا یہ دعویٰ سجیح ہے کہ (تمہارے کام) اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے ( ہوتے ہیں )۔

﴿ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾

'' تو میری پیروی کروالند تهمیس محبوب بنالے گا اور تمہارے لئے تمہارے گنا و ڈھا تک لے گا''۔ لعنى تنهارا كزشته كفر\_

﴿ وَاللَّهُ عَفُورِ رَّحِيمٍ ﴾ "اورالله يرده پوش اور برامبر بان عـ "

اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ وَالرَّسُولَ اللهُ

ہدد ہے کہ اللہ اور رسول کی فرماں برداری کرو کیونکہ تم اے جانبے ہواور اپنی کتابوں میں اس كالذكره يات موال

﴿ فَانَ تُولُوا ﴾ " يُكِرا كُرانبول في روكرواتي كن"

لعنیٰ اینے کفر ہی بر( اڑے ) رہے۔

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ "توبشب الله كافرول مع محبت تبيس ركفتا". پھران کے آ گے عیسیٰ (عَنِیْنِکُ ) کے حالات چیش فر مائے کہاںٹدنے جس کام کاارادہ فر مایا اس کی ابتدا

ل (ب) میں تعلید المملول و آمر النّبوة برس ك من من بر جي من اختيار كے ميں اور (الف ج و) ميں امو النبوة ہے جس كے معن" نبوت كے علم ہے بادشا ہوں كو بادشاہ بنانا" بول علے جو بعيد معلوم ہوتے ہيں۔ (احرمحمودي)

کیسی ہوئی۔فر مایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَغَى آدَمَ وَ نُوحًا وَآلَ اِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعُلَمِيْنَ وَرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

'' نے شک اللہ نے آ دم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران کوتمام جہانوں میں ہے انتخاب فرمالیا۔
(ان سے میری مراد) وہ اجزا (جیس) جوالیک دوسرے سے نکل کر پھیلے اور اللہ تو (ان کی قابلیتوں
اقتضا وَل اور دعا وَں ہے خوب واقف ہے وہ) خوب سننے والا اور خوب د کیھنے والا ہے''۔
اس کے بعد عمران کی بیوی اور اس کے قول کا ذکر فرمایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاَّةً عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّدًا ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ عمراً ن کی عورت نے کہا۔اے میرے پر در دگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے یقیناً تیری نذر میں وے دیا اور آزاد کر دیا''۔

تعنیٰ میں نے اسے نذر کر دیا اور اسے اللہ کی غلامی کے لئے آزاد کر دیا کہ اسے سے کسی دینوی کا م میں استفادہ نہ کہا جائے۔

﴿ فَتَقَبَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا وَضَعَتُ وَلَلَّهُ مِنْكُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْائَتُى ﴾

'' کی جھے سے (بینذر) قبول فرما بے شبہدتو خوب سننے والا اور خوب جانے والا ہے پھر جب اس کے دالا ہے پھر جب اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن حالت بیہ ہے کہ وہ) کڑی (ہے) حالا نکہ جو پچھ بھی اس نے جنا اللہ اس سے خوب واقف ہے اور لڑکا کڑی کی طرح نہیں''۔

ل مصنف علیدالرحمہ نے اس مقام پر 'لیس المذکو کالانھی''کومقولہ والدہ مریم علیمااسلام خیال فرمایا ہے لیکن بلاغت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیخیال ٹھیک نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ' کیس کالانٹی کالمذکو'' ہوتا چا ہے تھا۔ یعنی بیلا کی جو جھے لی ہے بیاس لڑکے کی کنیں جس کی طلب میں نے مسجد کی خدمت کے لئے کئی کہ وہ مسجد کے کاروبار کے لئے آزاد کیا جاتا بلکہ بیفر مان خداوندگی کا جز ومعلوم ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما تا ہے کہ جو پجھاس نے جنا ہے اللہ اس کے مرتبے اور علوشان سے خوب واقف ہے۔ جس لڑکے کی اس نے طلب کی تھی اور جو مرتبہ اس کے خیال میں اس لڑکے کا تھاوہ اس لڑکی کا سائیس اس کا مرتبہ مجدکی خدمت کرنے والا بہت سے مردول ہے بھی برتر واعلیٰ ہے۔ (احرمحودی)

لعِن اس مقصد کے لئے جس کے لئے میں نے اس کوآ زاد کیااور بطور نذر پیشکش کیا تھا۔ وَ إِنِّی سَمَیْتُهَا مَرْیَمَ وَ إِنِّی اُعِیْدُهَا بِكَ وَ ذُرِّیْتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّحِیْمِ.

'' اور میں نے اس کا نام تو مریم رکھ دیا اور میں اے اور اس سے ت<u>صل</u>نے والی اولا دکومر دود شیطان سے بس تیری ہی پناہ میں دیتی ہوں''۔

الله تبارك وتعالى فرما تا ہے:

﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾

'' تواس کے برور دگار نے اسے بردی خونی کے ساتھ قبول فر مالیا''۔

﴿ وَ أَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكُريًّا ﴾

"اوراس کی بڑی اچھی پرورش کی اوراس کی تگرانی زکریانے کی"۔

یعنی اس کے والدا وروالدہ کے انتقال کے بعد۔

ابن ہشام نے کہا کہ تحقّلَها کے منی ضمّها کے بیں۔ یعنی اے این ساتھ رکھا۔

ابن ایخق نے کہاغرض اس لڑکی کا ذکر پتیمی کے ساتھ فر مایا اس کے بعد اس لڑکی کا حال اور ذکریا کا حال اور انہوں سے بعد اس لڑکی کا حال اور ذکریا کا حال اور انہوں نے جودعا کی اور جو کچھانہیں عطا ہوا اس کا ذکر فر مایا کہ ان کو یجی عنایت فر مائے گئے ۔اس کے بعد مریم اور ان سے فرشتوں کی گفتگو کا ذکر فر مایا:

﴿ يَا مَرْيَدُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَ طَهَّركِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِيْنَ يَا مَرْيَدُ اتْنَتِي لِرَبِّكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِيْنَ يَا مَرْيَدُ اتْنَتِي لِرَبِّكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِيْنَ يَا مَرْيَدُ اتَّنتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي مُ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾

''اے مریم بے شبہہ اللہ نے تجھے انتخاب فر مالیا اور تجھ کو پاک کر دیا اور تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھ کوتر جے دی اے مریم اپنے پرور دگار کے لئے عبادت میں جیپ چاپ کھڑی رہ اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کز''۔

(اور)الله (تعالیٰ) فرما تاہے:

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ﴾

'' بیغیب کی خبروں میں ہے (ایک خبر) ہے جوہم تیری جانب بذر بعدوتی بھیج رہے ہیں اور تو ان کے پاس نہ تھا یعنی ان کے ساتھ نہ تھا''۔

﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾

'' جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی نگرانی کرے''۔

این ہشام نے کہا کہ اَفُلا مُہُمْ کے معنی سَھامُہُمْ کے ہیں۔ یعنی ان کے وہ تیر جن کے ذریعے انہوں نے مریم عنیہاالسلام کے متعلق قرعدا ندازی کی ۔ تو زکریا (علاظاً ) کا تیرنکلا۔ آخر مریم کوانہوں نے اپنے ساتھ رکھاریہ بات حسن بن الی اکھن نے کہی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ اس مقام پر (جس گرانی کا ذکر ہے ہے) گرانی جرتج راہب نے کی جوبنی اسرائیل میں ہے ایک بردھی تھا۔ مریم علیہاالسلام کو (اپنے پاس) لے جانے کا تیراس کے نام کا نکلا تھا اور وہ ہی لے گیا اور زکر یا (علیظ ) نے اس ہے پہلے ان کی گرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بخت قبط پڑا اس لئے زکر یا (علیظ ) ان کو (علیظ ) ان کو اس سے پہلے ان کی تیرانی کی تحقی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بخت قبط پڑا اس لئے زکر یا (علیظ ) ان کو اس سے پہلے ان کی تیرانی کیرانی کی تیرانی کی تیرانی کی تیرانی کی تیرانی کی تیرانی کی تیرا

﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴾

''اور (اے بی) جب وہ جھگڑ رہے تھے اس وفت تو ان کے پاس نہ تھا''۔

یعنی جب و ہ اس کے متعلق جھگڑ رہے تھے تو تو ان کے ساتھ نہ تھا۔اللّٰہ تعالیٰ آپ کوان مخفی ہا توں کی خبر دے رہا ہے جن کا ان کے پاس علم تھا اور و ہ اس کو آپ ہے چھپاتے تھے تا کہ آپ کی نبوت کو ثابت کرے اور ان خبروں کے ذریعے جنہیں و ہ چھپاتے تھے اور آپ انہیں ان کے سامنے پیش فر ماتے تھے ان پر ججت قائم ہو۔ پھر فر مایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَدُ ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جب کے فرشتوں نے کہا۔اے مریم''۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَبَشِرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنَّهُ الْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم ﴾

''الله مجمع يقيناً ايك ايسے كلمه كي خوش خبرى ويتا ہے جواس كى جانب ہے ہاں كا نام سے عيسىٰ اسم مرحمہ ''

ا بين مريم ہے''۔

یعنی ان کے (حقیقی ) واقعات میہ تھے نہ کہ وہ جوتم ان کے متعلق کہتے ہو۔

﴿ وَجِيهًا فِي النُّهُمْ وَالْأَخِرَةِ ﴾

'' دنیاوآ خرت میں دوعزت وآ برووالے تھے''۔

لیعنی اللہ کے پاس:

﴿ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا وَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

''اوروہ مقربین میں سے تھے اور گہوارے میں لوگوں سے باتنی کیا کرتے تھے اور اوھیڑعمر میں (نزول کے بعد بھی وہ باتنی کریں مے )اور نیکون میں سے تھے'۔

انہیں آپ کے ان حالات کی خبر دے رہا ہے جو آپ کی عمر کے تغیرات میں واقع ہوتے رہے جس طرح آ دم کی اولا د کے حالات ان کی کم نی اور بڑھا پے کے لیاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ بجر اس کے کہ اللہ نے انہیں گہوارے میں کلام کرنے کی خصوصیت مرحمت فر مائی تھی کہ آپ کی نبوت کے لئے ایک علامت ہواور بندول کوانی قدرت کے مواقع بتائے:

﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنِّى يَكُونُ لِنَى وَلَدٌ وَلَمْ يَمُسَنِيْ بَثَرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَثَآءُ ﴾ ''مريم نے كہا اے ميرے پروردگار مير الزكا كيے ہوگا حالانكہ جھے كى بشرنے جھوا (سك) نہيں۔فرمايايوں ہى (ہوگا) اللہ جوجا ہتا ہے پيدا كرديتا ہے'۔

لیعنی وہ جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے بشر ہویا غیر بشر۔

﴿ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَّهُ كُنَّ ﴾

"جباس نے کسی کام کا فیصلہ کرلیا تو اس کوصرف" مہو" کہدویتا ہے "۔

وه جس چيز کوچا ہے اور جيسي جا ہے:

﴿ فَيَكُونُ ﴾ "تووه بوجاتى ہے"۔

اورجیسی وہ چاہتا ہے ولی ہی ہو جاتی ہے۔ پھر مریم علیہا السلام کو اس بات کی خبر دی کہ ان ( کی پیدائش) سے اس کا اراد و کیا ہے فر مایا:

﴿ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ ﴾

''اوروہ اے جنس کتب کی اور حکمت اور تو ریت کی تعلیم ( کا شرف عنایت ) فر مائے گا''۔ جوان لوگوں میں موجودتھی جو آپ کے پہلے مویٰ (عَلِينظ ) کے دفت ہے جلی آر ہی تھی۔

﴿ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ "اورانجيل كى بھى (تعليم دے گا)"۔

جوایک ووسری کتاب ہے اللہ عزوجل نے انہیں نئی عنایت فر مائی تھی اور ان لوگوں کے پاس بجزاس کی یا دواسک کتاب باتی نہیں کا ان کے (مولی کے ) بعد انہیا ہیں سے ہونے والے ہیں۔ یا دیے اصل کتاب باتی نہیں اوروہ (عیسیٰ) ان کے (مولیٰ کے ) بعد انہیا ہیں سے ہونے والے ہیں۔ ﴿ وَ رَسُولًا إِلَى بَنِی إِسْرَ آنِيلَ اَيِّیْ قَدْ جِنْتُکُمہُ بِآيَةٍ مِّنْ دَبِیکُمہُ ﴾

"اور (ہم نے اس کو) بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر (بھیجا) اس نے کہا ہے شہبہ میں ہے تہارے پاس نے کہا ہے شہبہ میں تہمارے پاس تہمارے دب کی جانب ہے نشانی لے کرآیا ہوں'۔

یعنی ایسی نشانی جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے کہ میں اس کی جانب سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

﴿ اَيِّي اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّلْيِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ ﴾

'' بے شبہہ میں تمہارے لئے تیچڑ سے برندوں کی شکل کی ہی شکل پیدا کرتا ہوں''۔

﴿ فَأَنْفُهُ فِيهِ فَيَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

'' پھراس میں پھونکتا ہوں تو اُللہ کے حکم سے وہ پر ندہ بن جاتا ہے'۔

اس الله کے علم ہے جس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے جومیر ااور تمہارا دونوں کا پرور دگار ہے:

﴿ وَ أَيْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْكَبْرَصَ ﴾

''اور میں پیدائشی اندھےاور کوڑھی کو (بھلا) چنگا کر دیتا ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ آلا محمّه ما درزادا ندھے کو کہتے ہیں۔

رؤبة بن العجاج نے كہا ہے:

هَرَّجْتُ فَارْتَدَّارُ تِدَادَ الْآكُمَهِ

میں نے ڈانٹانو وہ ما درزا داندھے کی طرح لوٹ گیا۔اوراس کی جمع محمد ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ هو جت کے متن صبحت بالأسلجلبت عليه بيں يعنى شير كے مقابل چيخااور

چے پکاری اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

﴿ وَ اُحْمِى الْمَوْتَلَى بِإِذُنِ اللّٰهِ وَ الْبَيْنَكُمْ بِهَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَلَّخِرُوْنَ فِي بَيُوْتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ ﴾

''اور میں اللہ کے حکم سے مردول کوزندہ کرتا ہول اور تنہیں وہ چیزیں بتا دیتا ہوں جوتم کھاتے ہو

اور جوتم گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شہراس میں تنہارے لئے نشانی ہے۔ اس بات پر کہ
میں تنہاری طرف اللّٰہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں'۔

﴿ إِنْ كُنتُم مُومِنِينَ ﴾ "الرتم ايماندارمو"-

﴿ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾

''اور میں اس توریت کی تقیدیق کرنے والا (بنا کر بھیجا گیا ہوں) جومیرے سامنے ہے''۔

لینی جو جھ سے پہلے آ چک ہے۔

﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي خُرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

''اور (میں بھیجا گیا ہوں ) تا کہ بعض ایسی چیزی تہمبارے لئے جائز کر دوں جوتم پرحرام کر دی گئی تھیں''۔

لیمنی پیربنا دوں کہ وہتم پرحرام تھیں اورتم نے ان کو تجھوڑ دیا تھا اوراب تم پر سے بو جھے ہلکا کرنے کے لئے انہیں تمہارے لئے جائز کر دوں کہ تہبیں اس میں سہولت ہوجائے اوراس کی دشواری سے تم نکل جاؤ۔ یہ برجوم دیں ۔ دیسٹر دیسٹر دیسٹر دیسٹر دیسٹر دیں دودیں کے دارس دیں میرم دیر

﴿ وَجِنْتَكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيْعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾

''اور میں تمہارے پاس تمہارے بروردگاری جانب سے نشانی لے کرآیا ہوں اس لئے اللہ سے

ڈرواورمیری بات مانو ۔ بے شک اللہ میرائھی رب ہے اور تمہارا بھی''۔

یعنی آپ (نمیسی طالنگ) کے متعلق لوگ جو کچھ کہدر ہے ہیں اس سے آپ اپنے کو بے تعلق ظاہر فرمانے اورا پنے بروردگار کی ججت ان لوگوں برقائم ہونے کے لئے فرماتے ہیں:

﴿ فَأَعْبِدُوهُ مَلْنَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾

'' تواسی کی عباوت کرو کہ بیسیدهی راہ ہے''۔

یعنی یہی وہ سیدھی راہ ہے جس پر چلنے کے لئے میں نے تنہیں شوق دلایا اور یہی ہدایت لے کر میں تنہارے یاس آیا ہوں۔

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفُرَ ﴾

'' پھر جب عینی نے ان کے تفر کا احساس کیا۔اورا پنی ذات پران کی وست درازی و یکھی''۔
﴿ قَالَ مَنْ اَنْصَادِی اِلَٰیہِ اَللّٰہِ قَالَ اللّٰحَوَارِیّوْنَ نَحْنُ اَنْصَادُ اللّٰہِ آمَنّا بِاللّٰہِ ﴾
'' (تق) کہا (کلمۃ) اللّٰہ (کی برتری) کے لئے۔ میری مدد کرنے (والی جماعت میں داخل جونے) والے بھی کوئی جی حوار یوں نے کہا اللّہ کے (رسول اوراس کے کلمے کے) ہم مددگار جی ہم مددگار جی ہم مددگار

ان کا یمی تول ایسا تھا جس کے سبب ہے انہوں نے اپنے پروردگار کی جانب سے فضیلت حاصل کرلی۔ ﴿ وَاَشْهَانُ بِأَنَّا مُسلِمُونَ ﴾

'' اور آپ گواہ رہے کہ ہم فر ماں بردار ہیں۔(ان لوگوں کی باتیں) ایسی نہتیں جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں جو آپ ہے ججت کررہے ہیں''۔

﴿ رَبُّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَكُتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

''اے ہمارے پروردگار جو پچھتونے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کرلی ہے اس لئے ہمیں (اپنے اور اپنے رسول کے) گوا ہوں (کے دفتر) میں لکھائے'۔

یعنی ان کاایمان اوران کی با تیں ایس تھیں \_

پھر جب وہ لوگ آ پ کے لُل کرنے کے لئے آ مادہ ہو گئے تو آ پ کوا پی جانب اٹھا لینے کا ذکر قرمایا۔ اور فرمایا:

﴿ وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اورانہوں نے (عیسیٰ کےخلاف) خفید تدبیری کیں اور اللہ نے بھی خفید تدبیری کیں اور اللہ تو خفید تدبیروں میں سب سے بہتر ہے'۔

پھرائبیں بتایا اوران کے اس عقیدے کار دفر مایا جس کا انہوں نے اقر ارکرلیا تھا کہ یہود نے آپ کو سولی دے دی۔

#### اورفر مایا:

﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ مُتَوَقِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى وَ مُطَهّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴾

( وه وقت یا دکرو) جبکه الله نے فر مایا۔ اے بیٹی میں تجھے پورا (پورا) لے لینے والا ہوں اور جمح کوا پی جانب اٹھا لینے والا ہوں اور جن لوگوں نے کفر اختیا رکیا ہے ان (کی ٹاپاک صحبت)

ہے جھے کو پاک کرویے والا ہوں جبکہ ان لوگوں نے تیرے متعلق ٹا قابل ذکر ارا دے کئے'۔ سے جھے کو پاک کرویے والا ہوں ۔ جبکہ ان لوگوں نے تیرے متعلق ٹا قابل ذکر ارا دے کئے'۔ ﴿ وَجَاعِلُ الّذِیْنَ النّبِعُونَ فَوْقَ الّذِیْنَ کَفَرُوْا اللّٰی یَوْمِ الْقِیمَامَةِ ﴾

﴿ وَجَاعِلُ الّذِیْنَ النّبِعُونَ فَوْقَ الّذِیْنَ کَفَرُوْا اللّٰی یَوْمِ الْقِیمَامَةِ ﴾

د'اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں ان لوگوں پر قیامت تک برتری دیے والا ہوں جنہوں نے کفرکیا'۔

چرواقعات بیان فرمائے یہاں تک کداپنا بیتول بیان فرمایا:

﴿ ذَلِكَ نَتُلُونًا عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّي كُرِ الْحَكِمْمِ ﴾

'' (اے محمر ) میدوہ آئیتیں اور حکمت والی تھیجت ہے جوہم تجھے پڑ دھ کر سناتے ہیں''۔
لیعنی عیسیٰ اور ان کے حالات میں جواختلا فات ان لوگوں نے کئے ہیں ان میں بیدوہ تطعی اور فیصلہ کن حق بات ہے جس میں فررا بھی باطل کا لگاؤ نہیں ہے اس لئے اس کے سواکسی خبر کو آپ قبول نہ کریں۔
حق بات ہے جس میں ذرا بھی باطل کا لگاؤ نہیں ہے اس لئے اس کے سواکسی خبر کو آپ قبول نہ کریں۔
﴿ إِنَّ مَعَلَ عِیْسُلٰی عِنْدُ اللّٰهِ کَمَعَلَ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ تُوابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیْسُونُ الْعَقْ مِنْ رَبِّكَ ﴾

"(س) کہ میں کی مثال اللہ کے باس آ دم کی مثال کی ہے ہے کہ اے مٹی سے ہیدا کیا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس سے کہا کہ ہوتو (وہ پیدا ہو گیا اور ہر محکوق اس طرح) ہوجاتی ہے۔ تی بات تیر بے پر وردگار کی جانب کی ہے '۔

لعِیٰ عیسیٰ ( مَدِائِظً ) کے متعلق جو تجھے خبر دی گئی ہے۔

﴿ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾

"اس لئے شک وشبیہ کرنے والوں میں ہے تو نہ ہو''۔

لین اگر چہوہ کہتے رہیں کہ پینی بغیر مرد کے پیدا ہوئے تو اس میں شک نہ کر کیونکہ میں نے آ دم کواس قدرت ہے مٹی ہی ہی کے بیدا کیا تھا۔ اور وہ بھی بیسیٰ کی طرح گوشت ۔ قدرت ہے مٹی ہی سے پیدا کیا تھا اور بغیر عورت اور مرد کے بیدا کیا تھا۔ اور وہ بھی بیسیٰ کی طرح گوشت ۔ خوان ۔ بال اور چہرے کے پوست ہے مرکب تھے۔ اس لئے بیسیٰ کی پیدائش مرد کے بغیر پچھاس سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔

﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾

''اس لئے تیرے پاس اس علم کے آئے کے بعد جو (لوگ) اس کے متعلق تجھ سے جحت کریں''۔

یعن اس کے بعد کہ میں نے تھے سے اس کی خبر بیان کردی ہے کہ اس کے کیا حالات تھے۔

﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدُمُ أَيْنَاءَ نَا وَأَيْنَاءَ كُمْ وَلِسَاءَ نَا وَلِسَاءَ كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمُ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَتُجْعَلُ لَّعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَانِييْنَ ﴾ فَتَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَانِييْنَ ﴾

'' تو تو کہہ کہ آؤ ہم اپنے اپنے بچوں اور اپنی اپنی عورتوں اور اپنی اپنی ذاتوں کو بلاکیں اس کے بعد گریہ دزاری سے دعا مانگیں اور جھوٹوں پرانٹد کی بھٹکار (کی دعا) کریں'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدہ نے کہانہ بھل کے معنی لعنت کی وعا کرنے کے ہیں۔ نبی قیس بن تعلبہ کا اش کہتا ہے۔

لَا تَفْعُدُنَ وَقَدُ اکَّلْتَهَا حَطَبًا تَعُوْدُ مِنْ شَرِّهَا يَوْمًا وَتَبْتَهِل جب تونے اے (جنگ کو) ایندھن سے بھڑ کا دیا ہے تو کی روز بھی اس کی برائی سے بناہ ما نُلْمَا اور لعنت کرتا نہ بیٹھارہ۔

اور بیبت اس کے ایک قصید ہے کہ ہے۔ نبتھل کے معنی نتضوع بھی آ ووز اری سے دعا کرنا کے ہیں۔ فرما تا ہے کہ ہم لعنت کی دعا کریں۔ عرب کہتے ہیں۔ بھل الله فلانا' ای لَعَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ اور بَهْلَة الله کے معنی لعند الله کے میں اور نبتھل کے معنی کوشش سے دعا کرنے کے بھی ہیں۔ ابن ایختی نے کہاان ہذا۔ بے شک ریہ یعنی ریزبر جو میں نیسی کے متعلق لایا ہوں۔

﴿ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾

''يقينا بي حققي بيان بــــــ''ــ

لین نمیسیٰ کے متعلق۔

﴿ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

''اورالله کے سواکوئی معبود تبیں ہے اور بے شبہہ اللہ غالب اور بڑی رحمت والا ہے''۔

﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴾

'' پھرا گرانہوں نے روگر دانی کی تو ہے شبہہ اللّٰہ فسادیوں کوخوب جانبے والا ہے'۔

﴿ قُلُ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوْ اللَّى كَلِيمَةٍ سَوَآءٍ بِيْنَنَا وَ بَيْنِكُمْ اللَّهِ اللّهِ وَلاَ نَفْهِ وَلاَ اللّهِ وَلاَ نَفْهِ وَا اللّهِ وَلاَ اللّهِ وَلا اللّهِ وَلاَ اللّهِ وَلاَ اللّهِ وَلاَ اللّهِ وَلاَ اللّهِ وَلا اللّهِ وَلاَ اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللّهُ وَلا الللّهُ وَلا اللللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَل

اور جب رسول الله الله الله کی جات الله کی طرف سے بیخبر آئی اور آپ کے اور ان کے درمیانی جھڑے کا فیصلہ چنج گیا۔ اگر وہ آپ کے ان دعووں کی تر دید ہی کرتے رہے تو آپ کو ان سے مبابلہ کرنے کا تھم دیا گیا تو آپ نے انہیں مباہلے کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ اے جمہ! ہمیں اپ اس معالمے میں خور کرنے دیجئے کہ ہمیں آپ نے جودعوت دی ہے اس میں ہم جو پچھ کرتا چاہیں اس اراد ہے ہم چرآئی کی گے۔ اور دیجئے کہ ہمیں آپ نے جودعوت دی ہے اس میں ہم جو پچھ کرتا چاہیں اس اراد ہے ہم چرآئی کی گے۔ اور دو آپ کے پاس سے واپس ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے العاقب کے ماتھ جوان میں صاحب رائے تھا تنہائی میں گفتگو کی اور اس سے کہا اے عبد السے عبد ان لوگوں نے العاقب کے ماتھ جوان میں صاحب رائے تھا تنہائی میں گفتگو کی اور اس سے کہا اے عبد السے عبد اللہ کی طرف سے ) بھیجا ہوا نی ہے اور تہمیں اپ دوست کے اس فیصلے کی بھی خبر پہنچ چی ہے اور تہمیں رہے جن میں سے کوئی بوا خبر پہنچ چی ہے اور تہمیں رہا ہے جن میں سے کوئی بوا بوڑھا باتی رہا ہوا در کم عمر پھلے پھولے ہوں۔ اور یا در ہے کہ اگر تم نے (مبابلہ ) کیا تو تمہاری جڑیں تک اکھیر

دی جائیں گی اورا گرتم نے اپنے دوست کے متعلق جو یکھ کہد دیا ہے اس پر (ہم) جے رہنا جا ہے ہوتو اس شخص سے تم صلح کرلواورا پے شہروں کی جانب واپس جاؤ۔ تو وہ رسول اللہ شائی آئے آئے کے اور کہاا ہے محمہ! جمیس کی مناسب معلوم ہوا کہ آپ سے مبابلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم (اپنے مقام کو) لوٹ جائیں اور آپ کو ایس کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم (اپنے مقام کو) لوٹ جائیں اور آپ کی اور آپ اس اور آپ کی اور آپ کو آپ کے این کہ اور آپ کو ایس کی ایسے شخص کو جس کو آپ ہمارے لئے پہند فرمائیں ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ ہمارے مالی اختلافی امور میں ہمارے ورمیان فیصلہ کیا کرے کیونکہ ہمارے خیال میں آپ لوگ ہماری مرضی کے موافق ہیں یہ میں جمہ بن جعفر نے کہا تو رسول اللہ من اللہ تا فی فرمایا:

اِنْتُونِي الْعَشِيَّة أَ بُعَثُ مَعَكُمُ الْقَوِيَّ الْآمِينَ.

'' ہم اوگ شام میں میرے پاس آؤیس ایک قوی امانت دار کوتمہارے ساتھ بھے دوں گا''۔
راوی نے کہا کہ عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ امیر بننے کی جوخوا ہش جھے اس دن تھی و لیں امارت کی خوا ہش جھے بھی نہ ہوئی صرف اس امید پر کہ میں ان اوصاف والا ہو جاؤں ( یعنی قوی وامین ) اس لئے ظہر کے وقت دھوپ میں پہنچ گیا اور جب رسول القد می تین تی نہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ نے سیدھی جانب اور با نمیں جانب ملاحظہ فر مایا تو میں او نچا ہو کر آپ کے سامنے جارہا تھا کہ آپ مجھے ملاحظہ فر مالیں اور آپ اپنی نظر ہے تلاش فر ماتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر انور ابوعبیدہ بن الجراح پر یوی تو آنہیں طلب فر ماکے ان سے ( یہ ) فر مایا:

أُخُرُجُ مَعَهُمْ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.

''ان لوگوں کے ساتھ جاؤاوران کے اختلافی معاملوں میں ان کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کیا کرو۔عمر نے کہاغرض ان صفات کو ابوعبیدہ نے حاصل کرلیا''۔

### منافقوں کے پچھ حالات

ابن اتخل نے کہا کہ مجھ ہے عاصم بن عمر بن قمادہ نے جس طرح بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ من اللہ عنی بنت سول العوفی تھا اور بنی العوف کی منافر بنی العوف تھا اور بنی العوف کی منافر بنی العوف تھا اور بنی العوف کی منافر بنی العوف تھا اس کی قوم کے دوآ دی بھی اس کی برتری کے متعلق اختلاف ندر کھتے تھے اوس و مخرج کی جماعتوں میں ہے کسی فرد پر بھی بھی یہ دونوں جماعتیں متفق نہیں ہو کمی ندا سفتی ہے اور نہ اس کے بعد یہاں تک کہ اسلام کے ردو بدل کرنے ذالے حادثے رونما ہوئے۔ ہاں اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی قبیلہ اوس میں سے تھا جو اپنی قوم اوس میں سربر آوردہ ومطاع تھا جس کا نام ابوعام عبد عمر وصفی بن

النعمان تفاجو بی ضبیعہ بن زید میں سے تھااور یہی شخص خطلۃ انفسیل کا با پتھا جن کے جنگ احد میں شہید ہونے پر فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور ابوعا مرنے زمانہ جا بلیت ہی میں رہبا نیت اختیار کرلی تھی' موٹے کپڑے پہنا کرتا اور راہب کہلاتا تھا۔غرض بیدوٹوں اپنی برتزی ہے محروم ہو گئے اور اسلام سے انہیں نقصان پہنچا۔

عبداللہ بن ابی کے لئے تو اس کی قوم نے منکوں کی ایک مالا تیار کی تھی کہ اس کو تاج پہنا کراپنا حاکم بنا کیں بیب بنا ہوں ہے جب اس کی قوم اس سے پھر کر اسلام کی طرف ہوگئ تو اس کے دل میں کینہ بیدا ہو گیا اور وہ یہ بیجھنے لگا کہ اس کی حکومت اسلام نے اس سے چھین کی اور جب و یکھا کہ اس کی قوم بجر اسلام کے اور نسی بات کو نہیں مانتی تو خود بھی نا چار اسلام میں داخل ہو گیا لیکن نفاق اور جب و یکھا کہ اس کی قوم بجر اسلام کے اور نسی بات کو نہیں مانتی تو خود بھی نا چار اسلام میں داخل ہو گیا لیکن نفاق اور جب اس کی قوم سے بھی الگ ہو گیا اور دس سے پھے او پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جا نب نکل اسلام پر شفق ہوگئی تو وہ اپنی قوم سے بھی الگ ہو گیا اور دس سے پھے او پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جا نب نکل گیا جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ من شخیا ہے گئے دگی اختیار کر رکھی تھی جیسا کہ جھے سے محمد بن ابی امامہ نے حظلہ بن ابی عامر کے بعض گھر والوں سے حدیث کی روایت سنائی ۔ رسول اللہ من شخیا نے فرمایا:

لَا تَقُولُوا الرَّاهِبُ وَلَكِنْ فُولُوا الْفَاسِقَ.

''(اس کو)راہب (انٹدے ڈرنے والا) نہ کہو بلکہ فاسق ( نا قرمان ) کہؤ'۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ ہے جعفر بن عبداللہ بن الی الحکم نے جنہوں نے صحبت ( نبوی ت کی عزت ) پائی تھی اور (احادیث) سی تھیں اور بہت روایتیں (بیان) کرنے والے تھے بیان کیا کہ جب رسول اللہ منائیلی اللہ منائیلی اللہ منائیلی کہ جب رسول اللہ منائیلی کہ یہ یہ تشریف لائے تو ابوعامر مکہ کی جانب نکل جانے سے پہلے آ ب کے پاس حاضر ہوا اور کہا۔ اس دین کی حقیقت کیا ہے جس کو لے کرتم آئے ہوتو آپ نے فرمایا:

جِئْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ دِيْنِ إِبْرَاهِيْم.

' 'میں ابراہیم کا کیسوئی والا دین لایا ہوں''۔

اس نے کہا میں تو اس وین پرجوں۔رسول الله منافظ علم نے قرمایا:

أَنْتَ لَسْتَ عَلَيْهَا.

''نواس دین پرئیس ہے'۔

اس نے کہا کیوں نہیں میں تو اس دین پر ہول لیکن اے محمدتم نے حدیفیت میں ایسی با تنیں داخل کر دی ہیں جواس میں نہیں آپ نے فر مایا:

مَا فَعَلْتُ وَلَكِنَّنِي جِئْتُ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ.

'' بیں نے ایسانہیں کیا بلکہ میں اس کوروش اور یا ک صاف حالت میں لایا ہوں''۔

اس نے کہا کہ القد حجو نے کو وطن ہے نکالے۔مسافرت اور تنہائی میں موت دے۔اور وہ ان الفاظ ت رسول الله في يَوْم يرطعن كرر ما تها كهتم اس حالت سے آئے ہو۔رسول الله في يَوْم في قرمايا:

آجَلُ فَمَنْ كَذَبَ فَفَعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ بهِ.

'' ہاں ( ہاں )! جس نے جھوٹ کہا ہوا نٹداس سے ایبا ہی برتا ؤ کر ہے۔

غرض اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس وثمن خدا ہی کی بیہ حالت ہو کی کہ وہ نکل کر مکہ کی جانب چلا گیا اور جب رسول الله نے مکہ فتح فر مالیا تو وہ نکل کر طا نف کی طرف چل دیا اور جب طا نف والوں نے اسلام اختیا رکرلیا تو وہ شام میں جابسا اور شام ہی میں وطن ہے نکالا ہوا سفر میں تنہا مر گیا۔ اور اس کے ساتھ علقمہ بن علاقہ بن عوف بن الاحوص ابن جعفر بن کلاب اور کنانه بن عبدیا لیل بن عمرو بن عمیر انتفکی مجمی نکل گئے تھے جب وہ مرا تو اس کی میراث کے متعلق ان دونوں نے قیصر روم کے باس مقدمہ پیش کیا۔ قیصر نے کہا کہ متمدن لوگ متمدن لوگوں کے وارث ہوا کرتے ہیں اور غیرمتمدن غیرمتمدن کے۔ آخراس نے کنا نہ بن عبد یالیل کو غیرمتمدن ہونے کے سبب سے وارث تھبر یا اور علقمہ کو وارث نہ بنایا تو کعب ابن ما لک نے ابو عامر کے اس رویے کے متعلق کہا ہے۔

مُعَاذَ اللَّهِ مِنْ عَمَلٍ خَبِيْتٍ كَسَعُيكَ فِي الْعَشِيْرَةَ عَبُدَ عَمْرٍو اے عبد عمرو! جس طرح تیری کوششیں تیرے خاندان میں رہیں اس طرح کے برے کا موں کی کوششول ہے اللہ اپنی بناہ میں رکھے۔

فَاِمًّا قُلْتَ لِي شَرَفٌ وَنَخُلٌ فَقَدْ مَا بِعْتَ إِيْمَانًا بِكُفُرِ پھرا گرتو ہے کہے کہ مجھے تو برتری حاصل ہے؛ در میں نخلستان کا مالک ہوں تو تو نے ایمان کو کفر کے معاوضے میں بہت زمانہ پہلے ہی جج ڈالا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ 'فاها قلت لی شوف و هال'' کی بھی بعضوں نے روایت کی ہے۔ ابن آتختی نے کہالیکن عبداللہ بن ابی وہ اپنی قوم میں اپنی برتری پر قائم رہا اور مدینہ میں ادھرادھر جا تا آتار بایبان تک کداسلام اس برغالب آگیا تو مجبوراً و واسلام میں داخل ہوگیا۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم زہری نے عروہ بن الزہیر سے اور انہوں نے رسول اللّٰہ مَا کُھُنام کے پیارے اسامہ بن زید بن حارثہ کی روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہ ایک گدھے پر جس پرخو گیراور ایک فد کی جا در بڑی ہوئی تھی اور مجور کی جھال کی رحی کی نگام تھی۔رسول الله مُثَاثِینَ مُهموار ہوئے اور آپ نے مجھے اپنے پیجھے

بٹھالیااور سعد بن عبادہ ٹنی ہے ارک بیں (ان کی) مزاج پری کے لئے تشریف لے چلے۔ (راوی نے) کہا کہ آپ عبداللّٰہ بن الی کے پاس سے گڑرے اور وہ اپنے مزاحم نامی قلعے میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مزاحم قلعے کا تام ہے۔

این آخق نے کہا اور اس کے اردگر داس کی قوم والے بیٹے ہوئے بتھاور جب رسول الندگا گائی آئے اس کو ملاحظہ فرمایا تواس کے پاس سے (یونہی) گر رجانا آپ کو تامناسب معلوم ہوا (اس لئے) اتر پڑے اور سلام کیا۔ تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور آپ نے قرآن (جمید) کی تلاوت فرمائی اور اللہ (تعالیٰ) کی جانب و گوت دی اللہ کے نام سے نفیحت کی۔ پر ہیزگاری کی تلقین کی۔ خوش خبری سنائی اور خوف دلایا۔ راوی نے کہا کہ وہ چپ چاپ تھاکوئی بات نہ کرر ہاتھا یہاں تک کہ جب رسول اللہ فائی آئے گاگو فرما چیج تو کہا کہا ہے تھی تیری ان باتوں علی بہترتو کوئی بات نہ کرر ہاتھا یہاں تک کہ جب رسول اللہ فائی آئے گھر میں پیٹھا ور چوخص تیری ان باتوں (کوسنے) کے سے بہترتو کوئی بات نیس کی بیان کر اور جو تیرے پاس نہ آئے اس کوان باتوں سے تکلیف نہ دے اور اس کی جہل میں ایس بی تیس نہ کرجن کو وہ نا پہند کرتا ہو۔ (راوی نے) کہا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے جن کے ساتھ اور مسلمان بھی پیٹھے ہوئے جن کے ساتھ اور میں بین ہیں جو بخدا نہمیں با نہیں بیس اور بھاور اور ہمارے گھروں بدوات اللہ نے نہیں عزرت عطافر مائی اور نہمیں ان کی جانب رہنمائی کی۔ آخر عبداللہ بن ابی نے جب اپنی قوم بدوات اللہ نے نہمیں عزت عطافر مائی اور نہمیں ان کی جانب رہنمائی کی۔ آخر عبداللہ بن ابی نے جب اپنی قوم کی کے کھئی ڈھلی عالی تو در کیا ہے۔

مَنْی مَایَکُنْ مَوْلاَكَ خَصْمُكَ لَاتَزَلْ تَلِالَّ وَیَصْرَعُكَ الَّذِیْنَ تَصَادِعُ جَبِ تیرادوست تیرامخالف ہوجائے تو تو ہمیشہ ذلیل ہوتار ہے گااور جن سے تو ہشت مشت کرتا رہتا ہے وہ تخفے بچھاڑ دیں گے۔

وَهَلْ يَنْهَضُ الْبَاذِي بِغَيْرِ جَنَاحِهِ وَإِنْ جُلَّ يَوْمًا رِيْشُهُ فَهُوَ وَاقِعُ كيابازا ہے بازونہ ہونے پربھی بلند ہوسكتا ہے اور اگر بھی اس كے پراكھيڑد ئے جائيں تووہ گر پڑے گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اتخق کے سواد وسری ہیت کی روایت دوسروں سے ہے۔ ابن اتخق نے کہا کہ مجھے زہری نے عروہ بن الزہیر سے اور انہوں نے اسامہ بن زید سے روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافی تینے اٹھ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے۔اس

حالت میں کہ آپ کے چہرۂ مبارک میں ان با توں کی علامتیں تھیں جورشمن خدا ابن ابی نے کہی تھیں سعد نے کہا

یار سول اللہ میں آپ کے چبرہ مبارک میں کچھ (تغیر) دیکھ رہا ہوں۔ گویا آپ نے الی بات ساعت فرمانی اطلاع ہے۔ جس کوآپ تا پہند فرمات میں۔ آپ نے فرمایا'' اجل' ہاں۔ پھر آپ نے انہیں ان باتوں کی اطلاع دی جو ابن ابی نے کہی تھیں تو سعد نے کہا یا رسول اللہ! اس کے ساتھ نرمی فرمائے کیونکہ واللہ! اللہ آپ کو بہارے باس ایسے کو قت لایا کہ ہم اس کے لئے منکوں کی مالا تیار کر دہے بھے کہ اسے تاج پبنا کیں۔ اس لئے واللہ وہ یہ بھتا ہے کہ آپ نے اس کی حکومت چھین لی۔

## 

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے بشام بن عروہ اور عمر بن عبداللہ بن عروہ نے عروہ بن الزبیر ہے اور انہوں نے (بی بی ) عائش کی (بی ) روایت بیان کی کہ (ام المونین نے) کہا کہ جب رسول الله منی فیلی اللہ تقریف لائے تو ایس حالت میں تشریف لائے کہ مدینہ اللہ کی مرز مین میں سب سے زیادہ وبائی بخار میں مبتلا تھا بس آپ کے اصحاب بھی وبائی بخار کی بلا اور وبامیں مبتلا ہو گئے لیکن اللہ نے اپنی کی گھر میں مبتلا ہے حفوظ رکھا۔ (ام المونین نے) کہا کہ ابو بکر اور ابو بکر کے آزاد کردہ فہیرہ و بلال ابو بکر بی کے ساتھا کہ بی گھر میں مبتلا ہے بخار ہوئے۔ میں ان کے پاس ان کی عیاوت کو گئی۔ اور بیوا قعہ ہمار بے پرد سے کے تم سے پہلے کا تھا۔ تو دیکھا کہ ان لوگوں کی تکلیف کی شدت سے الی حالت تھی جس کو اللہ کے سواکوئی اور نہیں جانیا تھا میں ابو بکر کے کہا ان کہ ابو بکر اس حالت میں یا تے ہیں تو کہا۔

کُلُّ الْمُوثَ مُصَّبِعٌ فِی اَهْلِهِ وَالْمَوْتُ اَدُنی مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ مِرْ اللهِ مَعْلِهِ مِرْ اللهِ مَعْلِهِ مِرْ اللهِ مَعْلِهِ مِرْ اللهِ مَعْلِهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَعْلِهِ مِنْ اللهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مِنْ اللهِ مَعْلِهِ مَنْ اللهِ مَعْلِهِ مِنْ اللهِ مَعْلِهِ مِنْ اللهِ مَعْلِهِ مَعْلَمُ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهُ مَعْلِهِ مَا مُعْلِمُ مَعْلِهِ مَنْ مِنْ مَعْلِهِ مَعْلَمُ مَعْلِهِ مَعْلِمُ مَعْلِهِ مَا مُعْلِمُ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِهِ مَعْلِمُ مَعْلِهِ مَعْلَمُ مَعْلِهِ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِهِ مِعْلِمُ مَعْلِهِ مِعْلِمُ مَعْلِهِ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِهِ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مُعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مِنْ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمِ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ م

(ام المومنین نے) کہا کہ ٹیں نے کہا واللہ بابا جان کواس کا ہوش نہیں ہے جووہ کہدرہے ہیں (محتر مہ نے) کہا پھر میں عامر بن فہیر ہ کے نز دیک گئی اور پوچھاعا مرتمہا را کیا حال ہے تو انہوں نے کہا۔

لَقَدُ وَجَدُتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتَفَةً مِنْ فَوْقِهِ كُلُّ الْمَوْ عَ مُجَاهِدٌ بِطُوقِهِ كَالتَّوْرِ يَحْمِي جِلْدَهُ بِرَوْقِهِ كُلُّ الْمَرِي مُجَاهِدٌ بِطُوقِهِ كَالتَّوْرِ يَحْمِي جِلْدَهُ بِرَوْقِهِ مِنْ الْمَوْقِ مَعْ مَعِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ا ہے ہی سینگوں ہے ترم کیا کرتا ہے۔ ( نیعنی رَزُ ا کرتا ہے )۔ ابن ہشام نے کہا کہ طوْقہ کے معنی اپنی طاقت کے ہیں۔

(ام المونین نے) کہا کہ واللہ عام جو پچھ کہدرہا ہے اس کو اس کا ہوش نہیں ہے۔ (محتر مہنے) کہا کہ بال کی بیرحالت تھی کہ جب ان کا بخارا ترجاتا گھر کے حن میں لیٹ جاتے اور بلند آ واز ہے (بیر) کہتے۔

الا کی بیرحالت تھی کہ جب ان کا بخارا ترجاتا گھر کے حن میں لیٹ جاتے اور بلند آ واز ہے (بیر) کہتے۔

الا کیٹ بیٹ بیٹوی کھل آبینت کی گئے ہے بیرعاوم ہوتا کہ میں کوئی رات مقام فح (حوالی مکہ) میں بھی اس طرح بسر کرسکوں گا کہ میرے گرداؤخر وجلیل نامی ہوٹیاں ہوں۔

وَهَلْ اَدِدَنْ اللهِ مَامَةً وَطَفِيْلُ اللهِ مَامَةً وَطَفِيْلُ اللهِ اللهِ اللهِ مَامَةً وَطَفِيْلُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اله

ابن ہشام نے کہا کہ شامکہ وطغیر کی و بہاڑوں کے نام ہیں (ام المومنین نے) کہا تو ہیں نے ان لوگوں کی جو با تیں بنتی سے کہا کہ بیلی بہتی بہتی بہتی کرتے ہیں کی جو با تیں بنتی رسول اللہ فائینیز کے مدور سب ) بیان کیں اور میں نے کہا کہ بیلوگ بہتی بہتی با تیں کرتے ہیں اور بخار کی شدت ہے جو بچھ کہتے ہیں اس کو بچھتے بھی نہیں۔ (ام المومنین نے) کہا تو رسول اللہ فائینیز کے فر مایا:
اکٹی تحبیب اِلَیْنَا الْمَدِیْنَة کَمَا حَبَیْتَ اِلَیْنَا مَکَّةَ اَوْ اَشَدَدُ.

'' یا اللہ ہمارے لئے مدینہ کو بھی ویسا ہی محبوب بنا دے جیسا تو نے مکہ کو ہمارے لئے بہند بیدہ بنایا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ''۔

وَبَارِكُ لَنَا فِي مُلِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلُ وَبَاءَ هَا اللَّي مَهْيَعَةً.

''اور ہمارے لئے اس کے مداورصاع (اناج کے بیانوں) میں برکت عطافر مااوراس کی وباکو مہیعہ کی جانب منتقل فر ماوے۔اورمہیعہ حجفہ کو کہتے ہیں''۔

ابن ایخی نے کہا کہ ابن شہاب الزہری نے عبداللہ بن عمروا بن العاص کی بیدروایت بیان کی کہ رسول اللہ مثانی ہے تنگ اللہ مثانی ہے تنگ کہ وہ بیاری سے تنگ آگے تھے۔ اللہ مثانی ہے تنگ کہ وہ بیاری سے تنگ آگے لیکن اللہ نے اپنے نبی مثانی ہے تنگ کہ وہ بیٹے کر بی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (راوی آ گئے لیکن اللہ نے اپنے نبی مثانی پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا:
اِنْ کَلُمُواْ اَنْ صَلَاقَ الْفَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاقِ الْفَائِمِ.

" تم یہ بات جان لوکہ بیٹھے ہوئے کی نماز کھڑ ہے ہوئے کی نماز کی آ دھی ہوتی ہے"۔

سیرت این مثمام ہے حصد دوم کے کھی کا میں کا کہا گاگا کے کہا ہے کہا گاگی کے کہا تھا کہا گاگی کے کہا تھا کہا کہا

را وی نے کہا تو باو جود کمز وری اور بیاری کے فضیلت حاصل کرنے کے لئے مسلمان کھڑے ہونے ک تکلیف بھی بر داشت کرنے لگے۔

ا بن ایخق نے کہا کہاس کے بعدرسول القدمنگا تیجائم نے اپنی جنگ کے لئے تیاری قرمائی اور اللہ نے اپنے دشمن سے جہاد کرنے اور عرب کے آپ کے آس یاس کے مشرکول سے جنگ کرنے کا علم فر مایا تھا۔ اس کے کئے کھڑے ہو گئے ۔ اور اللہ تعالیٰ کے آپ کومبعوث فر مانیں بے تیرہ سال بعد کا بیروا قعہ ہے۔

تاریح ہجرت

ندکورہ استا دے عبدالملک بن ہشام ہے مروی ہے۔انہوں نے کہا کہ میں زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن اسخت المطلعی کی روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہرسول انٹد ٹائٹیٹیم پیر کے دن اس وقت جب آ فمآ ب سخت ہو چکا تھا اور سریر آئے کے قریب تھا' رہنچ الاول کے مہینے کی بارہ را تھی گز رچکی تھیں مدینہ تشریف لائے اور این مشام نے جو کہا ہےوہ یمی تاریخ ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ مُنَا اَتَّا اُمُنَا اِللّٰہ مُنَا اِللّٰہ مُنَا اِللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰ مُنْاللّٰ مُنْالِمُ اللّٰ مُنْاللّٰ مُنْاللّٰ مُنْاللّٰ مُنْاللّٰ مُنَاللّٰ مُنْاللّٰ مُنْ سال کے بعد ہوااور آپ رہے الاول کے باتی دن اور ماہ رہے الآخر اور دونوں جمادی ( جمادی الاولی جمادی الآخرہ) رجب' شعبان' رمضان' شوال' ذ والقعدہ اور ذ والحجہ ( تک ) اقامت فرما رہے۔ اس حج میں مشرکیین ہی کا انظام رہا۔محرم اور اس کے بعد مدینہ کی تشریف آوری ہے بارھویں مہینے کے آغاز میں صفر کے مہینے میں آ پ غز وات کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔اور مدینہ میں معدین عبادہ کو حاکم بنایا (بیروہ ہے) جوابن ہشام

غزوه وڌان

آپ کے غزوات میں ریسب سے پہلاغزوہ ہے۔

ابن ایخل نے کہا یہاں تک کہ آ ہے و دان تک پہنچے۔غزوۃ الا بواء بھی یہی ہے۔اور آ ہے کا ارادہ قریش اور بی ضمرة بن بکر بن عبدمنا ة بن کنانه کا تھا تو اس میں بنوضمرة نے آپ سے سکح کر لی اوران میں ہے جس نے ان کے خلاف آپ سے سلح کی وہ مخشی بن عمر والضمری فقا اور وہ اپنے اس زیانے میں ان لوگوں کا سر دار تھا۔ پھر 

ابتداء میں آپ مدینہ ہی میں تشریف فرمار ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیآ پ کا پبلاغز وہ (ہے)۔

### عبيده بن الحارث كاسريير

اور بیہ پہلا پر جم تھا جورسول الند صلی الندعلیہ وسلم نے با ندھا۔

ابن المحلّ نے کہا کہ رسول اللہ کا گئے ہے مدینہ میں قیام فرمانے کے ای زمانے میں تبیدۃ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی کوساٹھ یا ای سواروں کے ساتھ جومہا جرین تنے اور انصار میں سے ایک بھی نہ تھاروانہ فرمایا اوروہ چلتے تجاز کے ایک چشے کے پاس پہنچ جوالمرہ نامی ٹیلے کے بیچے واقع تھا وہاں انہیں قریش کی ایک بڑی جماعت فی لیکن ان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی بجز اس کے کہ سعد بن الی وقاص نے اس روز ایک تیر مارا اور یہ پہلا تیرتھا جو اسلام میں مارا گیا۔

پھر وہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے ہے ہٹ گئے حالا نکہ مسلمانوں کے پاس کمک بھی موجودتھی اور مشرکین کے پاس سے بنی زہرہ کے حلیف المقداد بن عمر والبہرانی اور بنی نوفل بن عبد مناف کے حلیف عتبہ بن غز وان بن جابر المازنی مسلمانوں کی طرف بھاگ آئے اور بید دونوں مسلمان متھے کین کا فروں سے تعلقات پیدا کرنے کے لئے نکلے تھے۔اوران لوگوں کا مردار بحر مدابن ابی جہل تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابن ابی عمر و بن العلاء نے ابی عمر والمدنی کی (بیہ ) روایت سائی کہ ان پر مکرز بن حفص بن الاخیف سر دارتھا جو بنی معیص ابن عامر بن لوئی بن غالب بن فہر میں سے ایک شخص تھا۔

ابن اسحاق نے کہا کہ اکثر علما ہشعر نے ابو بھر کی جانب اس تصید ہے کی نسبت ہے انکار کیا ہے۔
ایمن طیف سلطی بالبطاح الدّ مائیث اید مائیث و آمر فی الْعَشِیرَة حادث کیا نرم زمین کی رتبی ندیوں کے پاس رہے والی سلم کے خیال میں اور خاندان میں کی حادث کے دونما ہونے کی فکر ہے تیری نینداڑ گئی۔

رَسُولٌ أَتَاهُمْ صَادِقٌ فَتَكَذَّبُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا لَسْتَ فِيْنَا بِمَا كِثِ ان كَ پاس ايك سِچارسول آيا توانهول نے اس كوجمثلا يا اور كہا كرتو ہم ميں (زياده دن)ر ہے

والانہیں ہے۔

إِذَا مَا دَعَوْنَا هُمْ إِلَى الْحَقِّ اَدُبَرُوا وَهَوَّوُا هَرِيْرَ الْمُحْجَرَاتِ اللَّوَاهِثِ الْمَا دَعُونَا هُمْ اللَّى الْحَقِّ اَدُبَرُوا وَ وَهَ يَكِيمُ بِثُ كُمُ اور مجور بوكر بلول مِن حِفْنَے جب مَمْ نَے انبین حَقَ كَى جانب دعوت دى تو وہ چھے بہث كے اور مجور بوكر بلول مِن حِفْنے والوں اور بانية (بوئے) زبان نكالنے والوں كى طرح آ وازين نكالنے لگے۔

وَكُمْ فَسَدُ مَتَنَافِيْهِمُ بِقَرَابَةٍ وَتَرْكُ التَّقَى شَنَى لَهُمْ غَيْرُ كَارِثِ الرَّقَى شَنَى لَهُمْ غَيْرُ كَارِثِ اور بَهِ مِيزَ گارى كاحِهورُ دينا توان كے اور بهم نے قرابت كے سبب سے ان سے بار باصلدرتم كيا اور بر ميز گارى كاحِهورُ دينا توان كے لئے اليي چيز ہے جس كاكوئي ثم بي نبيس۔

فَإِنْ يَوْجِعُواْ عَنْ كُفُوهِمْ وَعُقُوْقِهِمْ فَمَا طَيِّبَاتُ الْحِلِّ مِثْلَ الْحَبَائِثِ لِيَالَّ الْحَبَائِثِ لِيَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فَانُ يَوْ كَبُوُّا طُغْيَانَهُمْ وَضَلاَلَهُمْ فَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ عَنْهُمْ بِلاَبِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ عَنْهُمْ بِلاَبِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ عَنْهُمْ بِلاَبِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ عَنْهُمْ بِلاَبِثِ عِلَيْسَ عَذَابُ ان ہے دیر کھوڑوں ہی) پرسوارر ہیں تو اللہ تعالیٰ کاعذاب ان ہے دیر کرنے والنہیں۔

وَنَحُنَّ اَنَاسٌ مِنْ ذُوابَةِ غَالِبٍ لَنَا الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْآثَائِثِ اور ہم تو بَی غالب میں سے چوٹی کے لوگ میں ہمیں ان کی بہت ی جمع ہونے والی شاخوں سے عزت حاصل ہوئی ہے۔

فَاُولِی بِرَبِ الرَّاقِصَاتِ عَشِیَّةً حَرَاجِیْجُ تُحُدای فِی السَّرِیْحِ الرَّالَاثِ الْکَائِثِ مَام کے وقت بویہ چال چلنے والی دراز قد اونٹیوں کے پروردگار کی شم کھا تا ہوں جو بوسیدہ چروں کے موزے پہنے ہوئے ہائی جاتی ہیں۔

كَادُمِ ظِبَاءٍ حَوْلَ مَكَّفَة عُكَفِي يَوِدُنَ حِياضَ الْبِنُو ذَاتِ النَّبَائِثِ كَادُم كُول بِيهُ اور باؤلى كي كر مَه كآس باس مقيم بين اور باؤلى كي كير الله كالمراح مكدكآس باس مقيم بين اور باؤلى كي كير والي حوضون برباني بيئة تى بين -

لَیْنُ لَمْ یُفِیْقُواْ عَاجِلاً مِنْ صَلالِهِمْ وَلَسْتُ اِذَا آلَیْتُ قَوْلاً بِحَانِثِ الرَّهِ مَ اللَّهِمُ اللَّهِمُ وَلَسْتُ اِذَا آلَیْتُ قَوْلاً بِحَانِثِ الرَّهِ وَلَسْتُ اِذَا آلَیْتُ قَوْلاً بِحَانِثِ الرَّهِ وَاللَّهِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

لَتَبْتَدَرُنَهُمْ عَارَةٌ ذَاتُ مَصْدَقٍ تُحَرِّمُ اَطُهَارَ النِسَاءِ الطَّوَامِثِ لَتَبْتَدَرُنَهُمْ عَارَةٌ ذَاتُ مَصْدَقٍ تَحَرِّمُ اَطُهَارَ النِسَاءِ الطَّوَامِثِ لَوَ بَهِتَ جَلدان پر حقیقی طور پرایک ایباحملہ ہوگا جو جوان عور توں کے پاکی کے دنوں کو (مردوں کی ہم بستری ہے) محروم کردے گا۔

تُغَادِرُ فَتُلَى تَغْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَلا تَرْاَفُ الْكُفَّارَ رَأْفَ آبُنِ حَارِثِ (ووجمله) مَقْتُولُوں كواليى حالت بيں كردے گا كدان كے گرد پرندوں كى تكر يوں كى تكر ياں الحقیٰ موں گی اوروہ ابن حارث كی طرح كا فروں برحم نبیں كریں گے۔

فَٱبْلِغُ بَنِیُ سَهُمِ لَدَیْكَ دِسَالَةً وَکُلْ كَفُوْدٍ یَبْتَغِی الشَّوَّ بَاحِثِ (اے مُخَاطب) یہ جو تیرے پاس بیام ہے یہ بن سم اور ہراس نا قدر دان کو پہنچا دے جو فساد کی خواہش میں جبتجو کرنے والا ہوکہ۔

اس کا جوا ب عبدانلہ بن الزبعری اسبمی نے دیا اور کہا۔

آمِنُ رَسْمِ دَارٍ اَفْفَرْت بِالْعَنَاعِثِ بَكَیْتَ بِعَیْنِ دَمْعُهَا غَیْرُ لَابِثِ کیاس رَسْمِ دَارٍ اَفْفَرْت بِالْعَنَاعِثِ بَکَیْتَ بِعَیْنِ دَمْعُهَا غَیْرُ لَابِثِ کیاس گرے کھنڈروں پرجنہیں ریت کے ٹیلوں نے بنجر بنادیا ہے توالی آئھے سے رور ہاہے جس کے آنسو تقمیمتے ہی نہیں

وَمِنْ عَجَبِ الْآيَامِ وَالدَّهُوُ كُلُّهُ لَهُ عَجَبٌ مِنْ سَابِقَاتِ وَحَادِثٍ زمانے کے بڑا تبات میں سے (یہ بھی ایک بات ہے) حالا تکہ زمانے کی سب با تیں اوجے کے قابل ہیں جا ہے وہ پرانی ہوں یا نئی۔

لِنجَيْشٍ اَتَانَا ذِي عُرَامٍ يَقُوْدُهُ عُبَيْدَةُ يُدُعِى فِي الْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثٍ (عَالِبَ فَا لِلْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثٍ (عَالَبَ ذَا فَي اللَّهِيَاجِ ابْنَ حَارِثِ (عَالَبَ ذَا فَي اللَّهِيَاجِ ابْنَ حَارِثِ (عَالَبَ فَي اللَّهِيَاءِ اللَّهِ التَّعَدَادِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْ

ير ابن برام دو دوم

فَلَمَّا لَقِيْنَاهُمُ بِسُمْرِ رُدِّيْنَةٍ وَجُرْدٍ عِتَاقٍ فِي الْعَجَاجِ لَوَاهِثِ پھر جب ہم نے ان سے گندم ً وں رو بنی ( تیز وں ) اور چھو نے بال والے شریف کھوڑ ول کے ذریعے جوگر دوغبار میں ہانہتے ہوئے ( دوڑنے دالے ) تھے مقابلہ کیا۔

وَ بِيْضِ كَانَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا بَايْدِي كُمَاةٍ كَاللَّيُونِ الْعَوَائِثِ اور سفید ( چہلتی تکواروں ) کے ذریعے جن کی پینھوں پر چر کی ہے اور وہ ایسے سور ماؤں کے ہاتھوں میں ہیں جوشیروں کی طرح فساوی ہیں۔

تُقِيْمُ بِهَا اصْعَارَ مَنْ كَانَ مَائِلاً ﴿ وَنَشْقِى الذُّحُولِ عَاجِلًا غَيْرَ لَابِثِ ہم ان ( مُدُورہ چیز وں ) کے ذریعے تکبر ہے گردن ٹیڑھی رکھنے والوں کے ٹیڑ جے پن کوسیدھا كردية بين اور بغيرمهلت ك (جذبه ) انتقام كوفوري تسلى دية بين \_

فَكُفُّوا عَلَى خَوْفِ شَدِيْدٍ وَهَيْبَةٍ وَ آغْجَبَهُمْ آمْرٌ لَهُمْ آمُرٌ رَائِثِ پس اہ تخت خوف اور جیبت کے مارے رک گئے اور انہیں ایبا طریقہ پیند آیا جیبیا کسی کام کے کرنے میں دیر کرنے والا پیند کرتا ہے۔

وَلَوْاَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا نَاحَ نِسُوَةٌ ايَامِي لَهُمْ مِنْ بَيْنِ نَسْءٍ وَطَامِثِ اوراگر وہ ( دیر ) نہ کرتے ( اور ہمارے مقابلے میں آجاتے ) تو ان کی بیوہ عورتیں حیض کے دنوں اورحمل کے ابتدائی زیانے میں بھی روتی رہتیں ۔

وَقَدُ غُودِرَتُ قَتْلَى يُخَبِّرُ عَنْهُمْ حَفِيٌّ بِهِمْ أَوْ غَافِلٌ غَيْرُ بَاحِثِ اور (ان کے )مقتول اس حالت میں پڑے کرنے کہ ان کے حالات کی تلاش وجیتجو کرنے والا اورجستجو نه کرنے والا اورغفلت ہیں رہنے والا دونوں ان کےمتعلق خبر دے سکتے \_

فَأَبُلِغُ ابَابَكُمِ لَدَيْكَ رِسَالَةً فَمَا أَنْتَ عَنْ آغْرَاضِ فِهْرٍ بِمَاكِثِ پس (اے نخاطب) یہ تیرے یاس جوالک بیام ہے بدابو بکر کو پہنچادے کہ بنی فہر کی عزت وآبرو ہے تو رکنے والانیس ۔

وَلَمَّا تَجِبُ مِنِّي يَمِينٌ غَلِيظَةٌ تُجَدِّدُ حَرْبًا حَلْفَةً غَيْرَ حَانِثِ اور جب بھی میری کوئی سخت متنم اورالی متنم جس کو ہیں تو ڑنے والانہیں واجب انعمل ہو جاتی ہے توایک نئی جنگ جھیڑر یں ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں ہے ایک بیت چھوڑ دی ہے اور اکثر علماء شعراس قصیدے کو ابن

الزبعري كاكلام نبيس مانتے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ بعضوں کے ذکر کرنے ہے معلوم ہوا ہے کہ سعد بن الی و قاص نے اس تیرا ندازی کے متعلق کہا ہے۔

آلا ہل آئی رسول اللہ آئی حمیت صحابیتی بصدور نبلی سنوجی ایک سنوجی ایک اللہ آئی حمیت صحابیتی بصدور سے سنوجی ایک سنوجی ایک سنوجی ایک سنوجی سے ایک سنوجی کے میں نے ایک سیول سے (یا تیرول کے سینول سے ) این ساتھیول کی جمایت کی ہے۔

ا ذو دُبِهَ اللهِ الرَّالِيَ اللهُ اللهُ

فَمَا يَغْتَدُّ رَامٍ فِي عَدُونِ بِسَهُمِ يَا رَسُولَ اللّهِ فَبْلِي عُرُضَ اللّهِ فَبْلِي عُرْضَ اللهِ اللّهِ فَبْلِي عُرْضَ اللهِ اللّهِ عَلَيْ عَرْضَ اللهِ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَرْضَ اللهِ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَرْضَ اللهِ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ ا

فَمَهُلَا قَدُ غَوَيْتَ فَلَا تَعِينِي غَوِيَّ الْحَيِّ وَيُحَكَ يَا ابْنَ جَهُلِ پس اے جابل ۔ اے گمراہ قبیلے! تجھ پر افسوس ہے تو تو گمراہ ہو چکا ہے اس لئے بچھ پر عیب نہ لگا ذرا تو کھہر (اور دکھے کہ تیراا نجام کیا ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علما وشعر سعد کی جانب ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن آئی نے کہا کہ مجھے جو خبر پینچی ہے اس کے لحاظ ہے عبیدہ کا پرچم پہلا پرچم تھا جس کورسول القد فالليظ في اسلام نے اسلام میں کسی مسلمان کے لئے ہاندھا۔

اوربعض علماء کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ جب غز و ۃ الا ہوا ء سے تشریف لا ئے تو اپنے مدینہ پہنچنے ہے مجھی پہلے انہیں روانہ فر مایا تھا۔



# سيف البحر كي طرف حمز ه بنئ الذعنه كاسريير

اور آپ کی اس تشریف قرمائی کے زمانے ہیں حمزہ بن عبدالمطلب ابن ہاشم کو ضلعُہ العیص کے مقام سیف البحر کی جانب تمیں مہاجر سواروں کے ساتھ روانہ فر مایا جن میں انصار کا ایک شخص بھی نہ تھا۔ وہ ابوجہل بن ہشام سے اسی ساحل پر ملے اور وہ مکہ والے تین سوسوار وں کے ساتھ تھا۔مجدی بن عمر وانجہنی ان لوگوں کے درمیان حائل ہو گیا اور بیخض دونوں جماعتوں میں صلح کرانے والا تھا۔ بیلوگ ایک دوسرے کے مقالبے ہے نوٹ گئے۔اوران میں جنگ نہیں ہو ئی۔اوربعض لوگ کہتے ہیں کہ حز ہ کا پر چم پہلا پر چم تھا جسے رسول اللّٰه شَافِیْۃِ کم نے مسلمانوں میں ہے کی کے لئے یا ندھااوراس کی وجہ بیہ ہے کہان کا بھیجنااور عبیدہ کا بھیجنا دونوں ایک ساتھ تنے۔اس لئے لوگوں کوشبہہ ہو گیا۔اوران لوگوں نے بیددعویٰ بھی کیا کہ حمز ہ نے اس کے متعلق شعر کہے ہیں اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا پر چم پہلا پر چم ہے جسے رسول الله منافیظ نے باندھا۔ پس اگر حمز ہ نے ابیا کہا ہے تو مشیت البی ہے انہوں نے تیج ہی کہا (ہوگا) کیونکہ وہ تیج کے سوا دوسری بات تو کہتے نہ تھے۔ پس الله ہی کوعلم ہے کہ حقیقت میں کیا تھا۔لیکن ہم نے جواپنے یاس کے اہل علم سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ پہلا جھنڈ ا عبیدہ بن الحارث کے لئے باندھا گیا۔ان لوگوں کے دعوے کے مطابق حمز ہنے جو پچھے کہاہے وہ بیہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علما ء شعر حمز ہ کی طرف ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ آلًا يَا لِقَوْمِي لِلتَّحَلُّم وَالْجَهْلِ وَلِلنَّقْصِ مِنْ رَأْيِ الرِّجَالِ وَلِلْعَقْلِ سنوتو'میری قوم کی جہالت اور بےاصل خیالات اور مردان عقل ورائے کی کوتا ہی پر تعجب ہے۔ وَلِلرَّاكِبِيْنَ بِالْمَظَالِمِ لَمْ نَطَأً لَهُمْ حُرُمَاتٍ مِنْ سَوَامِ وَلَا اَهْلِ چرا گاہ جن کے چھوٹے ہوئے اونٹول اور گھر میں رہنے والوں کے محفوظ مقامات میں ہم نے قدم تک نہیں رکھاا ہے لوگوں کاظلم ڈھانا کیسی اجھے کی بات ہے۔ كَانَا تَبَلْنَا هُمُ وَلَا تَبْلَ عِنْدَنَا لَهُمْ غَيْرُ آمْرِ بِالْعَفَافِ ۚ وَبِالْعَدُلِ

ا السمقام پراصل میں افقد صدق اِنشاء الله "بصیفه ماضی کے ساتھ ان شاء الله کی شرط کے دوسرے منی میری سمجھ میں نیس آئے (احرمحودی)۔ علی (الف) میں بالعقاب ہے۔ اس صورت میں معنی یوں ہون سم کے انہیں سزا ہے ڈراتے اورانعیاف کا تھم کرتے ہیں۔ (احرمحودی)

المر المرادم حددد المرادم المر

گو یا ہم نے ان سے دشنی کی ہے۔ حالا تکہ ہمیں ان سے دشمنی کی کوئی وجہ بیس بجز اس کے کہ ہم انہیں یاک دامنی اور انصاف کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔

وَآمُرِ بِاسْلَامِ فَلَا يَقْبَلُوْنَهُ وَ يَنْزِلُ مِنْهُمْ مِثْلَ مَنْزِلَةِ الْهَزُلِ اوراسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جس کو دہ قبول نہیں کرتے اوراس تبلیغ کا ان کے باس یاوہ گوئی کا سا ورجہ ہے۔

فَمَا بَرَحُوا حَتَّى الْتَدَرُّتُ لِغَارَةٍ لَهُمْ حَيْثُ حَلُّوا الْبَنَعْي رَاحَةَ الْفَضْل پس انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی یہاں تک کہ وہ جہاں اترے میں نے فضیلت کا میدان حاصل کرنے کے لئے تیزی سے ان پر چھایا مارا۔

بَامْرِ رَسُولُ اللَّهِ اَوَّلُ خَافِقِ عَلَيْهِ لِوَاءً لَمْ يَكُنْ لَاحَ مِنْ قَبْلِي وہ الیں چیز تھی کہ اللہ کا رسول اس کا بہلا پر چم کشا تھا ایسا پر چم میرے اس واقعے ہے پہلے بھی ظا برتبيس ہوا تھا۔

لِوَاءٌ لَدَيْهِ النَّصْرُ مِنْ ذِي كَرَامَةٍ إِلَّهِ عَزِيْزٍ فِعُلُّهُ اَفْضَلُ الْفِعُل وہ پر چم ایسا تھا کہ اس عزت وشان والے معبود کی مدد اس کے ساتھ تھی جس کا ہر کام بہترین

عَشِيَّةَ سَارُوا حَاشِدِيْنَ وَكُلُّنَا مَرَاجِلُهُ مِنْ غَيْظِ اَصْحَابِهِ تَغْلِي جس شام کو وہ لشکر جمع کر رہے تھے حالت میتھی کہ ہم میں سے ہرایک کی دیکیں اپنے مقابل والے پر غصے سے جوش کھار ہی تھیں۔

فَلَمَّا تَرَاءَ يُنَا آنَاخُوا فَعَقَّلُوا مَطَايَا وَعَقَّلْنَا مَدَى عَرض النَّبُل پھر جب ہم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو انہوں نے اپنے اونٹ بٹھائے اورسوار یول کے یاؤں باندھ دیئے اور ہم نے بھی تیرکی رسائی کے فاصلے ہے (اپنے سواریوں کے) یاؤں بانده ويخد

فَقُلْنَا لَهُ حَبْلُ الْإِلَا لَهِ مَصِيْرُنَا وَمَا لَكُمْ إِلاَّ الضَّلَالَةَ مِنْ حَبْل پھرہم نے ان ہے کہا ہاری بازگشت تو خدا وندی تعلق ہے اور تمہار اتعلق گراہی کے سوا اور کسی ہیں۔ ہے ہیں۔

فَتَارَ ٱبُوْجَهُلٍ هُنَالِكَ بَاغِيًا فَخَابَ وَرَدَّ اللَّه كَيْدَ ٱبِي جَهُل

پھرتو ابوجہل بغاوت کے جوش میں اٹھ کھڑا ہوا اور (اینے اراد ہے میں)محروم ریا (جو کرنا جا ہتا تھا نہ کر سکا) اور اللہ (تعالیٰ) نے ابوجبل کی جالبازی روکروی۔

وَمَا نَحُنُ اِلَّا فِي ثَلَاثِيْنَ رَاكِبًا وَهُمْ مَاثِتَان بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَضُلِ حالا نکہ ہم صرف تمیں سوار نتھے اور وہ دوسواس کے بعدایک اور زیا دہ۔

فَيَالَ لُؤَى لَا تُطِيْعُوا غُوَاتَكُمْ وَفِيْنُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَنْهَجِ السَّهْلِ تواہے بی لوئی اینے گمراہوں کی بات نہ مانواوراسلام جوایک مبل راستہ ہے اس کی طرف آؤ۔ فَإِنِّي اَخَافُ أَنْ يُصِيبُ عَلَيْكُمُ عَذَابٌ فَتَدْعُوا بِالنَّدَامَةِ وَالثَّكُل کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہتم پرعذا ب کی بارش ہوا وراس وفت تم پیچتا وَاورواو بلا کرو۔

توابوجبل نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَسْبَابِ الْحَفِيْظَةِ وَالْجَهْلِ وَبِالشَّاغِبِينَ بِالْخِلَافِ وَبِالْبُطْلِ غصاور جہالت کے اسباب براور مخالفت میں اور غلط باتوں کے متعلق جیخ کرنے والوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔

وَلِلتَّارِكِيْنَ مَا وَجَــدُنَا جَــدُودُنَا عَلَيْهِ ذَوى الْآخْسَابِ وَالسُّودَدِ الْجَزُل اورجس ڈ کر برہم نے اپنے اعلی کر دار والے اور بڑی سر داری والے باب دادا کو پایا اس روش کو حیصور نے والوں براہمیا ہوتا ہے۔

أَتُوْنَا بِإِفْكِ كُى يُضِلُّوا عُقُولُنَا وَلَيْسَ مُضِلًّا اِفْكُهُمْ عَقْلَ ذِي عَفْل ان لوگوں نے ایک من گھڑت بات چیش کی ہے تا کہ ہماری عقلوں کو بھٹکا ئیں لیکن ان کی من محرت بات عقل مند کی عقل کونیس بھٹاکا علی۔

فَقُلْنَا لَهُمْ يَا قُوْمَنَا لَا تُخَالِفُوا عَلَى قَوْمِكُمْ إِنَّ الْخِلَافَ مَدَى الْجَهْل تو ہم نے ان سے کہا اے ہماری قوم کے لوگو! اپنی قوم سے مخالفت نہ کرو کیونکہ مخالفت انتہائی جہالت ہے۔

فَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا تَدْعُ نِسُوةٌ لَهُنَّ بَوَاكٍ بِالرَّزِيَّةِ وَالثُّكُلِ بھراگرتم نے ایسا کیا تورونے والی عورتی ہائے مصیبت اور ہائے پیاروں سے جدا کی پکاریں کی۔ وَإِنْ تَرْجِعُوا عَمَّا فَعَلْتُمْ فَإِنَّنَا بَنُوْ عَمِّكُمْ آهْلُ الْحَفَائِظِ وَالْفَضْلِ اور جو پھھتم نے کیا ہے اگر اس ہے تا ئب ہو جاؤ تو ہم تمہارے چپیرے بھائی اور حمایت کرنے

والے اور فضیلت والے ہیں۔

فَقَالُوْ النَّا إِنَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا رِضَى لِذَوِى الْآحُلَامِ مِنَّا وَذِي فَضَلِ تَوَانِ لُوَ وَلَ لَنَا إِنَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا وَرضَيلت والول كَ تَوَانِ لُو وَلَ مَنْ مِنَا كَمَ مِنْ وَمُحَدُ (مَنَّ يَعِيْمُ) كوا بِي يَهال كَ تَعْمَندول اورفضيلت والول كى مرضى كرموافق يايا ہے۔

فَلَمَّا ٱبُوا إِلَّا الْمِحْلَافَ وَ زَيَّنُوا جِمَاعَ الْالْمُوْدِ بِالْقَبِيْمِ مِنَ الْفَعُلِ كِيرِ جَمَاعَ الْأُمُوْدِ بِالْقَبِيْمِ مِنَ الْفَعُلِ كَيْرِ جَبِ اللهِ مَنْ الْمُعُلِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

تَكَمَّمُتُهُمْ بِالسَّاحِلِيْنَ بِغَارَةٍ لِلأَثْرُ كَهُمْ كَالْعَصْفِ لَيْسَ بِذِي أَصْلِ مِن فَ ان يردوساطول على كرف كا قصد كرايا تفاتا كه انبيل ايسے چورے كى طرح كرديا جائے جس ميں جزندرہے۔

فَوَرَغَنِی مَجْدِی عَنْهُم وَصُحْبَنِی وَقَدْ وَازَرُونِی بِالسَّیُوفِ وَ بِالنَّبِلِ (لیکن) اس کے بعد مجدی اور میرے دوستوں نے مجھے (ان کے مقابلے ہے) روک لیا حالا تکدان لوگوں نے کمواروں اور تیروں سے میری مدد کی تھی۔

اِلْ عَلَيْنَا وَاجِبٍ لَا نُضِيعُهُ آمِيْنِ قُواهُ غَيْرُ مُنْتَكِثِ الْحَبْلِ (الرَّمِينَ عُلَا أَيْ الْحَبْلِ (الرَّمِينَ عُلَا أَيْ الْحَبْلِ (الرَّمِينَ عُلَا أَيْ الْحَبْلِ الرَّمِينَ عُلَا أَيْ الْمَا الرَّالِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي الللْلِلْمُ اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللللْلِي الللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلُلِلْمُ اللللْلُلُلُولُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ

فَلُوْلَا ابْنُ عَمْرٍ و كُنْتُ غَادَرُتُ مِنْهُمْ مَلَاحِمَ لِلطَّيْرِ الْعُكُوْفِ بِلَا تَبْلِ پس اگرابن عمرونه بوتا تو ان لوگول سے بے انتقام ایسی جنگیس کرگزرتا جو (میدان جنگ میس) رہے والے پرندوں کے فائدے کے لئے ہوتیں۔

وَلَٰكِنَّهُ إِلَى إِلَى فَقَلَّصَتْ بِأَيْمَانِنَا حَدُّالَّسُيُّوْفِ عَنِ الْقَتُلِ لَكِنَّهُ إِلَى عِلَى الْفَتُلِ لَكِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَانُ تَبْقِنِى الْآيَّامُ أَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِبِيْضِ دِفَاقِ الْحَدِّ مُحُدَّثَةِ الصَّفُلِ پُراگرزمانه بچےر کے توسفید (چکدار) پُلی باڑھوالی نُکُسِتل کی ہوئی (کمواریں لے کران پر (کسی اورونت ) جملہ کروں گا۔ بِآئِدِی حُمَاقٍ مِنْ لُوْیِ بُنِ غَالِبٍ کِرَامِ الْمَسَاعِی فِی الْجُلُوبَةِ وَالْمَحْلِ (بِآلِدِی حُمَاقٍ مِنْ لُوْی بَنِ غَالِبِ کِانِ حَالِیَۃِ وَ الْمَحْلِ (بِیَلُواریں) بَیٰلُوی بِنِ عَالبِ کے ان حمایتیوں کے ہاتھوں میں ہوں گی جن کی کوششیں قطاور کال کے زمانے میں قابل عزت ہیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر نے ان شعروں کوابوجہل کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کیا ہے۔

#### غزوه بواط

ابن ایختی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ منافقیق ماہ رہیج الاول میں قریش ہے جنگ کا ارادہ فر ما کر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ مدینہ پر السائب بن عثان بن مظعون کو عامل بنایا۔

ابن انتخل نے کہا کہ آپ ضلع رضوی کے مقام بواط تک پہنچے اور پھر واپس مدینہ تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوااور آپ بیبال ماہ رہے الآخر کے باتی حصاور جمادی الاولی کے پچھے حصے (تک) تشریف فرما

---



### غزوة العشيره

پھر قریش ہے جنگ کے لئے نظے اور مدینہ پر ابوسلمہ بن عبدالا سد کو عامل بنایا جیسا کہ ابن ہشام نے کہا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ آپ بن وینار کے پہاڑوں کے درمیانی جھے کی راہ اور اس کے بعد الخبار کے میدانوں میں سے تشریف لے گئے اور ابن از ہر کے پھر لیے مقام میں ایک درخت ذات الساق نامی کے بنچ رنول فر مایا اور وہیں آپ نے نماز پڑھی وہاں آپ کی ایک مجد ہے۔ مُنَافَقَعُ اور وہاں آپ کے لئے خاصہ تیار کیا گیا اور آپ نے اور لوگوں کے ساتھ خاصہ تناول فرمایا۔ وہاں جس مقام پر دیگ کے لئے چولہا بنایا گیا وہ بھی معلوم ہے اور وہیں کے المشترب نامی ایک چشے سے آپ کے لئے یانی لایا گیا۔

پھر رسول الله منظ الله عنظ الله عنظ الله عندی است کوچ فر مایا اور مقام الخلائق کو بائیں جانب جھوڑ کر ایک ندی شعبهٔ عبد الله نام کے اللہ علی کی راوا ختیار فر مائی آج بھی (اس ندی کا) یہی نام ہے۔ پھر بائیں جانب کے نشیب کی طرف چلے حتی کہ ملیل میں تشریف لائے اور وہاں کے مجتمع الضوعہ نامی ایک سنگم پرنزول فر مایا اور مقام الضوعہ کی ایک

ا اصل میں صب للساد ہے۔ابوؤر نے لکھا ہے کہ ہے تو ایبا بی لیکن صب للیساد سیح ہے اور وقتی نے بھی ای طرح املاح کی ہے۔(احمرمحودی) باؤلی ہے یانی لے کر۔ایک سبزہ زار کی راہ اختیار فر مائی جس کا نام سبزہ زارملل تھا یہاں تک کہ تحیرات الیمام کے پاس (عام) رائے ہے ل گئے اور اس کے بعد آپ کا گزر (عام) راہ کے مطابق رہا یہاں تک کہ وا دی ينبوع ميں العشيرہ نامي مقام پرآپ نے نزول فر مايا اور وہاں آپ نے جمادي الاولى اور جمادي الآخرة كى چند را تیں بسر فرما ئیں یہیں آ پ نے بنی مدلج اور ان کے حلیف بنی ضمرہ سے مصالحت فرمائی اور مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اسی غزوے میں آپ نے علی عَلِائِلِا کے متعلق وہ الفاظ فر مائے جو فر مائے (لیعنی جومشہور ہیں )۔۔

ا بن آئخت نے کہا کہ مجھے پرید بن محمر بن خیثم المحار بی نے محمر بن کعب القرظی ہے اور انہوں نے ابو پرید محمہ بن خیٹم سے اور انہوں نے عمار بن باسر کی روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہ میں اورعلی بن الی طالب غزوہ عشيرة بين ساتھ ساتھ تھے جب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ وَمان قيام فر مايا تو ہم نے بنی مدلج کے چندلوگوں کو ديکھا کہ وہ اپنے کسی نخلستان کے ایک جیشے پر کام کررہے ہیں تو علی نے مجھ ہے کہا اے ابوالیقظان ( اس کام ہے ) کیا تمہیں بھی پچھ دلچیں ہے (آؤ) ان لوگوں کے پاس چلیں اور دیکھیں کہ بیلوگ س طرح کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ ٹیں نے کہااگر آپ کا ارادہ ہےتو چلئے۔انہوں نے کہاغرض ہم ان کے پاس گئے اورتھوڑی دہرِ تک ان کی مصروفیتیں دیکھتے رہے پھر ہمیں نیندا نے لگی تو میں اور علی (وہاں سے ) چلے اور نخلستان کے چھوٹے جھوٹے درختوں کے درمیان نرم زمین پر پڑر ہے اورسو گئے ۔ پس والٹدہمیں کسی نے نہیں اٹھایا یہاں تک کہ خود رسول الله مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلْ عَلَيْ الله عَل تنصے \_غرض اسی روز رسول الله منافقیتی ہے جب علی بن ابی طالب کوگر دوغیار میں اٹا ہوا ویکھا تو فر مایا: مَا لَكَ يَا أَبَا تُوَابَ.

''اے ابوتر ابتمہاری پیرکیا حالت ہے'۔

پھرآ پےنے فرمایا:

الا أُحَدِّثُكُمَا بِاَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْن.

'' کیا میں تم ہےان دوفخصوں کا بیان نہ کر دول جوتما م لوگوں میں زیادہ بدبخت ہیں''۔

ہم نے عرض کی بارسول اللہ ضرور بیان فرمائے۔فرمایا:

أُحَيْمِرُ ثَمُوْدَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةِ وَالَّذِي يَضُرِبُكَ يَا عَلِي عَلَى هَذِهِ.

'' قوم ثمود میں احیم جس نے اونٹنی کے یاؤں کی رکیس کا ٹی تھیں ۔اوراے علی وہ مخص جوتمہار نے اس مقام پروار کرے گا اور آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سرکے بلند جھے پر رکھا''۔

رُ حَتَى يَبُلَّ مِنْهَا هَذِهِ.

" یبال تک کدرہوجائے گی اس ضرب کے سبب سے بیاور آپ نے ان کی ڈاڈھی کو ہاتھ دلگایا"۔

ابن آئی نے کہا کہ جمھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سن تیزیق نے علی کا نام ابوتر اب
صرف اس وجہ سے رکھاتھا کہ جب (سیدنا) علی (سیدنا) فاطمہ پرخفگی ظاہر فر ماتے تو آپ ان سے نہ ہات
کرتے اور نہ الی کوئی بات فر ماتے جوانہیں (سیدہ کو) ہری معلوم ہو بجز اس کے کہ آپ تھوڑی ہی خاک لے
کراپنے سر پرڈال لینے ۔ راوی نے کہا تو رسول اللہ تی تی تھے جہ ہے کہ وہ فاطمہ سے ناراض ہی اور فر ماتے :

مَالَكَ يَا اَبَا تُوَابِ. ''اے ابوتراب تمہیں بیانیا ہو گیا''۔ القذ (ہی) بہتر جانتاہے کہ ان دونوں میں صحیح کیاہے۔

#### سرية سعد بن الي و قاص

# غزوهٔ سفوان اورای کا نام غزوهٔ بدرالا ولی بھی ہے

ابن ایخی نے کہا کہ غزوہ العشیرہ سے واپسی کے بعد رسول الله منظیم جب مدین تشریف لائے تو بجز چند راتوں کے جو گفتی میں دس (تک) بھی نہ پنجی تھیں مدینہ میں قیام نہ فر مایا تھا کہ کرزین جابرالفہری نے مدینہ کی چراگاہ پرحملہ کر دیا۔ رسول اللہ من تیج ہاس کی تلاش میں نکلے اور مدینہ پر ابن ہشام کے قول کے موافق زیدین حارثہ کو حاکم بنایا۔

ابن آخق نے کہا یہاں تک کہ آپ ضلع بدر کی اس وادی تک پنچے جس کا نام مفوان تھا اور کرز بن جابر خے کرنگل گیا اور آپ نے اس کو گرفنا رئیس کیا۔ اور اس کا نام غزو الدرالاولی ہے۔ پھر آپ مدید والیس تشریف لائے اور جما والاخری کا باقی حصہ اور رجب وشعبان (تک آپ) مدید ہی جس (تشریف فرما) رہے۔ عبداللہ بن جحش کا سریداور' یک نگونگ عن الشہو الْحَوّامِ ''کا نزول۔ غزو اُبدر اول سے واپسی کے بعدر جب کے مہینے جس عبداللہ بن جحش بن رئاب الاسدی کومہاجرین

کے آتھ آدمیوں کے ساتھ جن میں انصار میں ہے ایک بھی نہ تھا روانے فر مایا۔اور انہیں ایک تحریر لکھ دی اور تھم دیا کہ اس تحریر کونے دیکھیں اور اس میں جدھر دیا کہ اس تحریر کونے دیکھیں اور اس میں جدھر جائے گا تھم ہوا وھر جائیں اور اپ سے ساتھیوں میں ہے کی کومجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہاجرین میں ہے کہ کومجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہاجرین میں ہے کہ کا تھے۔

بی عبرشس بن عبرمناف میں سے ابوحذیفہ بن عنبہ بن رہیعہ بن عبدشس ۔ اور انہیں کے حلیفوں میں سے عبداللّٰہ بن جحش اس وقت سب کے سر دار تھے۔

> اور عکاشہ بن محصن بن حرثان ۔ بنی اسد بن خزیمہ میں سے اوران کے حلیف تھے۔ اور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے ۔ان کے حلیف عتبہ بن غز وان ابن جابر ۔ اور بنی زبر و بن کلاب میں سے سعد بن الی وقاص ۔

اور بنی عدی بن کعب میں ہے ان کے حلیف عامر بن رہید (جو بنی عدی کی شاخ )عنز بن وائل میں ہے ( نتھے )۔

اور بی تمیم میں ہے ان کے حلیف واقد ہن عبداللہ بن عبدمنا ف ابن عرین بن تغلبہ بن مربوع۔ اور بنی سعد بن لیٹ میں ہے خالد بن بکیران کے حلیف تنے۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے۔ تبیل بن بیضاء۔

اور عبدالله بن جحش نے دودن تک چلنے کے بعد تحریر کھول کردیکھی اس میں (یہ) لکھاد کھا۔ إِذَا نَظُوْتَ فِي کِتَابِي هٰذَا فَأَمْضِ حَتَّى تَنْزِلَ نَخْلَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّالِفِ فَتَوَصَّدَ بِهَا قُرَيْشًا وَتَعَلَّمَ لَنَا مِنْ اَخْبَادِهِمْ.

" جبتم میری اس تحریر کودیکھوتو یہاں تک چلو کہ مکداور طاکف کے درمیانی نخلتان میں اتر واور
وہاں رہ کرقریش (کی کاروائیوں) کی دیکھ بھال کرتے رہواوران کی خبروں سے ہمیں آگاہ کرو'۔
جب عبداللہ بن جش نے (یہ ) تحریر دیکھی تو کہا بسر دچشم ۔ پھراپ ساتھوں ہے کہا کہ رسول اللہ مُنَافِیْقِ کہا ہے جھے عکم فر مایا ہے کہ میں نخلتان جاؤں اور وہاں سے قریش (کے حالات) کی مگرانی برتا رہوں اور ان کی خبروں کی اطلاع آپ کو یتار ہوں۔ اور تم میں ہے کی کو بھی مجبور کرنے سے جھے آپ نے منع فر مایا ہے۔ پس خبروں کی اطلاع آپ کو دیتار ہوں۔ اور تم میں سے کسی کو بھی مجبور کرنے سے جھے آپ نے منع فر مایا ہے۔ پس تم میں سے جوشہ پید ہوتا چاہتا ہے اور شہادت سے بیسے محبت ہے تو وہ (میر سے ساتھ) چلے اور جو اس کو تا پسند کرتا ہے وہ کوٹ جائے ۔ اور میں تو رسول اللہ ش تی تی ہے گھا کہ ان میں سے پیچھے نہ ہٹا وہ (سب ) جازی راہ چلے ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے پیچھے نہ ہٹا وہ (سب ) جازی راہ چلے ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے پیچھے نہ ہٹا وہ (سب ) جازی راہ چلے

کرر ۲۵۲ کی جو دور کا ۲۵۲ کی کی کی کا این ایران ایران

یہاں تک کہ جب فرع نامی معدن پر پہنچ جس کو بحران بھی کہا جاتا تھا تو سعدا بن ابی وقاص اور متبہ بن غزوان کا وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اس کی تلاش میں ان سے چیچے رہ وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اس کی تلاش میں ان سے چیچے رہ گئے عبداللہ بن جحش اوران کے باقی ساتھی یہاں تک چلے کہ وہ نخلہ میں جاکرا تر پڑے ان کے پاس سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جومنق ۔ چڑے اور قریش کے دوسرے تجارتی سامان لے جارہا تھا جس میں عمر و بن الحضر می تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اس حضرمی کا نام عبداللہ بن عباد تھاا وربعض کہتے ہیں مالک بن عباد بنی صدف میں سے تھا۔اورصدف کا نام عمرو بن مالک جو بنی السکون بن اشرس بن کندہ میں سے قفااور بعضوں نے کندی کہا ہے۔ ا بن آئل نے کہا اور ( اس قافلے میں ) عثمان بن عبداللہ بن المغیرۃ المحزومی اور اس کا بھائی نوثل بن عبدالله المحزومي اورائحكم بن كيسان برشام بن المغيرة كا آ زادغلام بھي تھا جب ان لوگوں نے انہيں ديکھا تو ہيبت ز وہ ہو گئے حالا نکہ وہ ان کے قریب ہی امر تھے عکا شہ بن محصن نے جا کرانہیں و یکھا اور عکا شہ کا سرمنڈ ا ہوا تھا جب انہوں نے عکا شدکو دیکھامظمیئن ہو گئے اور کہاعمرہ کرنے والےلوگ ہیں ان سے تنہیں کوئی خوف نہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بیوا قعد ماہ رجب کے آخری دن کا تھا ان لوگوں نے کہا کہ واللہ اگرتم نے ان لوگوں کو آج جھوڑ دیا تو ہے حرم میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں وہتم ہے محفوظ ہو جائیں گے اور اگرتم نے ان کوئل کیا تو تمہاراانہیں قتل کرنا ماہ حرام میں ہوگا۔اور بیلوگ بہت متر دور ہےاوران پر پیش قند می کرنے سے ڈ رے پھران لوگوں نے ان پر حملے کے لئے اپنے دل مضبوط کئے اوران میں ہے جس جس کوتل کر عمیس ان کے آل کرنے اوران کے ساتھ جو بچھ ہے اس کے لیے پر متفق ہو گئے اور داقتہ بن عبداللہ ایمی نے عمر و بن الحضري برايك تيريجينكا اوراسة قتل كرديا اورعثان بن عبدالله اورالحكم بن كيسان كوقيد كرليا نوفل بن عبدالله فيح كر نکل گیا اور انہیں (اپنی گرفتاری ہے ) عاجز کر دیا عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی قافلے کے اونٹوں اور دونوں قید بوں کو لے کر رسول اللہ منافیز کی خدمت میں مدینہ آئے۔عبداللہ بن جحش کے بعض متعلقین نے کہا ہے کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہدویا تھا کہ ہمیں جو پچھٹیمت میں ملے اس کا یا نچواں حصدرسول ًاللّٰہ کو دینا اور بیروا قعہ دینا اللہ کی جانب ہے فرض کئے جانے ہے پہلے کا ہے۔اس لئے انہوں نے رسول اللہ مثل اللہ علیا کے کئے قافلے کے اونٹوں میں سے یا نجواں حصدالگ کردیا اور باتی تمام اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرلیا تھا۔ ابن النحق نے کہا کہ پھر جب بیلوگ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي خدمت میں مدینة آئے تو آپ نے قرمایا:

مَا اَمَرُتُكُمُ بِقِتَالٍ فِي الشُّهُوِ الْحَرَامِ.

' ' میں نے تنہیں ماہ حرام میں کسی جنگ کا تو تھکم نہیں دیا''۔

پھر قافلے کے اونٹوں اور دونوں قید بوں کے معاملے کو ملتوی رکھا اور اس میں سے پچھے لینے سے بھی انکار فر مادیا۔

جس رسول الله شکالی نے ان کے اس کام پر لے دے کی قریش تو کہنے گئے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے ماہ مسلمان بھا ئیوں نے بھی ان کے اس کام پر لے دے کی قریش تو کہنے گئے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے ماہ حرام کو بھی حلال کر دیا ماہ حرام (ہی) میں خون ریزی کی اور ماہ حرام (ہی) میں مال لوث کرلوگوں کو قید کیا۔ مکہ کے مسلمانوں میں سے جولوگ ان کا جواب دے رہے تھے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے جو کچھ حاصل کیا وہ شعبان میں کیا۔ یہود نے رسول اللہ مُؤَافِّتُونِم کے مخالف فال لینے کے لئے کہا کہ عمر و بن الحضری کو واقد بن عبداللہ نے تو کہا کہ عمر و بن الحضری کو واقد بن عبداللہ نے تو کہا کہ عمر و بن الحضری کو واقد بن عبداللہ نے تو کہا کہ عمر و بن الحضری کو واقد بن عبداللہ نے تو کہا کہ عمر و بن الحضری کو واقد بن عبداللہ نے تو کہا کہ عمر و سے عمر سے الحرب یعنی جنگ سر نے آئی اور واقد بن عبداللہ ہے وقد سے الحرب یعنی جنگ وراز ہوگئی۔اور حضری سے حضر سے الحرب یعنی جنگ سر پر آئی اور واقد بن عبداللہ ہے وقد سے الحرب یعنی شعلہ جنگ بھڑک اٹھا۔ پس اللہ نے ذکورہ نقاول کی آفت اللہ نے اسول پر ڈالی اور ان کے لئے کوئی فائدہ نے ہوا۔ جب لوگوں میں اس باسے کا خوب چرچا ہونے لگا تو اللہ نے اسول پر (بی آبت ) نازل فرمائی:

﴿ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيْرٌ وَّ صَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ﴾

''نوگ بچھ ہے ما ہ حرام کے متعلق (یعنی) اس میں جنگ کرنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہدد ہے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا (گناہ) ہے اور اللّٰہ کی راہ ہے رو کنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام ہے (رو کنا) اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکا لٹا اللّٰہ کے پاس اس سے (بھی) زیادہ بڑا (گناہ) ہے۔ یعنی اگرتم نے انہیں ماہ حرام میں قبل کیا ہے تو انہوں نے تو تہمیں اللّٰہ کی راہ سے اللّٰہ کے انکار کے ساتھ رو کا ہے اور مسجد حرام سے رو کا ہے۔ اور تم کو نکا لٹا جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ اللّٰہ کے پاس اس قبل سے بڑا گناہ تھا جوتم نے ان کے کئی محض کو آل کرویا:
﴿ وَالْمِنْ تِنَاهُ الْکُیرُ مِنَ الْکُتُلُ ﴾

''اور دین ہے پھیرنے کے لئے ایڈ ائیس دیناقتل ہے بہت زیادہ بڑا ( گناہ ) ہے''۔ لیعنی بیلوگ تومسلمانو کوان کے دین ہے پھیرنے کے لئے (طرح طرح کی) ایڈ ائیس دیا کرتے تھے

کہ ان کوان کے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیرلیں اور ان کا بیغل تو اللہ کے پاس قتل ہے بھی زیادہ بڑا (گناہ) ہے۔

﴿ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرَدُّو كُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾

''اور بیلوگ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہتم کوتمہارے دین سے پھیر دیں اگر و دالیا کرسکیں''۔

لینی اس پر مزید میہ ہے کہ اس برترین اور اس سے بڑے ( گناہ) پر وہ جے ہوئے ہیں نہ اس سے اس ہوئے والے ہیں۔اور جب قر آن اس بھم کولے کرنازل ہوااور اللہ نے دالے ہیں۔اور جب قر آن اس بھم کولے کرنازل ہوااور اللہ نے مسلمانوں کے اس خوف و ہراس کو دور فرما دیا جس میں وہ جبتلا تھے تو رسول اللہ من اللہ تا فیا کے اس خوف و ہراس کو دور فرما دیا جس میں وہ جبتلا تھے تو رسول اللہ من اللہ تھے تو رسول اللہ من اللہ علیہ تو فا فیا کے اس خوف و ہراس کو دور فرما دیا جس میں وہ جبتلا تھے تو رسول اللہ من اللہ تھے تو رسول اللہ من اللہ علیہ کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ من کیسان کی رہائی کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ من کیسان کی رہائی کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ من کیسان کی رہائی کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ من کیسان کی رہائی ہے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ من کیسان کی رہائی ہے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ من کیسان کی رہائی ہے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ من کیسان کی رہائی ہے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ من کیسان کی رہائی ہے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ من کیسان کی رہائی ہے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ من کیسان کی رہائی ہے لئے دیں بھیجا تو رسول اللہ من کیسان کی رہائی ہے لئے اس کے ساتھ کیسان کی رہائی ہے کہ کیسان کی رہائی ہے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ من کیسان کی دیا ہے کہ کیسان کی رہائی ہے کہ کیسان کی رہائی ہے کو فرم کیسان کو رسول اللہ من کیسان کی دیا ہے کہ کو رسول اللہ من کیسان کی دیا ہو کیسان کی دیا ہو کیسان کی دیا ہو کیسان کی دیا ہو کیسان کیسان کیسان کی دیا ہو کیسان کی

لَا نُفْدِيْكُمُوْهُمَا حَتَّى يَقْدَمَ صَاحِبَانَا.

'' ہم ان دونوں کے متعلق تمہارا فدیہ (اس وقت تک) قبول ندکریں گے جب تک کہ ہمارے دونوں دوست (ند) آ جائیں''۔

لعنى سعدا بن الى و قاص اورعتبه بن غز وان \_

فَإِنَّا نَخْشَاكُمْ عَلَيْهِمَا فَإِنْ تَقْتُلُوهُمَا نَقْتُلُ صَاحِبَيْكُمْ.

'' کیونکہ ان دونوں کے متعلق ہمیں تم سے اندیشہ ہے۔ پس اگر تم نے ان دونوں کولل کر دیا تو ہم بھی تمہارے دونوں دوستوں کولل کر دیں گئے'۔

اس کے بعد سعد وعتب آگئے تو رسول اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه عَنْ الله مَنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُور رَّحِيمٌ ﴾

'' بے شہر جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی نوگ اللّٰہ کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور اللہ (تعالیٰ) تو (لفزشوں کو) بڑا ڈیھا تک لینے والا اور بڑا مہر بان ہے''۔ پس الله ( تعالیٰ ) نے تو انہیں اس معالمے میں بڑی امید پر رکھا۔ اور اس حدیث کی روایت زہری اور یز بد بن رومان ہے ہے اورانہوں نے عروۃ بن الزبیر سے روایت کی ہے۔

ابن آئق نے کہا کہ عبداللہ بن جحش کے بعض متعلقین نے بیان کیا کہ اللہ (تعالیٰ) نے جب (مال) غنیمت کو جائز کر دیا اور اس کی تقسیم کی تو جارخس ۴/۵ تو ان ان لوگوں کے لئے مقرر فر مایا جنہوں نے غنیمت عاصل کی یا ٹیجواں حصہ ۵/ الله (تعالیٰ) اور اس کے رسول مُنْاتَعَیْم کے لئے مقرر فر مایا۔ اور بید (تعتیم ) اس کے مطابق ہوگئی جوعبداللہ بن جحش نے قافلے کے اونٹوں میں کی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیر بہلی غنیمت تھی جومسلما نوں نے حاصل کی اور عمر وابن الحضری یبلا مخص ہے جس کومسلمانوں نے قتل کیااورعثان بن عبداللہ اورالحکم بن کیسان پہلے قیدی ہیں جن کومسلمانوں نے قید کیا۔

ابن آئی نے کہا کہ غزوہ عبداللہ بن جحش کے متعلق جب قریش نے کہا کہ محمد (مَثَلَّمَةُ مُنَا) اور اس کے ساتھیوں نے ماہ حرام کو حلال کرڈ الا۔اس (مہینے ) میں خون ریزی کی اس میں مال لوٹ لیا اور لوگوں کو قبد کر لیا تو بو بمرصد بق نے (پیشعر) کیےاور بعض کہتے ہیں ( کہابو بمرصد بق نے نہیں) بلکہ عبداللہ ابن جحش نے کہے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ پیشعرعبداللہ بن جحش ہی کے ہیں۔

تَعُدُّونَ قَتْلًا فِي الْحَرَامِ عَظِيْمَةً وَآغُظُمُ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرُّشْدَ رَاشِدُ تم لوگ ماہ حرام کے قبل کو بڑا گناہ شار کررہے ہوجالا تکہ اگر سیدھی راہ چلنے والا سیدھی راہ کودیکھے تواس ہے بڑے گنا ہتو (حسب ذیل ہیں)۔

صُدُوْدُكُمْ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَكُفُرٌ بِهِ وَاللَّهُ رَاءٍ وَ شَاهِدُ جو با تنمی محدرسول الله مَنْ تَنْتِيَا فَمْر ماتے ہیں ان ہے تنہا رالوگوں کو پھیر تا ہے اور اللہ ( تعالیٰ ) حاضرو نا ظر ہے۔ اور تمہا رامحدر سول الله شائی ایک انکار کرنا ہے۔

وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ اَهْلَهُ لِللَّهِ مَالَةٍ لَكُلًّا يُرَى لِللَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدُ اورالله کی مسجد ہے اس کے رہنے والوں کوتمہارا (اس لئے) نکالنا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کوسجدہ کرنے والا کوئی نظر ندآ ئے۔

فَإِنَّا وَإِنْ غَيَّرْتُمُوْنَا بِقَتْلِهِ وَ اَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغِ وَحَاسِدُ اگر چہتم ہم پراس کے قتل کا عیب لگاؤ اور باغی اور حاسدلوگ اگر چہ ( الیکی خبروں کے ذریعے نظام) اسلام میں بے مینی پیدا کرنا جا ہیں بے شک ہم نے۔

سَقَيْنَا مِنَ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ رِمَاحَنَا لِيَخُلُّةَ لَمَّا أَوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ

ابن الحضرمی کے خون ہے اپنے نیز وں کو مقام تخلہ میں جبکہ جنگ ( کی آگ) بھڑ کانے والے نے بھڑ کائی سیراب کیا۔

دَمَّا وَابْنُ عَبْدِاللَّهِ عُثْمَانُ بَيْنَا ` يُنَازِعُهُ غُلٌّ مِنَ الْقِدْعَانِدُ اس حالت میں کہ عثمان بن عبداللہ جارے درمیان ایسا (یرا ہوا) ہے کہ خون آلودہ تھے کی مشکیں اس ہے جھگڑ رہی ہیں (نیعنی کسی ہوئی ہیں )۔

# کعبے کی جانب قبلے کی تحویل

ابن آخق نے کہا کہ رسول الله مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِم کے مدینة تشریف لانے سے اٹھارھویں مہینے کی ابتدا میں شعبان کے مہینے میں بعض لوگوں کے قول کے مطابق قبلے کی تحویل ہوئی۔

غزوهٔ بدر کبری

این آتحق نے کہا اس کے بعدرسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ سَا کہ ابوسفیان ابن حرب قریش کے ایک قافلے کے ساتھ شام ہے آ رہا ہے اس قافلے میں قریش کے اونٹ اوران کا تنجارتی سامان ہے اوراس میں قریش کے تمیں یا جالیس شخص ہیں جن میں مخر مہ بن نوقل بن اہیب بن عبد منا ف بن زہرہ اور عمر و بن العاص بن وائل بن ہشام بھی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عمر و بن العاص بن واکل بن ہشام۔

ا بن انتخل نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم الزہری اور عاصم بن عمر بن قماً دہ اور عبداللّٰہ بن انی بکر اوریزید بن رو مان نے عروہ بن الزبیراوران کے علاوہ ہمارے دوسرے علماء سے ابن عباس کی روایت سنائی ان میں سے ہرا یک نے مجھے اس روایت کا ایک ایک حصہ سنایا ہے اور میں نے بدر کے جو واقعات لکھے ہیں ان میں ان سب کی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ان لوگوں نے کہا کہ جب رسول الله منگانی آنے ابوسفیان کی شام ہے آنے کی خبرسی تو مسلمانوں کوان کی طرف جانے کی ترغیب دلائی اور فر مایا:

هٰذِهٖ عِيْرُ قُرَيْشِ فِيْهَا آمُوَالُهُمْ فَاخْرِجُوا اِلَّيْهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُنَفِّلُكُمُوْهَا.

'' پیقرلیش کا قافلہ ہے اس میں ان کے (مختلف قتم کے ) مال ہیں۔ پس ان کی طرف نگلوشا ید حمہیں اس میں ہے ۔ کھ نیمت دلا دے''۔

لوگوں نے آپ کی ترغیب کے اثر کوقبول کیا اور بعض تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے (البنۃ) بعضوں نے

ستی کی اوراس کا سبب بیتھا کہ انہوں نے خیال کیا کہ رسول اللّہ فاقیق کے جنگ میں مقابلہ نہیں فر مایا ہے۔
اور ابوسفیان جب ججاز سے قریب ہوا تو خبریں دریا فت کرنے لگا اور تمام لوگوں کا معاملہ ہونے کے سبب سے
اس پرخوف کی وجہ ہے جس قافلے سے ملتا اس سے بوچھتا یہاں تک کہ ایک قافلے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے
اس پرخوف کی وجہ سے جس قافلے سے ملتا اس سے بوچھتا یہاں تک کہ ایک قافلے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے
اس نے ساتھیوں سے تیرے اور تیرے قافلے کے لئے نگلنے کی خواہش کی ہے۔ اس خبر کے سفتے ہی اس نے
احتیاطی تربیریں اختیار کیں اور شمضم بن عمر والغفاری کو اجرت دے کر مکہ کوروانہ کیا اور اسے تھم دیا کہ وہ قریش
کے پاس جاکر ان سے ان کا مالوں کی حفاظت کے لئے نگلنے کا مطالبہ کرے اور انہیں یہ خبر سنا دے کہ محمد اس
قافلے کے لئے آڑے آڑے کے بیں اور شمضم بن عمر و تیزی سے مکہ کی طرف چلاگیا۔

## عاتكه بنت عبدالمطلب كاخواب

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھے ایسے تحض نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا عکر مہے اور انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے اور بیزبیر بن رومان نے عروہ بن الزبیر کی روایت سے حدیث سائی ان دونوں نے کہا کہ عاتکہ بنت عبدالمطلب نے ممضم کے مکه آئے ہے تین دن پہلے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کو پریشان کر دیا تو عا تلہ نے اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب کو بلوا بھیجا اور ان ہے کہا بھائی جان! واللہ!! میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا اور مجھے خوف ہے کہ آپ کی قوم پراس کے سبب سے کوئی برائی اورمصیبت آئے اس لئے جو بچھ میں آ ب ہے بیان کروں اسے مخفی رکھتے۔انہوں نے عاتکہ ہے کہا (احیما بیان کر) تو نے کیا دیکھا ہے۔کہا میں نے ایک سوار دیکھا جواینے ایک اونٹ پر آیا اور (وادی) ابطح میں کھڑا ہو گیا اور پھرنہایت بلند آ واز ہے چلایا کہ سنو! اے بے و فاؤ! اپنے پچپڑنے کی جگہوں کی طرف تنین دن کے اندر جنگ کے لئے نکل چلو۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ پھرو ہمخص مسجد میں داخل ہوا اورلوگ اس کے پیچھے بیچھے جارہے ہیں اس اثناء میں کہلوگ اس کے گرد ہیں اس کااونٹ اسے لئے ہوئے خانہ کعبہ کے او پرخمود ارہواوہ پھرای طرح چلایا سنواے غدارو! اپنے کچپڑنے کے مقام کی جانب تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جاؤ۔ پھراس کے بعداس کا اونٹ اے لئے ہوئے کوہ ابونتیس برنمودار ہوا اوروہ اس طرح چلایا۔ پھراس نے ایک چٹان لی اوراس کولڑ ھکا دیا وہلڑھکتی ہوئی جب پہاڑ کے دامن میں پینچی تو ککڑے ککڑے ہوگئی اور مکہ کے گھروں میں ہے کوئی گھراور کوئی ا حاطہ(ایبا) باتی نہ رہا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ککڑا اس میں (نہ) گیا (ہو) عباس نے کہا واللہ بیتو ایک (اہم) خواب ہے۔ ویکھے تو اسے چھیا اور کسی ہے بیان نہ کر۔ پھر دہاں ہے عباس نکلے تو دلمید بن عتبہ بن رہیجہ ہے جوان کا دوست تھا ( اس ہے ) خواب بیان کیا اور اس

خواب کے پوشیدہ رکھنے کی بھی خواہش کی۔ولیدنے اے اسے باپ عتبہ سے کہا اور سے بات مکہ میں یہاں تک تچھیل گئی کہ قریش میں ( جا بجا ) اس کا چرچا ہونے لگا۔عباس نے کہا کہ جب میں سوریے بیت اللہ کا طواف ۔ کرنے نکلاتو ابوجہل بن ہشام قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا اور سب کے سب عا تکہ کے خواب کے متعلق بات چیت کررے تھے جب ابوجہل نے مجھے دیکھا تو کہاا ہے ابوالفضل! جبتم اپنے طواف سے فارغ ہونا تو ہمارے یاس آنا۔ جب میں فارغ ہوا تو جا کران کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابوجہل نے مجھے سے کہا اے بی عبدالمطلب تم میں بینی نبید کب سے پیدا ہوئی ہے۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہا کیابات ہے۔اس نے کہاا جی وہی خواب جوعا تکہنے ویکھا ہے۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہا آخراس نے کیا دیکھا۔اس نے کہا اے بنی عبدالمطلب! کیاشہیں یہ بات کافی نہ تھی کہتم میں ہے مردول نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔اب تو تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔عا تکہنے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جانے کے لئے اُس نے کہا ہے تو ہم بھی ان تین دنوں میں تمہاری بات کا انتظار کریں گے اگر جووہ کہہ ر بی ہے بچے ہوتو وہی ہوگا اور اگر تین روزگز ر گئے اور ان باتوں میں سے کوئی بات سے نہ نگلی تو ہم تہمارے متعلق ایک ٹوشتہ لکھ رکھیں گئے کہتم لوگ عرب کے سب سے زیادہ جھوٹے خاندان کے ہو۔عباس نے کہا کہ میں نے اس کا کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا بجز اس کے کہ میں نے اس خواب کا اور عا تک کے خواب و کیھنے کا انکار کر دیا انہوں نے کہا۔ پھر ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جب شام ہوئی تو بن عبدالمطلب میں سے کوئی عورت (الی) باتی ندری جس نے میرے یاس آ کر بیت کہا ہو کہ کیا تم نے اس بدکار ضبیث کی باتوں کو گوارا کرلیا کہ وہ تمہارے مردوں کی نکتہ چینی کرتے کرتے عورتوں تک پہنچ جائے اورتم سنتے رہے اورتم نے جو پچھ سنا اس سے تمهیں کھی غیرت ندآئی۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا واللہ! میں نے اے کوئی تفصیلی (جواب) نہیں ُ دیا۔اللّٰہ کی تتم میں اس ہے تعارض کروں گا۔اگر اس نے دوبارہ اس تتم کی باتیں کیں تو ضرور میں تمہاری طرف ہے اس کا بورا تد ارک کروں گا۔انہوں نے کہا کہ۔عا تکہ کے خواب کے تیسر ہے دن جب صبح ہو کی تو میں غصے سے بےخودتھا اور میں بیسوچ رہاتھا کہ میں نے ایک (اچھا) موقع کھودیا میری خواہش تھی کہ میں اس میں اس کو پچانستا۔انہوں نے کہا کہ پھر میں مسجد میں گیا تو اس کواس حالت میں دیکھا کہ وانٹد میں اس کی جانب جار ہا ہوں اوراس کی راہ میں جائل ہوں تا کہ وہ دوبارہ ان با توں میں سے جواس نے کہی تھیں کوئی بات کے اور میں

لے (الف) ٹین 'نتوبیض'' ضاد مجمد ہے اور (ب ج د) ٹیل صادم بملہ سے ہے کیا صورت میں کمزور ک سے بیٹے رہنے کے معنی ہیں جوزیادہ مناسب نہیں ۔ (احمر محمودی)

اس ہے بھڑ جاؤں اور وہ آ دمی کم وزن (یا دبلا پتلا) تیز مزاج ( کتابی چبرہ) تیز زبان۔ تیز نظرتھا۔انہوں نے کہا کہ۔ایکا کی تیز چانا ہوا (یا دوڑتا ہوا) مسجد کے دروازے کی جانب نکل گیا۔انہوں نے کہا کہ۔ ہیں نے ا ہے ول میں کہا کہ کیا بیتمام (حرکات) اس خوف ہے ہیں کہ میں اسے صلوا تمیں سناؤں گا۔انہوں نے کہا كداس نے اچا تك ايك ايك بات ى جوميں نے نہيں سى اس نے معضم بن عمر والغفارى كى آوازى جوبطن وادی میں اپنے اونٹ کو تھبرائے ہوئے جینے رہا ہے اور اونٹ کی ٹاک (یا کان یالب) کاٹ دی ہے اور کیا ا الث دیا ہےاورکرتا تھاڑلیا ہےاور وہ کہدرہا ہے۔اے گروہ قریش اینے مصالح کے اونٹوں اور اپنے مال کو بچاؤ جوابوسفیان کے ساتھ ہے مجمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے لئے رکاوٹ بن گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہتم اس کو یا سکو مے فریا وافریا والے انہوں نے کہا۔ اس واقع ہے جھے کواس ہے اور اس کو جھے ہے (اپنی) اپنی جانب پھیرلیا۔اورلوگوں نے پھرتی ہے تیاری کی اور کہنے لگے کیا محمداوراس کے ساتھی اس قافلے کو بھی ابن الحضرمی کے قافلے کی طرح سمجھ رہے ہیں۔واللہ ہرگز ایبانہیں ہوسکتا! وہ لوگ اس کواس کا برعکس یا تمیں گے۔اب ان لوگوں کی دوٹولیاں ہوگئیں۔ پچھاتو نکل کھڑے ہوئے اور پچھا بے بجائے کسی محفس کو جانے کے لئے ابھارنے لگے اور قریش سب کے سب ای (چکر) میں آ گئے اور ان میں سے سربرآ وردہ لوگوں میں کوئی باقی شدر ہا بجز ابولہب بن عبدالمطلب کے جورہ گیا تھااورا پنے بجائے العاص بن ہشام بن المغیرہ کورواندکر دیا تھااوراس سے پہلے جار ہزار درہم کا جواس کے اس پر تھے تقاضا کر چکا تھا اور وہ ان درہموں سے خالی ہاتھ اور مفلس ہو چکا تھا اس لئے اس نے ان درہموں کے عوض میں اس کواس کام پرمقرر کردیا کہ وہ اس کے بجائے کسی اور شخص کو ہیجنے کے بچائے کافی ہواوروہ اس کے بچائے چلا گیا اور ابولہب رہ گیا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن بیٹے نے بیان کیا کہ امیہ بن خلف نے (قافلے کی حفاظت کے لئے ساتھ نہ جا کر گھریں) بیٹھے رہنے ہی کاارادہ کرلیا تھااور یہ بوڑ ھاشا ندارڈیل ڈول کا بھاری بحر کم تھا تو اس کے پاس عتبہ بن افی معیط ایسے وقت آیا جبکہ وہ مسجد میں اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آئیٹھی اٹھا لایا جس میں آگ اور اگر تھا (وہ آئیٹھی) اس کے سامنے لاکرر کھ دی اور کہا اے ابوعلی بخورلو کہتم بھی تو عورتوں میں سے ہو۔

اس نے کہااللہ بختے بدصورت بنا دے اور جو کام تونے کیا ہے اس کو بھی بدنما بنا دے۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعداس نے تیاری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نگل کھڑ اجوا۔

ابن آئی نے کہا کہ جب بیلوگ اپی تیاری سے فارغ ہوئے اور نگلنے کا ارادہ کیا تو اپنے اور بی بکر بن عبد منا ة بن کنا ندکے درمیان جو جنگ تھی وہ یادآ گئی اور کہا ہمیں ڈر ہے کہ بیں وہ ہمارے پیچھے ہے حملہ نہ کردیں۔





#### ا کنانہ اور قریش میں جنگ اور واقعہ بدر کے دن ان کا درمیان میں آنا



بعض بن عامر نے بھے ہے تھ بن سعید بن المسیب کی جوروایت بیان کی ہے اس کے کاظ ہے جو جنگ قریش اور بنی بحر میں تھی اس کا سبب حفص ابن الاخیف کالڑکا تھا جو بنی معیص بن عامر بن لوی بیس سے ایک شخص تھا جوا پی ایک کھوئی ہوئی اوغنی کی تلاش میں مقام صحنان تک نکل گیا اور وہ کم سن لڑکا تھا اس کے سر میں چوٹیاں تھیں اور بہتر بن لباس پہنے ہوئے تھا پہلڑکا پاک صاف تھر ہے ہوئے رنگ کا تھا عامر بن بزید بن عامر بن الملوخ کے پاس سے گزرا جو بنی پیم بن کوف بن کھب بن عامر بن لیٹ بن بحر بن عبد منا ۃ بن کنانہ میں بن الملوخ کے پاس سے گزرا جو بنی پیم بن کوف بن کھب بن عامر بن لیٹ بن بحر بن عبد منا ۃ بن کنانہ میں سے ایک شخص ضجنان بی میں تھا اور وہ ان ونوں بنی بکر کا سر دارتھا۔ اس نے اس لڑکے کود یکھا تو جران ہوگیا۔ یو چھا اے لڑکے تو کون ہے ۔ اس نے کہا میں حالی شخص بن الاخیف القرشی کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا ہوں ۔ اور جب وہ لڑکا پلیٹ کر چلا گیا عامر بن بزید نے کہا اے بن بحر کیا قریش کے ذرحے تہا راکوئی خون نہیں ہے ۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ۔ بخد ایم کر دیا تو اس نے کہا کہ اگر کسی نے اس لڑکے کو ایم کیا۔ اپنے کسی ایک آدئی کی بھی تھی ایم کیا۔ ایم کیا کہ اگر کسی نے اس لڑکے کیا کہ اگر کسی نے اس لڑکے کی ایک آدئی کے بجائے تھی کی کہا کہ آدئی کے بخون کا پورا معاوضہ لے لیا۔

راوی نے کہا تو بنی بحر میں ہے ایک شخص اس کے پیچھے ہوگیا اور اس کو اس خون کے عوض ہار ڈالا جو بنی بحر کا قریش کے ذھے تھا۔ قریش نے اس کے متعلق گفتگو کی تو عام بن بزید نے کہا اے گروہ قریش! ہمار سے بہت (ہے) خون تمہارے ذھے تھے (اس لئے ہم نے اس کو تل کر دیا) اب جو جا ہو کرو۔ اگر تم جا ہو تو یہ خون کا تمہارے ذھے جو پچھ ہووہ اوا کر دو اور جو پچھ ہمارے ذھے ہوگا ہم اوا کر دیں گے اور اگر تم جا ہو تو یہ خون کا معاملہ ہے ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے۔ تمہارا خون جو ہمارے ذھے ہا اس لڑے (کے خون) کی اس قبیلہ قریش سے باز آئیں گے جو ہمارا تمہارے ذھے ہے (اس کا اثر بیہوا کہ ) اس لڑے (کے خون) کی اس قبیلہ قریش میں کوئی اہمیت ندرہی اور انہوں نے کہا کہ اس نے بچ کہا کہ ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے اور اس لڑے کو بحول میں کوئی ایمیت ندرہی اور انہوں نے کہا کہ اس نے بچ کہا کہ ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے اور اس لڑے کو بحول میں کوئی ایمیت ندرہی اور انہوں نے کہا کہ اس نے بچ کہا کہ ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے اور اس لڑے کو بحول

(راوی نے ) کہا کہ اس کا بھائی مکرز بن حفص بن الاخیف مراتظیمران (کے پاس) سے جارہا تھا کہ
ایک اس نے عامر بن بزید بن عامر ابن السلوح کواپنے ایک اونٹ پر بیٹیا ہوا دیکھا۔ جب اس نے اس کو
دیکھا تو اس کے پاس آیا اور اس کے پاس اپنا اونٹ ایس حالت میں بٹھایا کہ اپنی تکوارجمائل کئے ہوئے تھا۔

اور مکرزا پی تلوار لے کراس پر (ایبا) بل بڑا کہاس کولل (ہی ) کرڈ الااوراس کے پیٹ میں ای کی تلوارڈ ال کر اسے مکہ لایا۔ اور رات کے وقت کیجے کے بردوں ہے اے لٹکا دیا۔ جب صبح قریش جا گے تو عامر بن بزید بن عامر کی تلوار دیکھی کہ کعبے کے پر دول ہے لئکی ہوئی ہے اس کو پہچا نا تو کہا کہ بےشبہ بیتلوار عامر بن بزید کی ہے اس پر کمرز بن حفص نے حملہ کیا ہے اور اس کوئل کر دیا ہے۔ بیان کے واقعات تھے۔غرض وہ اپنے یہاں کی اس جنگ میں ( تھنے ہوئے ) تھے کہ لوگوں میں اسلام پھیل گیا اور وہ اسلام ہی کی طرف متوجہ ہو گئے بیباں تک کہ قریش نے بدر کی طرف جانے کا اراوہ کرلیا اور اس وقت انہیں وہ تعلقات یا د آئے جوان میں اور بنی بکر میں تھے اور ان ہے ڈرنے لگے اور مکر زبن حفص نے اپنے عامر کوٹل کرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا رَأَيْتُ أَنَّهُ هُوَ عَامِرٌ تَذَكَّرْتُ أَشْلَاءَ الْحَبِيْبِ الْمُلَحَّبِ جب میں نے دیکھا کہ وہ عامر ہے تو مجھے اپنے پیارے کے اعضا کے نکڑے جو گوشت ہے الگ تھے ہا د آ گئے ۔

وَقُلْتُ لِنَفْسِي إِنَّهُ هُوَ عَامِرٌ ۚ فَلَا تَرْهَبِيْهِ وَانْظُوىُ آئَ مَرْكَبِ اور میں نے اپنے دل ہے کہا کہ بے شبہہ عامریبی ہے اس ہے تو ندڈ راور دیکھے لے کہ بیکس قشم کی سواری ہے۔

وَآيُقَنْتُ آنِي إِنْ أَجَلِلُهُ ضَرْبَةً مَتَى مَا أُصِبْهُ بِالْفُرَافِرِ يَعْطَب اور میں نے یقین کرلیا کہ اگراس پرایک کاری ضرب لگاؤں اور جب وہ تلواراس پر بوری طرح برساؤل تووه ہلاک ہوجائے گا۔

حَفِظْتُ لَهُ جَأْشِي وَالْقَيْتُ كَلْكَلِيُ عَلَى بَطُلِ شَاكِي السِّلَاحِ مُجَرِّبِ میں نے اس کے لئے اپنے ول کی حفاظت کی ( ول کڑا کیا )اور میں نے اپناوارایک ایسے سور ما یر کیا جونج بہ کا را ورہتھیا رلگائے ہوئے تھا۔

وَلَهُمْ اَكُ لَمَّا الْتَفَّ رُوْعِيَ رُوْعُهُ عُصَارَةً هُجُنِ مِنْ نِسَاءٍ وَلَا أَبِ اور جب میرا دھیان او ۲س کا دھیان ایک دوسرے ہے دست وگریبان ہوئے تو ( ظاہر ہو گیا کہ ) میں (ند)عورتوں کی جانب ۔ سے روغلے نطفے کا تھا (اور ) نہ باپ کی طرف ہے۔ إِذَا مَاتَنَاسِي ذَخُلَهُ كُلُّ غَيْهَبُ حَلَلْتُ بِهِ وَتُرِى وَلَمُ آنْسَ ذَحْلَهُ

لے (ج و) میں المعیہب بعین مهمله ہےاور خط کشیدہ عبارت بھی انہیں میں ہے۔(الف) میں نہیں ہے۔اور (ب) میں دونوں میں میں \_ (احد محمودی)

یں نے اپنا غصہ اس پراتارہ یا (یا اس سے میں نے اپنا انتقام لے لیا) اور اس کے انتقام (کی لوگ جو فکر کریں گے اس) کو بھی بھولانہیں جبکہ (ایسے موقعوں پر) اس کے انتقام کو عافل یا بھو نے (بھالے) لوگ بھول جاتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ الغیب وہ شخص ہے جس کوعقل نہ ہواور بعض کہتے ہیں کہ غیبب ہرنوں اور شتر مرغوں میں سے نرول کو کہتے ہیں۔اور خلیل نے کہا کہ الغیب (بعین مہملہ) کے معنی اس شخص کے ہیں جو کمزور ہواورا پناانتقام نہ لے سکے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے سے بزید بن رومان نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب قریش نے چلنے کا ارادہ کرلیا اور وہ تعلقات یاد آئے جوان کے اور بنی بحر کے درمیان تھے تو اس کے سبب سے وہ اپنا ارادہ بدل دینے کے قریب ہو گئے تھے (اتنے میں) ابلیس سراقہ بن مالک بن بعثم المدلجی کی صورت میں ان کے سامنے آیا جو بنی کنانہ کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھا اور کہا کہ اگر بنی کنانہ نے تم لوگوں کے یہاں سے جانے کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جس کو تم لوگ ٹاپند کرتے ہوتو اس کی ذمہ داری بس لیتا ہوں۔ آخروہ لوگ فورانکل کھڑے بوق

#### رسول التُدمَى عَلَيْهِ مَا كَا نَكُلْنا

ابن آئن نے کہا کہ رسول اللہ کا گئے گئے ہے صحابہ کے ساتھ ماہ رمضان کے چندرا تیں گزرنے کے بعد نکلے۔
ابن ہشام نے کہا کہ رمضان کے آٹھ دن گزرنے کے بعد نکلے اور عمرو بن ام مکتوم کولوگوں کو نماز
پڑھانے کے لئے عامل بنایا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا اور یہ بن عامر بن لوی ہیں سے متھے۔اس کے بعد مقام روحا سے ابولیا بہکوواپس فرمایا۔اور مدینہ کا عامل بنایا۔

ا بن ایخل نے کہا کہ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدارکو پر چم عنایت فر مایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ و وسفید تھا۔

 ا بن اتخل نے کہا کے لشکر کے پچھلے جھے پر بنی مازن بن النجار والے قیس ابن الی صعصعہ کومقرر فر مایا اور ابن ہشام کے قول کے موافق انصار کا پر چم سعد ابن معاذ کے ساتھ تھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مدینہ ہے مکہ کی جانب آپ مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان ہے (تشریف لے ) چلے پھرقیق پرسے اس کے بعد ذکی الحلیفہ پر ہے اور پھراولات الجیش پرسے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذات انجیش \_

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد آپ تربان پر سے گز رے۔ پھر ملل پر۔ پھر مربین کے مقام غمیش الحمام پر۔ پھر صخیرات الیمام پر۔ پھرالسیالہ پر۔ پھر نج الروحاء پر۔ پھر شنو کہ پر سے جو عام راو ہے یہاں تک کہ آپ عرق الظبیہ نامی مقام پر تھے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابن اتحق کے سواد وسروں کی روایت الظبہ ہے۔

تو گاؤں والوں میں ہے ایک مخص ہے ملے اور اس ہے ان لوگوں کے متعلق دریافت کیا۔ ان ہے کوئی خبر نہیں ملی۔ ان لوگوں نے اس ہے کہارسول اللہ فَا اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَٰ اللہ کَا رسول بھی اللہ کا رسول بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تو اس نے آپ کوسلام کیا اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو جھے بتا ہے کہ میری اس اوٹنی کے بیٹ میں کیا ہے تو اس ہے سلمہ بن سلامہ بن وقش نے کہا (بیہ بات) رسول اللہ فَا اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِللہ کے بیٹ میں کیا ہے تو اس ہے سلمہ بن سلامہ بن وقش نے کہا (بیہ بات) رسول اللہ فَا اَلٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

مَهُ ٱفْحَشْتَ عَلَى الرَّجُلِ.

''خاموش ہم نے اس کوگالی دے دی''۔

پھر آپ نے سلمہ کی جانب سے منہ پھیرلیا۔ اور رسول اللّه طَافِیْ آبِ جسے میں نزول فر مایا اور اس مقام کا نام ہیرالردھاء ہے۔ پھر آپ نے وہاں ہے کوچ فر مایا۔ یہاں تک کہ جب المعصرف میں پنچے تو وہاں ہے کہ کا راستہ چھوڑ دیا اور سیدھی جانب النازیہ پر سے بدر کا ارادہ فر مایا اور اس کے کنارے کنارے ( تشریف لے) سطح یہاں تک النازیہ کہ اور تک راہہ الصفراء کے نیج والی رحقان نامی وادی کو طے فر مالیا اور اس تنگ راہتے پر تشریف لائے تو بی ساعدہ کے حلیف یسبس بن عمر والجہی تشریف لائے تو بی ساعدہ کے حلیف یسبس بن عمر والجہی اور بی التجارے حلیف یسبس بن عمر والجہی اور بی التجارے حلیف یسبس بن عمر والجہی متعلق خبریں دیں پھر رسول الله منافی الزغباء کو بدر کی جانب روانہ فر مایا کہ وہ و دونوں ایوسفیان بن حرب وغیرہ کے متعلق خبریں دیں چررسول الله منافی تنظم نے وہاں ہے کوچ فر مایا اور ان دونوں سے آگے نکل گئے۔

اس کے بعد جب آپ الصفراء کے سامنے آئے جودو پہاڑوں کے درمیان ایک بستی ہے تو آپ نے ان بہاڑوں کے نام دریافت فریا ہے۔

لوگوں نے کہا کہ ان میں ہے اس ایک کوتومسلح کہا جاتا ہے اور دوسرے کومخری اور وہاں کے رہنے والول کے متعلق دریا فت فر مایا تو کہا گیا کہ بنوالنا راور بنوحراق بی غفار کی دونوں شاخیں ہیں تو رسول اللَّهُ مَلَّاتَةٍ يَلِمُ نے ان کواوران کے درمیان ہے گزرنے کو تابیند فر مایا اوران کے ناموں اوران کے رہنے والوں کے ناموں ہے آ ب نے فال لی اور رسول الله منگانتیز کم نے ان دونوں اور الصفر ا مرکو بائیں جانب جیموڑ کر سیدھی طرف کی راہ ا یک وادی پر سے جس کو ذفران کہا جاتا تھا اختیار فر مائی اور اس وادی کو مطے فر مانے کے بعد اُتر پڑے تا کہ قا فلے کوروکیں آپ نے لوگوں ہے مشورہ فر مایا اور قریش کے متعلق خبر دی تو ابو بمرصدیق اٹھے اور خوب کہایا ر سول الله الله ( تعالیٰ ) آپ کوجس کام کومناسب بتایئے وہ سیجئے ہم آپ کے ساتھ ہی واللہ ہم آپ ہے بنی اسرائیل کی طرح جیساانہوں نے مویٰ ہے کہا تھانہ کہیں گے کہ:

إِذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ.

''آپ اینے پر در دگار کے ساتھ جا کیں اور دونوں مل کر جنگ کریں ہم بے شنہہ یہیں بیٹے رہنے والے ہیں''۔

بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پرور دگار دونوں چلیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ قسم ہاس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں برک الغماد تک بھی لے چلیں تو ہم اس کی راہ میں صبر ہے یہاں تک آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ وہاں پہنچ جائیں تو رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا نے ان کی تعریف فر مائی اور اس کے سبب ہے ان کے لئے دعا فر مائی۔ پھررسول اللهُ مَثَالَيْنَةِ آمنے فر مایا:

أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ.

' 'لوگو <u>مجھے</u>مشور ہ و و''۔

اور یہاں لوگوں ہے آپ کی مرادانعمار تھے۔اور بیاس لئے فر مایا کہ وہ بھی لوگوں کی تعداد میں شامل تھے۔اور جب انہوں نے مقام عقبہ ہیں بیعت کی تھی تو کہا تھا کہ ہم آپ کی ذیدواری ہے بری ہیں۔ جب تک که آپ جماری بستیوں میں نہ پہنچ جا کیں اور جب آپ جمارے یا س پہنچ جا کیں آپ جماری ذرمددای میں ہوں گے۔اور ہم آپ کی حفاظت ہراس چیز ہے کریں گے جس ہے ہم اینے بچوں اورعورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لئے رسول اللہ تا گھڑا کو اس بات ہے اندیشہ تھا کہ کہیں انصاریہ نہ جھتے ہوں کہ آپ کی ایداوان پر ای صورت میں لازم ہے کہ کوئی وشن مدینہ میں آپ پراچا تک جملہ کر دے اوران پر لازم نہیں ہے کہ آپ آئیس صورت میں لازم ہے کہ کوئی وشن مدینہ میں آپ پراچا تک جملہ کر دے اوران پر لازم نہیں ہے کہ آپ آئیس ان کی بستیوں ہے نکال کر کسی وشن کے مقابل لے جا تیں۔ پھر جب رسول اللہ نظافیہ آئے نہ کورہ الفاظ فر مائے تو سعہ بن معافی نے آپ کی مقابل کے بیار سول اللہ اواللہ آپ کو یا ہم سے خطاب فر مارہ ہیں۔ فر مایا۔ اجل ہاں عرض کی بے شہرہ ہم آپ پرائیمان لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تقد ایش کی اوراس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ کی تقد ایش کی اور اس بات کی گواہی دی ہے اللہ آپ ہم اللہ آپ ہم ہیں ہے ہیں اس لئے بارسول کے بارسول کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی تیم جس نے آپ کو سیائی کی ساتھ ہیں۔ اس ذات کی تیم جس نے آپ کو سیائی کی ساتھ میونٹ فر مایا ہے اگر آپ اس سمندر کو ہمارے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی تیم جس نے آپ کو سیائی ہوں تو ہم اس بات کو نا بہت میں داخل ہو جا کی سی داخل ہو جا کہ اللہ ہمارے دشن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے بہند بیدہ نہیں جھتے کہ آپ کل ہمیں اپنے ساتھ لے کر ہمارے دشن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے برے مضبوط اور مقابلے میں کامل ہیں۔ امید ہے کہ اللہ ہماری جانب سے آپ کو ایسے کار تا ہے وکھائے گا جن سے آپ مطلم کار تا ہے وکھائے۔ سے آپ ملے طبح کے اس میں سے ایک خوا کی برکت اللہ جا جا گائی ہیں گائی ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے سے آپ ملے طبح کے برخوا کی ہیں گائی ہیں گائیں ہیں گائی ہیں گائی ہمیں گائی ہو جا کہیں گائی ہمیں اپنے ساتھ کے کر علی ہمیں اپنے ساتھ کے کر علی ہمیں اپنے ساتھ کے کر علی ہمیں گائی ہیں گائی ہیں گائی ہیں گائی ہیں گائی ہیں گائی ہیں گائی ہمیں کے خرض ہمیں اپنے ساتھ کے کر علی ہمیں گائی ہمیں کے خرائی ہمیں گائی ہم

غرض رسول اللَّه مَنْ النَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى ال

سِيْرُوْا وَاَبْشِرُوْا فَاِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَنِي اِحْدَى الطَّاثِفَتَيْنِ وَاللَّهِ لَكَانِّي الْآنَ اَنْظُرُ اِللَّي مَصَارِعِ الْقَوْمِ.

'' چلوا ورخوش ہو جاو کہ اللہ نے مجھ سے دونوں گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فر مایا ہے۔ واللہ اس وفت گویا میں بے شبہہ ان لوگوں کے کچیڑنے کے مقامات کود مکھے رماہوں''۔

پھررسول النّدمَنَا ﷺ مقام ذفران ہے کوچ فر مایا اوران پہاڑوں پرے چلے جن کا نام الاصافر تھا۔ پھروہاں سے ایک شہر کی جانب نزول فر مایا جس کا نام الدبہ تھا اورالحنان کو جوایک بڑا ٹیلا بڑے پہاڑ کی طرح ہے سیدھی جانب چھوڑ کر بدر کے قریب نزول فر مایا پھر آ پ اور آ پ کے صحابہ بیں سے ایک شخص سوار ہوکر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ وہ صحف ابو بکرصدیق تھے۔

ابن ایخی نے کہا حتی کہ آپ عرب کے ایک بوڑھے کے پاس جا کر تھبر گئے جیسا کہ مجھ سے محمہ بن یکی بن حبان نے بیان کیا اوران سے قریش اور محمد اوران کے ساتھیوں کی نسبت اوران کے متعلق اسے جو پچھ خبریں ملی ہوں ان کے متعلق دریا فت کیا تو اس بوڑھے نے کہا میں تنہیں (اس وقت تک) کوئی بات نہ بتاؤں گا جب

تک تم مجھے بینہ بتا وہ کہتم دونوں کن لوگوں میں ہے ہو۔

رسول الله فَالْقَيْرُ كُنْ السَّاسَ عَرْ مَا مِا:

إِذَا ٱخْبَرْتَنَا ٱخْبَرْنَاكَ.

'' جبتم ہمیں بتاؤ سے تو ہم بھی تنہیں بتا ئیں گے''۔

اس نے کہا کیاوہ اس کے معاوضے میں فرمایا:

نَعَمُ "إل"ـ

نَحُنُ مِنْ مَاءٍ.

"ہم پانی سے بیں"۔

اوراس کے پاس سے آپ لیٹ آ سے راوی نے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ پانی سے ہیں کا کیا مطلب؟ کیا عراق کے پانی ہے؟

ا بن ہشام نے کہا کدوہ بوڑ ھاسفیان الضمري تھا۔

ابن الخق نے کہا کہ پھررسول الله مُنْ الْفَائِمُ اللهِ معابہ کی طرف تشریف لائے اور جب شام ہوئی تو علی بن ابی طالب اور الزبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص کو اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بدر کے جشمے ک

ا اس بوڑھ کا سوال تھا المعمن انتها " تم کس ہے ہواور مقصوداس کا بیرتھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو کس قبیلے ہے ہو۔ کیا قریش میں ہے وغیرہ ۔ آپ نے بعثنا اس کا سوال تھا اس کا بورا جواب ادا قربا دیا۔ " کس سے ہو' کا جواب پانی سے جی کے ساتھیوں میں ہے وغیرہ ۔ آپ نے بعثنا اس کا سوال تھا اس کا بورا جواب ادا قربا دیا۔ " کس سے ہو' کا جواب پانی سے جی کھی جواب ہے ۔ مزید پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کا وعدہ نہیں فربایا تھا۔ " من ماء " کے معنی بیا ہی ہو کتے ہیں کہ سندر کے پاس دینے والے جی اور بیا ہی ماء " کے معنی بیا ہی ہو کتے ہیں کہ سندر کے پاس دینے والے جی اور بیا ہی ہو سکتے جی کہ ہم پانی سے بیا ہوئے جی زندہ جی اور " جعکانیا مِن الْمَاءِ مُکلَّ شَیْءَ حَیْ" کی طرف اشارہ ہی ہوسکتا ہے۔ وغیرہ (احرجمودی)

جانب روانہ فرمایا کرد ہاں آپ کے لئے مفید خبروں کی جبتو کریں جیسا کہ جھے سے بزید بن رومان نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی کہ انہیں پانی لے جانے والی آیک جماعت کی جس بیں بن الحجاج کا غلام اسلم اور بن العاص بن سعید کا غلام ابویسار عریض بھی تھے۔ یہ لوگ ان وونوں کو لائے اور ان سے سوالات کرنے گے اور رسول اللہ منظم تریش کے لئے پانی لے جانے رسول اللہ منظم تریش کے لئے پانی لے جانے والے جیں۔ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم ان کے لئے پانی لے جانمیں تو ان لوگوں نے ان کی کہی ہوئی بات کو پسند نہیں کیا اور انہیں خیال ہوا کہ شاید یہ ابوسفیان کے (طازم) ہوں گے۔ اس لئے ان لوگوں نے ان وونوں کو مارا۔ اور جب ان کو بہت تھ کیا تو انہوں نے کہد دیا کہ دیا کہ (ہاں) ہم ابوسفیان کے (طازم) ہیں۔ آخر انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہد دیا کہ دیا کہ دیا گور سام بھیرا اور قرمایا:

انہوں نے انہیں چھوڑ دیا اور رسول اللہ نے رکوع کیا اور دونوں سجد سے اوافر مائے اور پھر سلام بھیرا اور قرمایا:

انہوں نے انہیں چھوڑ دیا اور رسول اللہ نے رکوع کیا اور دونوں سجد سے اوافر مائے اور پھر سلام بھیرا اور قرمایا:

آئے بِرَانِی عَنُ قُویُمْ بِ. ''جب ان دونوں نے تم سے سے کہا تو تم نے انہیں مارا اور جب انہوں نے جبوٹ کہا تو تم نے انہیں جبوڑ دیا واللہ ان دونوں نے سے کہا کہ وہ قریش کے ہیں (اجبھا) تم دونوں جھے قریش کے متعلق خیر دو''۔

ان دونوں نے کہا و ہلوگ اس ٹیلے کے اس طرف ہیں۔اس وا دی کے ادھراورالکٹیب العقنقل پر ہیں کثیب کے معنی ٹیلے کے ہیں۔ پھررسول الڈرٹن فیٹیل نے ان سے فر مایا:

كم الْقُومُ. "بيلوك كنت بيل"-

انہوں نے کہا بہت سے ہیں۔آب نے فر مایا:

مَا عِدَّتُهُمْ. "ان كى تعداد كيائے"۔

انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ۔ قر مایا:

كُمْ يَنْحُرُونَ كُلَّ يَوْمِ. "روزانه كُنْ اون كائع بين" -

انہوں نے کہاکسی روز تواور کسی روز دیں۔فر مایا:

الْقَوْمُ مَا بَيْنَ الِتَسْعِ مِانَّةِ وَالْآلُفِ. "يلوك نوسواور بزارك درميان بيل"-

پھرآ بےنے ان سے فر مایا:

فَمَنْ فِيهِمْ مِنْ أَشْرًافِ قُرِيْشِ. ''ان مِن قريش كرير آورد ولوكوں مِن سےكون كون فين'۔ انہوں نے كہا عنب بن ربيعہ شيب بن ربيعهٔ الواليفتري بن مشام عكيم بن حزام نوفل بن خويلدا الحارث بن عامر بن نوفل طلیحہ بن عدی بن نوفل انتظر بن الحارث زمعہ بن الاسود ابوجہل بن ہشام امیہ بن خلف حجات کے دونوں بیٹے نبیہاورمنبہ اور سہبل بن عمر واور عمر و بن عبدود اس کے بعدرسول الله مَثَاثِیَّتُمْ نے لوگوں کی طرف توجہ قر مائی اور قر مایا:

هٰذِهِ مَكَّةً قَدُ ٱلْقَتُ اِلِّيكُمُ آفَلَا ذَكَبِدِهَا.

''ان مکہ والوں نے تمہارے مقابلے کے لئے اپنے جگر کے نکڑے ڈال دیتے ہیں''۔

ابن آخل نے کہا کہ بسبس بن عمر واور عدی بن ابی الزغباء چلتے چلتے بدر میں جا پہنچے اور وہاں ایک ٹیلے کے باز و پانی کے قریب اپنے اونٹ بھیا نے اور اپنی مشک لے کراس میں پانی بحر نے گے اور مجدی بن عمر و انجبی بھی پانی کے پاس آنے والی لا کیوں میں سے دولڑکیوں کی اکبی بھی بانی کے پاس آنے والی لا کیوں میں سے دولڑکیوں کی آ وازیس نیں جن میں سے ایک و دسری سے پہنی بوئی ( کشکش کررہی ) تھی۔ اور جو گرفتارتھی وہ اپنے ساتھ والی سے کہدرہی تھی۔ کل قافلہ آئے گایا پرسوں میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض ادا کر دوں گی تو مجدی نے کہا وہ بھی جا ور ان دونوں کو ایک دوسرے سے پھڑا دیا عدی اور بسیس نے بیا بیس کی اور اپنے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے پھڑا دیا عدی اور بسیس نے بیا بیس کی اور اپنے اور اور مجدی بیس آ کر جو پچھ نا تھا آپ کو اس کی اطلاع و سے دی اور اور کیا ہیں آ کر جو پچھ نا تھا آپ کو اس کی اطلاع و سے دی اور اور کیا گئی ہے ہیں آ کر جو پچھ نا تھا آپ کو اس کی اطلاع د سے دی اور اور کیا گئی ہے ہیں اور اجندی کو ٹیس دی بیاس اور اور کیا گئی ہے ۔ اس نے بور اس مواروں نے اپنی اور اجندی کو ٹیس دی بیاس نے دوآ دمیوں کے سواکسی اور اجندی کو ٹیس دی بیاس اور اور کیا گئی ہی کہا کیا تم نے کہا کیا تم نے کو بیاں بھا کر پائی لینے آئے اپنی مخلی کی اور جیلے گئی تو تو اس مواروں نے اپنی اور نے کہا گئی اور اپنی کو ٹر اتو اس کی مور کی مور کی مور کی مور کیا اور اپنیس کی کر انہوں کی طرف بیا اور اپنیس جو در کر کیا اور اپنیس جو در کر کر سے گیا اور اپنیس جو در کر کر سامل کی طرف بیا اور اپنیس جانب چھوڑ کر تیزی سے عور کر مین کی تا ور اور کیا گیا۔ بی مور کر کر بیل اور کیا گیا۔ بیل کر سامل کی طرف بیا اور اپنیس جانب چھوڑ کر تیزی سے عور کر اور کیا گیا۔

### قریش کے پیمڑنے کے متعلق جہیم بن الصلت کا خواب

کہا کہ قریش آئے اور جب الجھ میں اتر ہے تو جہیم بن الصلت بن مخر مدابن المطلب بن عبد مناف نے ایک خواب دیکھا اور کہا کہ میں اس (عالم یا حالت) میں تھا جس میں سونے والا کچھ دیکھتا ہے اور میں سونے اور جاگئے کی درمیانی (حالت میں) تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جوایک گھوڑ ہے پر آیا اور کھڑ اہو گیا اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ بھی تھا۔ پھر اس نے کہا عتبہ بن ربعہ شعبہ بن ربعہ ابوالحکم بن ہشام امیہ بن خلف اور فلال فلال مارے گئے اس نے ان (سب) لوگوں کے نام گن دیئے جوقر کیش کے سر بر آ وردہ لوگوں

میں سے بدر کے روز مارے گئے۔ پھر میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کے سینے پرایک ضرب لگا کر اس کو کشکر میں چھوڑ دیا تو کشکر میں کے تیم میں سے کوئی خیمہ ایساند رہا جس کواس نے اپنے خون سے ترند کر دیا ہو۔ راوی نے کہا کہ بیخر ابوجہل کو پنجی تو کہا کہ بنی مطلب کا بیکھی ایک دوسر انبی ہے۔ کل جب ہم ایک دوسر سے ملیں گئے تو معلوم ہوگا کہ مقتول کون ہے۔

## قریش کی طرف ابوسفیان کا خط

ابن ایخی نے کہا کہ جب ابوسفیان اپنے قافلے کو بچالا یا تو قریش کو کہلا بھیجا کہ تم تو صرف اپنے قافلے اپنے لوگوں اور اپنے مال کو بچانے کے لئے نکلے تھے اس کوتو اللہ نے بچالیا اس لئے واپس آ جاؤرلیکن ابوجہل بن ہشام نے کہا واللہ بم جب تک بدر نہ پہنچ جا کی نہیں لوٹیس گے۔ بدر عرب کے میلوں میں سے ایک میلا تھا جہاں ان کے لئے ہر سال باز ارلگتا تھا۔ وہاں ہم تین ون رہیں گئ کا شنے کے قابل جانور کا ٹیس گئ کھانا کھلا کیں گئ عرب میں ہماری شہرت ہوگئ ہمارے کھلا کیں گئ عرب میں ہماری شہرت ہوگئ ہمارے جانے اور ہمارے اکھے ہونے کی خبر تھیلے گی پھر ہمار ارعب واب ان پر چھاجا کے گائی لئے چلو۔

# بی زہرہ کو لے کراخنس کی واپسی

اوراضن بن شریق بن عمرو بن وہب التھی نے جوبی زہرہ کا علیف تھا جب کہ وہ الجھ میں تھے کہا۔

اب بی زہرہ اللہ نے تمہارے لئے تمہارا مال بچالیا اور تمہارے لئے تمہارے دوست بخر مد بن نوفل کو (بھی)

بچالیا تم تو صرف اے اور اپنے مال کو بچانے نکلے تھاس لئے اگر کوئی بزولی کا الزام لگائے تو وہ الزام بھھ پر
لگاؤ اور لوٹ چلو کیونکہ نقصان نہ ہونے کی صورت میں نگلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں اور ایبانہ کر وجیبا کہ یہ
شخص کہتا ہے۔ یعنی ابوجہل آ خروہ لوٹ گئے اور جنگ بدر میں بنی زہرہ کا ایک شخص بھی نے رہا۔ سب نے اس کی
بات مانی اور وہ ان میں ایبا شخص تھا کہ ہر شخص اس کی بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باتی نہ رہا تھی جس میں
سے پچھولوگ نہ نکل آ کے ہوں بجر بنی عدی بن کعب کے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اُخنس بن
شر لتی کے ساتھولوٹ گئے۔

جنگ بدر میں ان دوقبیلوں میں ہے کوئی ایک بھی حاضر ندر ہا اور وہ سب (کے سب) واپس ہو گئے طالب بن ابی طالب جو ان لوگوں ہی میں تھا اس کے اور قریش کے بعض افراد کے درمیان پجے سوال و جواب ہوئے ان لوگوں نے کہا۔ اے بنی ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نظے ہوئیکن تمہیں مجدے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں نے کہا۔ اے بنی ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نظے ہوئیکن تمہیں مجدے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں کے ساتھ جو مکہ کوئوٹ گئے واپس ہوگیا اور طالب بن انی طالب بی نے کہا ہے۔

لَا هُمَّ إِمَّا يَغُزُونَ طَالِبُ فِي عُصْبَةٍ مُخَالِفٌ مُحَارِبُ فِي مِقْنَبِ مِنْ هَاذِهِ الْمَقَانِبُ فَلْيَكُنِ الْمَسْلُوْبَ غَيْرَ السَّالِبِ وَلْيَكُن الْمَغْلُوْبَ غَيْرَ الْغَالِبُ

یا اللہ اگر طالب کسی جانگ میں ایسی جماعت کے ساتھ نگلے جومخالف اور (خود مجھے سے) ہرسر جنگ ہوتو ایسا جنگ ہواور ان رسالوں میں سے ایسے رسالے میں نگلے جو تین سویا اس کے لگ مجمل ہوتو ایسا کر کے جس کا مال لوٹا جا رہا ہووہ لوٹنے والے کا (رشتہ دار نہ ہو بلکہ) غیر ہواور ایسا کر کہ جو مغلوب ہووہ غالب کا (رشتہ دار نہ ہو بلکہ) غیر ہو۔

این بشام نے کہا کہ اس کا قول فلیکن المسلوب 'اور ولیکن المغلوب' کی روایت شعر کے گی راو یوں سے پیچی ہے۔

### ان لوگوں کا وادی کے کنار ہے اتر نا

ابن آخق نے کہاغرض قریش یہاں تک چلے کہ دادی کے ادھر العقنقل اوربطن وادی کے اس طرف اترے اوراس بطن وادی کا نام پلیل تھا جو بدراوراس ٹیلے کے درمیان تھی جس کے پیچھے قریش اترے سے اور جس کا نام العقنقل تھا اور بدر کی باؤلیاں بطن پلیل کی اس طرف مدینہ کی جانب تھیں۔اللہ نے مینی برسا دیا اور پر وادی ترم زمین کی تھی۔ رسول اللہ من اللہ تا اور آپ کے صحابہ کو بارش کے سبب سے یہ فائدہ ہوا کہ بارش نے یہوادی ترم زمین کی تھی۔ رسول اللہ من اللہ تو اللہ من اللہ وار آپ کے صحابہ کو بارش کے سبب سے یہ فائدہ ہوا کہ بارش نے ربی کے اجز اکوا کیک دوسرے سے منصل کر کے مضبوط بنا دیا اور ان کے چلنے پھر نے میں کوئی رکا وٹ ندر ہی۔ اور قریش پر بارش کے سبب سے ایسی مصیبت آگئی کہ آپ کے مقابلے میں انہیں چلنا پھر تا تک مشکل ہو گیا۔ اور قریش پر بارش کے سبب سے ایسی مصیبت آگئی کہ آپ کے چشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سب سے قریب کے چشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سب سے قریب کے چشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سب سے قریب کے چشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سب سے قریب کے چشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سب سے قریب کے چشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سب سے قریب کے چشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سب سے قریب کے چشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سب سے قریب کے چشمے پر بہنچے تو و جی بزول فر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بن سلم بعض افراد سے جھے خبر ملی۔ انہوں نے کہا کہ الحباب بن المنذر بن المجور کے عرض کی کہ یارسول الله مَنَالَّیْنَ ہمیں مطلع فر مائے کہ کیا ہمقام ایسا مقام ہے کہ اس میں آپ کو اللہ نے اتارا ہو دہمیں یا چھے ہمیں یا یہ ہے ہوں میں سے اور جمنی کہ ہم اس کے آگے بردھیں یا چھے ہمیں یا یہ ایک دائے ہے اور جمنی تد ہیروں میں سے

لے مقطل کے معنی خود ٹیلے کے ہیں لیکن یہاں القطل ایک خاص ٹیلے کا نام ہے۔ فدکورہ مقامات کا وقوع ذیل کی شکل ہے معلوم ہوسکتا ہے۔

كوئى تدبير بيربد فرمايا:

بَلُ هُوَالرَّاٰيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيْدَةُ.

'' ( نہیں ) بلکہ بیا یک رائے اور جنگ اور تدبیر ہے'۔

تو عرض کی یارسول اللہ تو ہے مقام کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔آپ اوگوں کو لے کر (تشریف لے) چکئے کہ ہم اس چشنے تک پہنچ کر امر پڑیں جوان لوگوں سے بہت قریب ہے اور اس کے پیچھے جتنے چشنے یا گڑھے ہیں انہیں نا کارہ کر دیں اور وہاں ایک حوض بنا کراسے پائی ہے بھر لیس اور ان لوگوں سے جنگ کریں تا کہ ہمیں سنے کو یانی ماتار ہے اور انہیں نہ ملے۔ تورسول العُمَانَةُ اللّٰہِ فَرْ مایا:

لَقَدُ اَشَرُّتَ بِالرَّأْيِ.

''تم نے صحیح رائے دی''۔

پھر رسول اللّه مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللّهِ مَنَّ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### رسول الله مثَالِيَّةُ الله كَاللَّهُ الله مَثَالِيَّةُ الله كَالله عَلَيْهِ الله مَثَالِيَّةُ الله مَثَالِيَّةً الله مَثَالِيَّةً الله مَثَالِقًا الله مَثَالِقًا الله مَثَالِقًا الله مُثَالِقًا الله مُثَالًا الله مُثَالِقًا المُثَالِقِيلِي المُثَالِقِيلِيلِي المُثَالِقِيلِي المُثَالِقِيلِيلِي المُثَال

ابن آخق نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ان سے کی نے بیان کیا کہ سعد بن معاذ نے عرض کی یارسول اللہ بم آ ب کے لئے ایک (ایسا) سائبان تیار کرنا (چاہے) ہیں کہ آ ب اس میں تشریف رکھیں اور آ ب کے پاس (بی) آ ب کی سواریاں تیار دہیں اور اس کے بعد بم اپنے دغمن ہے مقابلہ کریں۔ پھر اگر اللہ نے بمیں غلبہ عنایت فر مایا اور ہمارے دغمن پر جمیں فتح نصیب فر مائی تو ہمارا مقصد حاصل ہو گیا اور اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی تو آ ب اپنی سواریوں پر سوارہ وکر ہماری قوم کے ان لوگوں سے لل جاہے جو ممارے ویجھے ہیں کیونکہ یا نبی اللہ بہت سے ایسے لوگ آ پ کے ساتھ آئے سے بیچھے رہ گئے ہیں کہ آ پ کی ممارے ویجھے ہیں کیونکہ یا نبی اللہ بہت سے ایسے لوگ آ پ کے ساتھ آئے سے بیچھے رہ گئے ہیں کہ آ پ کی محبت ہیں بہم ان سے بڑھ کرنہیں ہیں۔

اگرانہیں بہ خیال ہوتا کہ آپ کو جنگ کرتا ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑ کر چیجے ندرہ جاتے۔اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔وہ آپ کے خیر خواہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔رسول اللہ شائی نظامی کی جات کی ساتھ جہاد کریں گے۔رسول اللہ شائی نظامی کی اس کے بعدرسول اللہ شائی نظام کے لئے مطال کی دعا کی۔اس کے بعدرسول اللہ شائی نظام کے لئے سائیان بنایا گیا اور آپ اس میں تشریف فرمارہے۔

# قریش کی آمد

ابن آئل نے کہا جب صبح ہوئی تو قرایش (اپنے مقام سے) نکل کرسامنے آئے جب رسول اللّٰه مَثَالَّةَ اِللّٰمِ اللّٰهُ مَثَالِمُ اللّٰهِ مَثَالًا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَثَالًا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمُ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰم

ٱللُّهُمَّ هٰذِهٖ قُرِّيُشٌ قَدُ ٱقْبَلَتْ بِخُيَلَائِهَا وَفَخُوِهَا.

'' یا اللہ بیقر لیش ہیں۔ بیا ہے فخر وغرور کے ساتھ آ گئے ہیں''۔

تُحَادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولُكَ ۚ اللَّهُمَّ فَنَصْرَكَ الَّذِي وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ اَحِنْهُمُ الْغَدَاةَ.

'' تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیرے رسول کو حجشلاتے ہیں۔ یا اللہ تیری اس مدد کا (طالب ہوں) جس کا تونے مجھے سے وعدہ فر مایا ہے۔ یا اللہ آج صبح انہیں ہلاک کردیے'۔

اور جب عتب بن ربيعه كوان لوكول بين اس كا يك سرخ اونث يرد يكها تورسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مايا: إِنْ يَكُنْ فِي اَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْآخْمَرِ إِنْ يُطِيْعُوهُ يَرُشُدُوا.

''ان اوگوں میں سے اگر کئی میں پچھ بھلائی ہوگی تو سرخ اونٹ وائے کے پاس ہوگی اگر ان لوگوں نے ان کی بات مانی تو راہ راست پر آ جا ئیں گئے'۔

جب قریش خفاف بن ایماء بن رحضۃ کے پاس سے گزرر ہے تھے تو اس نے یا اس کے باپ ایماء بن رحضۃ الغفاری نے اپ ایک بیٹے کوان کے پاس ذیح کرنے کے قابل چنداونٹ ان کے لئے بطور ہریدد ہے کر بھیجا اور کہلا بھیجا تھا کہ اگرتم چا ہوتو ہم ہتھیاروں اور لوگوں سے (بھی) تمہاری مدوکریں۔ (راوی نے) کہا۔ انہوں نے اس کے بیٹے کے ذریعے کہلا بھیجا کہ (خداکرے کہ) تم سے رشتہ داری قائم رہے جو پھھم پر لازم تھا تم نے اس کوادا کر دیا۔ اپنی عمر کوشم اگر ہم ان لوگوں ہی سے جنگ کررہے ہیں تو ہم میں کوئی کروری ان کے مقابل نہیں ہے اور اگر ہم اللہ سے جنگ کررہے ہیں جیسا کہ گھر کا دعوی ہے تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تو کسی میں (بھی) سکت نہیں ہے۔

جب بیلوگ اترے تو قریش کے چندلوگ رسول اللہ مَا اَللّٰہ مَا اَللّٰہ مَا اِللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اِللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اِللّٰہ مَا اِللّٰہ مَا اِللّٰہِ مَا اِللّٰہ مَا اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ مَا اِللّٰہُ مَا اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اِللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِلْ اللّٰہِ مِلْ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِلْمَا اللّٰہِ مِلْمَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِلْمَا اللّٰہِ مِلْمَا اللّٰہِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

اس روز جس شخص نے اس سے پانی بیاوہ قبل ہوا بجر تھیم ابن حزام کے کہوہ قبل نہیں ہوئے (بلکہ )اس

کے بعد انہوں نے اسلام اختیار کیا اور اسلام میں اچھے رہے۔ اس لئے یہ جب بھی کوئی تا کیدی فتم کھاتے تو کہتے نے نہیں ایسانہیں ہے۔اس ذات کی فتم جس نے جھے بدر کے دن ( کی ہلاکت ) ہے بچالیا۔

#### جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ

ابن آخل نے کہا کہ مجھے ابوا تحق بن بیار وغیرہ نے اپنے انصار میں سے اہل علم اساتذہ کی روایت سائی۔ انہوں نے کہا کہ (جب) بیلوگ آ کرڈٹ گئے۔ توعمیر بن وہب الجمی کو بھیجا اور کہا کہ محمد کے ساتھیوں کا اندازہ لگا۔ (راوی نے ) کہا اس نے اپنے گھوڑے کو گئٹکر کے گرد دوڑ ایا اور پھرلوٹ کران کی طرف آ کر کہا کہ تین سوسے پچھڑیا دہ یا اس ہے بچھ کم بیں۔ لیکن ذرا مجھے مہلت دو کہ میں بیجی دیکھوں کہ کیا ان لوگوں کے لئے کوئی جھی ہوئی جھا تھا ورکوئی مدد بھی ہے۔

(راوی نے) کہا پھر وہ اس وادی میں بہت دور تک چلا گیا اور کوئی چیز نہ دیکھی تو اس نے ان کی طرف والیس ہوکر کہا میں نے کوئی چیز دیکھی تو نہیں ۔ لیکن اے گروہ میں نے دیکھا کہ بلائمیں موتوں کواٹھائے لا رہی جیں بیڑ ب کی اونٹنیاں خالص موت کواٹھائے ہوئے لا رہی جیں ۔ بیلوگ ایسے جیں کہ ان کے لئے بجو ان کی تفواروں کے نہوئی حفاظت کا سامان ہے (اور) نہ کوئی پناہ گاہ ہے ۔ میں تو بھی خیال کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی شخص تم میں ہے کی شخص کم جی جو چا ہورائے ( دو ) اور مشورہ کرو۔ جب تھیم بن اس کے بعد زندگی کی کوئی بھلائی رہ جائے گی۔ (اب) تم جو چا ہورائے ( دو ) اور مشورہ کرو۔ جب تھیم بن شرام نے یہ ساتو لوگوں میں گھو صفے لگا عتب بن ربیعہ کے پاس آ یا اور کہا اے ابوالولید! تو تو قریش کا بڑا اور ان کا سردار ہے اور بیسب تیری بات مانے جیں کیا گئے اس بات سے پھی رغب ہے کہ ہمیشہ ان میں تیراؤ کر خیر سے اس نے کہا اے تھیم وہ کیا ( بات ) ہے ۔ کہا کہ تو سب لوگوں کو لے کر لوٹ جا اور عمرو بن الحضری جو تیرا طیف تھا اس کا برتو (خود ) اٹھا۔ اس نے کہا اچھا بچھے یہ منظور ہے تو اس کی ذمدداری جھے پرڈال کیونکہ وہ میرا طیف تھا اس کا جون بہا میرے ذھے بلکہ اس کا جو پچھے مال گیا اس کی بھی ذمدداری جھے پرڈال کیونکہ وہ میرا این لاحظالہ کے باس جا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوجہل کی ہاں حظلیہ تھی اس کا نام اساء بنت مخر بہ تھا اور مخر بہ بن ہشل بن دارم بن مالک بن حظلیہ بن مالک بن زید منا ۃ بن تیم میں ہے ایک شخص تھا۔ کیونکہ اس کے سواکسی اور ہے لوگوں میں پھوٹ ڈال دینے کا ڈرنہیں ۔ بعنی ابوجہل کے سوا۔ پھر عتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوگیا۔ اور کہا اے گروہ قریش ! واللہ تم محمد ہے اور اس کے ساتھیوں ہے مقابلے کر کے کیا کر لوگے ۔ واللہ اگر تم لوگوں نے ان لوگوں کو مار بھی ڈالا تو بمیشہ ایک شخص دوسرے کی صورت دیکھنے ہے (اس لئے ) کراہت کرے گا کہ اس نے اپنے جیا

زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی یا اس کے خاندان کے سی شخص کو مار ڈالا۔ لہٰذا بیٹ چلوا ور جھر کوتمام عرب کے مقابل جھوڑ دو۔ اگر انہوں نے اس کو مار ڈالا تو بیو ہی بات ہے جوتم چاہتے ہو۔ اور اگر اس کے سواکوئی اور صورت ہوئی تو تمہیر ، وہ ایس خالت میں پائے گا کہ جو چیزتم اس سے (آج) چاہتے ہو وہ تم اس سے طلب نہیں کرو گئے۔ خلیم نے کہا کہ پھر میں چلا اور ابوجہل کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے پائی ایک زرہ اپ ایک صندوق سے نکالی ہے اور اس کو (یھنٹھا) تیار کررہا ہے۔

ابن مشام نے کہابھنتھا کے معنی بھیٹھا کے یعنی تیار کرنے کے ہیں۔

کیم نے کہا کہ میں نے اس سے کہا اے ابوالحکم عتبہ نے جھے تیرے پاس سے بیام دے کر بھیجا ہے اور

اس نے جو پچھ کہلا بھیجا تھا (وہ سب ) کہا تو اس نے کہا واللہ جب سے اس نے حمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا

ہے اس کا شش اور سینہ پھول گیا ہے ( یعنی وہ خوف ز دہ ہو گیا ہے ) واللہ ایسا ہر گز نہ ہو گا جب تک کہ ہم میں اور
حمد میں اللہ فیصلہ نہ کر ہے ہم واپس نہ ہوں گے ۔ اور عتبہ نے جو پچھ کہا ہے صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ اس نے
و کھے لیا ہے کہ حمد اور اُس کے ساتھی جانوروں کے گوشت کے ایک نوالے کی طرح میں اور انہیں میں اس کا بیٹا
و کھے لیا ہے کہ حمد اور اُس کے ساتھی جانوروں کے گوشت کے ایک نوالے کی طرح میں اور انہیں میں اس کا بیٹا
میں ہے اور وہ تم سے اس کے متعلق خوف ز دہ ہے پھر اس نے عامر بن الحضری کے پاس ایک شخص کو سے پیام
و کے کر بھیجا کہ یہ تیرا حلیف لوگوں کو لے کر لوٹ جانا چا ہتا ہے تو نے تو اپنا خون اپنی آ تھے وں سے د کھے لیا۔ اس
لے اٹھ اور عہد شکنی ( جو تیرے ساتھ کی گئی ہے ) اور اپنے بھائی کے قل کاذ کر کر ( لوگوں کو واقعہ مذکورہ یا دولا)

غرض عامر بن الحضر می اٹھا اور (واقعات) وضاحت ہے بیان کئے اور اس کے بعد چلانے لگا ہائے عمر وہائے عمر وہائے عمر وہائے اس کا اثریہ ہوا کے لڑائی حجر گئی اور معاملہ سلجھنے کے قابل ندر ہا اور اراد و جنگ پرجس کے لئے وہ نکلے تھے سب (کے سب) مستعد ہو گئے اور جس رائے کی جانب عتبہ نے لوگوں کو دعوت وی تھی اس کو درہم برہم کر دیا۔ جب عتبہ کو ابوجہل کی اس گفتگو کی خبر پہنچی کہ ' واللہ اس کا شش (سحرہ) اور سینہ پھول گیا ہے' تو اس کے کہا کہ اپنی مقعد کو زرد کر لینے والا جلد بجھ لے گا کہ س کا شش اور سینہ پھول گیا ہے۔ میرایا خوداس کا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سحر کے معنی میں شش اور اس کے گردو پیش کی ناف سے اوپروالی وہ سب چیزیں جن سے خلق تعلق رکھتا ہے شامل ہیں اور ناف کے بینچے کی چیزوں کو قصب کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی میں رسول اللّٰہ اُلْ اِلْمُ اَلَٰ اِلْمُ اللّٰہِ اَلْمُ اِلْمُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ.

'' میں نے عمر و بن کمی کود مجھا کہ وہ اپنانیجے کا دھڑ آ گ میں کھنچے لئے جار ہاہے''۔ ابن ہشام نے کہا کہ یہ بات مجھ سے ابوعبیدہ نے بیان کی ہے۔'

پھر عنتبہ نے اپنے سر پر پہننے کے لئے خود کی تلاش کی تو اس کی کھو پڑی کے بڑے ہونے کے سبب سے لشکر بھر میں کوئی ایسا خود نہل سکا جس میں اس کا سرسا سکے۔ جب اس نے بیرحالت دیکھی تو اپنے سر پرایک چا در لیسٹ لی۔



ابن آئی نے کہا کہ الاسود بن عبدالاسدالمحز وی جوایک اکھڑاور بدطنیت تخص تھا نکل کھڑا ہوا اور کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ یا تو میں ان لوگوں کے حوض میں سے پانی بیوں گایا اس کوتو ژ ڈ الوں گایا اس کے سے مواد کی جب دونوں مقابل ہوئے تو حمزہ سے مرجا دَں گا۔ جب دونوں مقابل ہوئے تو حمزہ سے مرجا دَں گا۔ جب دونوں مقابل ہوئے تو حمزہ نے اس پرایک ایسادار کیا کہ اس کی طرف آدھی پنڈلی کے پاس سے کٹ گی اور دوہ ابھی حوض تک پہنچا بھی نہ تھا کہ دوہ پنٹھ کہ بل اس طرح گرا کہ اس کے پاؤں سے خون کی دھاریں اس کے ساتھیوں کی طرف (تیزی سے) ہم درہی تھیں۔ بھروہ رینگن ہوا حوض کی طرف چلا اور اس میں جا پڑا اور دوہ اپنی تسم پوری کرنا چا ہتا تھا۔ جمزہ بھی اس کے جبچے ہوگئے اور حوض ہی میں اس پر دار کیا اور مار ڈ الا۔

# عتبہ کا مطالبہ اپنے مقابلے کے لئے

کہا کہ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ لکا احق کہ جب وہ صف ہے الگ ہوا تو مقابلے کے لئے طلب کرنے پر اس کی جانب انصار ہیں ہے تین نوجوان الحارث کے دونوں بیٹے عوف ومعو ذہن کی ماں کا نام عفرا' تھا اور ایک اور شخص جس کا نام عبد اللہ ابن رواحہ تھا (پہتنے ول بیٹے عوف ومعو ذہن کی ماں کا نام عفرا' تھا اور ایک اور شخص جس کا نام عبد اللہ ابن رواحہ تھا رہے تینوں ) نکلے تو انہوں نے پوچھاتم کون ہو۔ انہوں نے کہا انصاری ۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تم ہے کوئی سروکار نہیں ۔ اور ان میں ہے (کسی) پکار نے والے نے پکارا۔ اے محمد ہماری جانب ہماری قوم کے ہمارے ہمسر روانہ کر۔ تو رسول اللہ مُنا اللہ عن نے فرمایا:

قُمْ يَا عُبَيْدَةً بْنِ الْحُرِثِ وَقُمْ يَا حَمْزَةٌ وَقُمْ يَا عَلِيٌّ.

''اے عبیدہ بن الحارث تم اٹھواورا ہے تمز ہتم اٹھوادرا ہے علی تم اٹھو''۔

پھر جب بدلوگ اٹھے اور ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہاتم کون ہوتو عبیدہ نے کہا۔عبیدہ اور حمزہ

کرر این برای می در ای

نے کہا حمز ہ اور علی نے کہا علی ۔ انہوں نے کہا ہاں مقابل شریف ہیں ۔ اس کے بعد عبیدہ جوسب میں زیادہ س رسیدہ تھے عتبہ بن ربیعہ ہے برسر جنگ ہوئے اور حمز ہ نے شیبہ بن ربیعہ ہے مقابلہ کیا اور علی نے ولید بن عتبہ ے جنگ کی ۔حمز ہ نے تو شیبہ کومہلت بھی نہ دی اور قبل کر دیا اور علی نے بھی دلید کوفو را قبل کر ڈ الا ۔عبید ہ اور عتبہ نے ایک دوسرے پر دو وار کئے دونوں میں سے ہرایک نے اپنے مقابل والے کو بٹھا دیا۔ (لیعنی دونوں بھی نا قابل حرکت ہو گئے )۔اور حمز واور علی نے اپنی تکواریں لے کر ہنیہ برحملہ کیا اور فور آفتل کرڈ الا۔اور دونوں نے ا ہے ساتھی کوا تھالیا اور انہیں آ ب کے سحابہ کے یاس لائے۔

ا بن اسخَّق نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قبادہ نے بیان کیا کہانصار کے نوجوانوں نے جب اینانسب بتایا تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ ہمسرشریف ہیں سیکن ہمیں ہماری قوم کے لوگ مطلوب ہیں۔

### دونوں جماعتوں کا مقابلیہ

ا بن اتخل نے کہا کہ اس کے بعدلوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے اور ایک دوس سے سے مز دیک ہو گئے رسول التُدَكُّ لِيُنْتِكُم نِهِ السِّيخِ صحابه كويتِهم ديا تقا كه جب تك آب انبين تهم نه دين حمله نه كرين اورية بهي فرياديا تقابه إِن اكْتَنَفَكُمُ الْقَوْمُ فَانْضَحُو عُمُمُ عَنْكُمُ بِالنَّبِلِ.

'' اگران لوگوں نے تم کو گھیر لیا تو اپنی مدا فعت کے لئے ان پر تیر برساتے رہو''۔

اور رسول الله مَثَلَ فِيَعِيمُ سائران مِن ابو بكر صديق كے ساتھ تشريف فريا تھے اور واقعهُ بدر جمعہ كے روز ماہ رمضان کی ستر ہ تا ریخ کی صبح میں ہوا۔

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے ابوجعفرمحمہ بن علی بن حسین نے اس طرح کہااور ابن اسخق نے کہا کہ مجھ ہے حبان بن واسع بن حبان نے اپنی قوم کے شیوخ ہے روایت بیان کی که رسول الله مَافَاتَیْنِمْ نے بدر کے روز اینے اصحاب کی صفیں درست نر مائمیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک تیرتھا جس ہے لوگوں کو ( صف میں ) درست فر ما رہے تھے۔ جب آپ بن عدی بن النجار کے حلیف سوا دبن غزیہ کے یاس سے گذرے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دین غزیبہ باتشدید کہا ہے' اور ان کے سوا انصار ہیں ایک اور سواد ہیں' جن کا نام بلا تشدید ہے۔ اور وہ صف سے آگے بر ھے ہوئے تھے'

لے (الف) میں اکتنفہم ہے جو تحریف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ ع (الف) فاتصنحو هم فائے معجمہ سے ہے۔ لغت میں حائے مہملہ اور خائے معجمہ دونوں میں ہیرما دوموجود ہے اور معنی دونوں کے قریب قریب میں۔(احمرمحمودی)

مستنتل من الصف تم صف ہے آ کے نکلے ہوئے ہو؟۔

ابن بشام نے کہا کہ بعضول نے (بجائے مستنقل من الصف کے)مستنصل من الصف کہا ہے۔( دونوں کے معنی قریب قریب ہیں )۔ تو آپ نے ان کے بیٹ میں وہ تیر چھویا اور فرمایا:

إِسْتُويَا سَوَّادُ. "العسواد برابر بوجاوً".

توانہوں نے کہایا رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ الله الله عندال كے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ مجھے اس کا بدلہ لینے دیجئے (راوی نے ) کہا تو رسول اللّه مَثَاثَاتُهُمْ نے اپناشکم مبارک کھول ديااورقرمايا:

إِسْتَقْدِ. "(اجها)بدله للو".

(راوی نے ) کہا تووہ آپ سے لیٹ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا تو آپ نے فرمایا: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَلَا يَا سَوَّادُ.

''اے سواد اِنتہ ہیں اس پر کس نے ابھارا (تم نے ایسا کیوں کیا )۔

عرض کی یا رسول اللہ جو دا قعات در پیش ہیں اس کوتو آپ ملاحظہ فر مار ہے ہیں اس لئے میں نے جا ہا کہ آپ ہے آخری ملاقات الی ہوکہ آپ کی جلد مبارک ہے میری جلد مس کرے تورسول الله منافی فیا نے انہیں دعائے خیر دی اوران سے گفتگوفر مائی ۔

### رسول الله منالينية كالي يرورد كاركوامداد كے لئے تسميس دينايا بنا كيد دعاكرنا

ا بن انتخل نے کہا کہ پھر رسول الله منافی این کے (بقیہ )صفیں درست فرمائیں اور اسی سائیان کی جانب مراجعت فرما کراس میں داخل ہوئے اوراس میں آپ کے ساتھ ابو بکر کے سواا ورکوئی نہ تھا۔اوررسول اللّٰهُ اَلْمُتَلِمُ ا پے پروردگارکواس وعدے کے متعلق جواس نے آپ کی امداد کے لئے فر مایا تھافتمیں دے رہے تھے یا بتا کید دعا فرمارے تھے اور جو پچھ آپ عرض کررہے تھے اس میں بیالفاظ بھی تھے۔

اللَّهُمَّ إِنْ تَهُلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ.

''یااللہ اگر تونے آج اس جماعت کو ہلاک کردیا تو پھر تیری پرسٹش نہ کی جائے گی''۔ اورابو بكرع ض كرتے ہيں كه يا نبي الله! اپنے يرور د گاركوشميں دينے يا بتا كيد دعا كيں فر مانے ميں پجھاتو

کرر ۱۸۰ کرکی این بران این برا

کی فر مائے۔ کیونکہ اللہ نے آپ سے جو پچھ وعدہ فر مایا ہے اسے بورا فر مائے گا (یا آپ کو جز آئدے گا)۔ اور رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم سَا سَانِ مِن مِن مِنْ مِنْ كُورَ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ

ٱبْشِرْيَا اَبَابَكُمْ اَتَاكَ نَصُرُاللَّهِ هَذَا جِبْرِيْلُ آخِذُ ابِعِنَانِ فَرَّسٍ يَقُوْدُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقْعُ يَعُنى الُغبار.

'' اے ابو بکرخوش ہو جاؤ کرتمہارے باس اللہ کی امداد آ گئی۔ یہ جبریل ہیں۔گھوڑے کی باگ تفاہے ہوئے اس کو صفیح رہے ہیں اور اس کے سامنے کے دانتوں پرغبارہے''۔

ا بن ایخق نے کہا کہاں وقت حالت ہیتھی کے عمر بن الخطا ب کے آ زا دکر د ہ کچھے کوا یک تیرآ لگا اور و ہشہید ہو چکے اور بیمسلمانوں میں ہے پہلے مقتول تھے۔اور پھر بی عدی بن النجار میں سے ایک شخص حارثہ بن سراقہ نا می کی جانب ایک تیر پھینکا گیا جوحوش ہے یا نی بی رہے تھے اور ٹھیک انہیں پر پڑ ااور وہ بھی شہید ہوئے۔

### آ پ کااپنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دینا

کہا کہاس کے بعدرسول المتنزُ النَّرِ اللهُ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُذْبِرِ إِلاَّ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

''اس ذات کی شم جس کے باتھ ہیں محمد کی جان ہے آج جو مخص بھی ان لوگوں سے جنگ کر ہے گا اورصبر کے ساتھ تو اب سمجھ کرنتل ہو جائے گا آ گے بڑھتا ہوا ہو گا پیٹھ پھیرانے والا نہ ہو گا تو الله ا ہے جنت میں واخل فر مائے گا''۔

تو بنی سلمہ والے عمیسر بن الحمام نے جن کے ہاتھ میں چند تھجوریں تھیں اور وہ انہیں کھار ہے تھے کہا آ ہا۔ آ ہا۔ کیا میرے اور جنت کے درمیان بس اتناہی فصل ہے کہ مجھے بیلوگ قبل کر دیں۔ ( راوی نے ) کہا کہ پھر انہوں نے معجوریں اپنے ہاتھ سے بھینک دی اورا پنی تکوار لے لی اوران لوگوں سے جنگ کی اورشہید ہو گئے۔ ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قما وہ نے بیان کیا کہ ابن عفرا یعوف ابن الحارث نے کہاما

لے (بن و) میں امنجز ''زائے مجمدے ہے جس کے معنی پورا کرنے کے میں اور (الف) میں 'منجر ''رائے مہملہ ہے ہے جس کے معنی جزادینے کے ہیں۔مقدم الذ کرمعنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔(احرمحمودی)

رسول الله ما يضحك الرب من عبده ـ بروردگاركواپ بند \_ كى كۈكى بات خوش كرتى ب فرمايا: غَمْصُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوّ حَاسِرًا.

'' ننگےسرا بنا ہاتھ دشمن (کےخون) میں ڈیودینا''۔

توانہوں نے اپنی وہ زرہ اتارڈ الی جس کو وہ پہنے ہوئے تھے اور اسے پھینک ویا اور اپنی تلوار لی اور ان لوگوں ہے جنگ کرنے لگے حتی کہ شہید ہو گئے ۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھے محمہ بن شہاب الزہری نے بنی زہرہ کے حلیف عبداللہ بن تعلیہ بن صعیر العد ری کی روایت سائی کے انہوں نے ان سے بیان کیا کہ جب لوگ اور ایک ووسرے سے بزو یک ہو گئے تو ابوجہل نے کہا یا اللہ ہم میں سے جو محص رشتوں کا زیادہ تو زنے والا ہے اور ہمارے آ گے ایک غیر معروف بات پیش کررہا ہے اسے آج مج ہلاک کروے ۔ تو وہ خود (اپنی بربادی کا وروازہ) آپ کھو لئے والا تھا۔

#### رسول اللهُ مَنَا اللهُ عَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ مُنَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ابن آخق نے کہا کہ پھررسول اللہ منظی ایک مٹھی بھر کنگریاں لیں اور قریش کی جانب منہ کیا اور فر مایا: مشاهب الو مجود گو۔ ''جہرے بگر جائیں''۔

اوران ککر یوں ہے انہیں مارااس کے بعدا ہے اصحاب کو تھم فر مایا شدوا۔ تملہ کر و پھر تو شکست ہوگئ اوراللہ نے قریش کے بہت ہے سور ماؤں کو تل کرڈالا اوران ہیں ہے بہت ہے سر برآ وردہ لوگوں کو اسیر کردیا اور جب ان لوگوں نے ان کو اسیر کرنا شروع کیا اور رسول اللہ مَنَا تُحَقِّقُ اسا تبان ہیں تشریف رکھتے تھے اور سعد بن معاذ انصار کے دوسر ہے اور لوگوں کے ساتھ تکوار حمائل کئے ہوئے اس سا تبان کے درواز ہے پرجس ہیں رسول اللہ مُنَا تُحَقِّقُ اللہ مُنَا تُحَقِّقُ اللہ مُنَا تُحَقِّقُ اللہ مُنَا تُحَقِّقُ اللہ مُنَا تُحَقِّقَ اللہ مُنَا تُحَقِّقُ اللہ مُنَا تَحَقِّقُ ہوں کے ساتھ کو اللہ مُنَا تُحَقِّقُ اللہ مُنَا تُحَقِّقُ اللہ مُنَا تَحْقِقُ اللہ مُنَا تَحْقِقُ مِن کے ملے آ در ہونے کے خوف ہے آ ہے کی حفاظت کے لئے کھڑے وہوئے تھے کہ جمھے ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ مُنَا تُحَقِّقُ ہولوگ کرر ہے تھے بچھ تا پہند یوگ کے آ ٹار ملاحظہ فرمائے تو ان ہے فرمائی :

لَكَانِيْ بِكَ يَا سَعُدُ تَكُرَهُ مَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ.

''اے سعد! ضرور میں تنہیں (ایساد کھتا ہوں) کو یاتم اس اس بات کو ناپسند کرتے ہوجو بیلوگ کررہے ہیں''۔

انہوں نے عرض کی جی ہاں! واللہ یارسول اللہ! مشرکین پراللہ نے جوآ فت ڈ حائی اس کی ابتداء تو ایس

#### المرت این بشام یه هددوم میک میکادی این بشام یه هددوم میک میکادی این بشام یه هددوم میک میکادی این بشام یه هددوم

تتی کہ خوب قبل کرنا مجھے زیادہ بسندتھا بہ نسبت ان لوگوں پر رحم کرنے کے (یاان کوزندہ جھوڑنے کے )۔

# مشركين كول كرنے بے رسول الله تا الله على عفر مانا

ا بن انتخل نے کہا مجھے العباس بن عبداللہ بن معبد نے اپنے بعض گھر والوں سے اور انہوں نے عبداللہ بن عب س کی روایت سنائی کہ نبی تن تیز کرنے اس روز اپنے صحابہ سے فر مایا:

إِنِّي قَذْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمُ قَذْ أُخْرِجُوا كُوْمًا لَا حَاجَةَ لَهُمُ بِقِتَالِنَا فَمَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ آحَدٌ آمِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِيَ ابَا الْبَخْتَرِي بْنَ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ آسَدٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِيَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالْمُطَلِب عَمَّ رَسُولِ اللهِ مَلَّئِكَ اللهِ مَلْكَانَ فَلَا يَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْحَرْجُ مُسْتَكُومًا.

" بجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاشم اور ان کے علاوہ بعض اور نوگوں کوزیر دی (جنگ کے لئے) باہر اکالا گیا اور انہیں ہارے ساتھ جنگ کرنے ہے کوئی سرو کا رنہیں اس لئے تم میں ہے کوئی شخص بن ہاشم میں ہے کوئی شخص بن الحارث بن بن ہشام بن الحارث بن بن ہشام بن الحارث بن ا

راوی نے کہا ابوعذیفہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا ' بیٹے 'پوتوں' بھائیوں اوراپنے خاندان کے لوگوں کوتو تقلق کریں اورائینے خاندان کے لوگوں کوتو تقلق کریں اورائعباس کو چیوڑ ویں واللہ اگریں اس سے ملوں تو بیں اسے ضرور مکوار کا نوالہ بنادوں گا (لا لحمنه)۔

ابن ہشام نے کہا (''لا لحمنه '' کے بجائے ) بعضوں نے ''لالجمنه '' کہا ہے۔ لیعنی مکوار کواس کی الگام بنادوں گا۔

(راوی نے) کہا کہ یہ خبررسول الله منافقة م کو پیچی تو آپ نے عمرے فرمایا:

يًا ابا حَفْصِ. "اے ابوطفص".

آيُضْرَبُ وَجُهُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ.

'' کیارسول اللہ کے جیائے چہرے پر تکوار ماری جائے گی''۔

تو عمر نے عرض کی کہ جھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن تکوار سے اڑا دول کیونکہ واللہ وہ منافق ہو گیا

ہے۔ تو ابوحذیفہ کہا کرتے تھے کہ اس کلمے ہے جو میں نے اس روز کہ دیا تھا بےخوف نہیں ہوں اور ہمیشہ مجھے اس کا دھڑ کا لگا رہے گا بجز اس کے کہ اس کا کفارہ میری شہادت کرے حتیٰ کہ جنگ بمامہ میں انہیں شہادت نصیب ہوئی۔

غرض دونوں میں مقابلہ ہوااورالمجذ ربن زیاد نے اس کونل کر دیا۔اوربعضوں نے المجذ ربن ذیا ب کہا ہےاورالمجذ رنے ابوالبختری کے تل کے متعلق کہا ہے۔

اِمَّا جَهِلْتَ اَوْنَسِیْتَ نَسَبِیْ فَاتْبِیْ النِّسْبَةَ اَیْنَ مِنْ بَلِیْ النِّسْبَةَ اَیْنَ مِنْ بَلِیْ ا اگرتومیرےنسبے ناواقف ہے یا بھول گیا ہے تو اس نبت کو (اپنے و ماغ میں) خوب جما

لے کہ میں بنی بنی میں ہے ہوں۔

الطَّاعِنِيْنَ بِسِرِمَاحِ الْسِيَزَنِيُ وَالضَّارِبِيْنَ الْكُبْشَ حَتَّى يَنْحَنِيَ جویزنی نیزوں ہے جنگ کیا کرتے ہیں۔اورسردارقوم پراس وقت تک وارکرتے رہتے ہیں کہ

بَشِّرُ بِيتُم مِنْ آبِيْهِ الْبَخْتَرِي ۖ آوُبَشِّرَنْ بِمِثْلِهَا مِنِّي بَنِي البختری کواینے باب ہے جیموٹ جانے کی خوش خبری سنا دو۔ یاتم دونوں میرے بچوں کواہی طرح کی خوش خبری سنا دو \_

أَنَّا الَّذِي يُقَالُ أَصْلِي مِنْ بَلِي أَضْعَنُ بِالصَّعْدَةِ حَتَّى تَنْتَنِي میں ہی وہ ہوں جس کے متعلق کہا جا تا ہے کہ میری اصل بنی بلی ہے ہے۔ یہاں تک نیزے کے وار کرتا رہتا ہوں کہوہ ( نیز ہ ) مڑ جائے۔

وَٱغْيِطُ الْقِرُنَ بِعَضْبٍ مَشْرَفٍ ارْزِمُ لِلْمَوْتِ كَارُزَامِ الْمَرِى فَلَا تَرِاى مُجَذَّرًا يَفُرِي فَرى

اوراینے مقابل والے کوشر فی تکوار ہے قتل کرتا ہوں اورموت کے لئے میں اس اونمنی کی طرح کراہتا ہوں جس کا دود ھاس کے تھن میں اڑ گیا ہو۔ پس تو مجذر کو ( ان ہو فی ) عجیب باتیں کرتا ہوانہ دیکھےگا۔(یعنی میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھا تا ہوں )۔

ابن ہشام نے کہا المری ( یعنی المری جس مصرع کے آخر میں ہے وہ ) ابن ایخق کے سوا دوسروں کی روایت ہے۔اورمری کے معنی اس ادمنی کے ہیں جس کا دود ھے بمشکل اتا راجا تا ہو۔

ابن استخت نے کہا کہ اس کے بعد المجذ ررسول الله شائی ایک یاس آئے اور عرض کی اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحل کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے۔ میں نے اس کے متعلق بہت کوشش کی کہ وہ قید ہو جائے تو اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں لیکن اس نے جنگ کے سوااور کوئی بات نہ مانی تو میں نے اس سے جنگ کی اور اس کو مار ڈ الا۔

ابن بشام نے کہا کہ ابوالیختری کا نام العاصی بن باشم بن الحارث بن اسدتھا۔



ا بن اتخلّ نے کہا کہ مجھے بچیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والد کی روایت سنائی ۔ ابن ایخل ّ

نے کہا کہ یہی حدیث عبداللہ بن ابی بکر نے بھی بیان کی اور ان وونوں کے علاوہ اورلوگوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت وہی سائی کہانہوں نے کہا سکہ امیہ بن خلف مکہ میں میرا دوست تھا اور بہرا نام عبدعمر وتھا جب میں نے اسلام اختیار کیا تو اپنا نام عبدالرحمٰن رکھ لیا اور ہم لوگ مکہ ہی میں تھے۔اور جب ہم مکہ میں تھے تو وہ مجھ سے ملاکرتا ( اور ) کہا کرتا تھاا ہے عبدعمر وکیا تنہیں ایسے نام سے نفر ت ہے کہ جس ، م سے تنہیں تمہار ہے والدنے تامز دکیا تھا۔انہوں نے کہا۔ میں کہتا تھا ہاں۔تو وہ کہتا تھا میں رخن کونبیں جا نتااس لئے میرے (اور ) ا ہے درمیان کوئی ایسی چیزمقرر کرنو۔جس کے ذریعے میں تمہیں یکارا کروں بتمباری بیرحانت ہے کہتم اپنے پہلے نام ہے مجھے جواب نبیں دیتے اور میرا بیرحال ہے کہ میں تنہیں ایسے نام سے نہ یکاروں گا جس کو میں نبیس جا نہا۔ انہوں نے کہا۔ اس لئے کہ جب وہ مجھ عبد عمر و کے نام سے بکارتا تو میں اسے جواب نہ دیتا تھا۔ انہوں نے کہا۔ تو میں نے اس سے کہا اے ابوعلی تو جو جا ہے مقرر کر لے اس نے کہا تو عبدالالہ ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہاہاں۔اس کے بعد جب میں اس کے پاس ہے گزرتا تو وہ اے''عبدالالہ'' کہتا اور میں اے جواب دیا کرتا اوراس کے ساتھ باتیں کیا کرتا یہاں تک کہ جب بدر کا روز ہوا تو میں اس کے باس ہے گز را اور وہ ا ہے جیٹے علی بن امیہ کے ساتھ اس کا ہاتھ بکڑے ہوئے کھڑا تھا۔انہوں نے کہا۔میرے ساتھ چندز رہیں تھیں جن کو میں نے لوٹ میں حاصل کیا تھا اور میں انہیں اٹھائے لیے جار ہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے''یا عبدهمرو'' يكارا توميں نے اس كا جواب نہيں ديا بھراس نے ياعبدالاله يكارا۔ انہوں نے كہا۔ ميں نے كہا ہاں۔ اس نے کہا تمہیں کچھ میرا بھی وھیان ہے کہ میں تمہارے لئے ان زرہوں سے جوتمہارے ساتھ ہیں بہتر ہوں۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا والقدتب تو بہتر ہے۔انہوں نے کہا تو میں نے زر ہیں اینے ہاتھ سے ڈال دیں اور اس کا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ کپڑ لیا اور وہ کہدر ہاتھا آج کے دن کا سا دن بیس نے بھی نہیں دیکھا۔ کیانتہبیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔انہوں نے کہا۔ کہ پھر میں ان دونوں کو لے کر ڈکلا۔

ابن ہشام نے کہا کہ دودھ ہے اس کی مرادیتھی کہ جو مخص اسے قید کر لے گا تو اس کووہ بہت دودھ والی اونٹنیاں فدیے بیں دے کر حچھوٹے گا۔

ابن این این این کی بھے عبدالواحد بن افی عون نے سعید بن ابرا ہیم ہے اور انہوں نے اپنے والد ہے انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت سنائی ۔ انہوں نے کہا کہ جھے سے امید بن خلف نے ایسی حالت میں کہا کہ میں اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ اے عبداللہ! وہ مخص تم میں کون ہے جس کے سینے پرشتر مرغ کے پرول کا نشان لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا وہ تمزہ بن عبدالرحمٰن نے عبدالمطلب ہیں۔ اس نے کہا ہی تو وہ مخص ہے جس نے ہمارے ساتھ بیدکار وائیاں کی ہیں۔ عبدالرحمٰن نے عبدالرحمٰن نے

کہا۔ واللہ اس کے بعد میں ان وونوں کو تصنیجے لئے جار ہاتھا کہ یکا یک بلال نے اسے میرے ساتھ دیکھا اور پیا و ہی شخص تھا جو مکہ میں بلال کواسلام کے ترک کرنے کے لئے تکلیفیں دیا کرتا تھا اور انہیں مکہ کی گرم ریت کی طرف لے جایا کرتا تھااور جب وہ خوب گرم ہو جاتی تو انہیں پینچے کے بل لٹا دیتا اور اس کے بعد بڑے بچھر کے لا نے کا حکم دیتااوروہ ان کے سینے بررکھا جاتا تھا اور بھر پیخص کبتا تھا کہتم ای حالت میں رہو گے یا محمد کے دین کو چھوڑ دو گئے تو بلال احداحد کہتے ۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کو انہوں نے دیکھا تو کہا (بدتو) کفر کا سر ( گروہ )امیہ بن خلف ہے اگر تو بچ گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہاا ہے بلال کیا میر ۔۔ دوقیدیوں کے متعلق (تم ایسا کہتے ہو)۔انہوں نے کہااگریہ نیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہاا ہے ابن السوداء کیا تو سن رہا ہے انہوں نے کہااگر بیرنیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ۔ بھروہ ا پنی بلند آ واز سے چلائے کہ اے انصار اللہ! یہ کفر کا سر ( گروہ) امیہ بن خلف ہے اگریہ نج گیا تو میں نہ بجوں گا۔انہوں نے کہا۔ آخرلوگوں نے ہمیں ایسا گھیرلیا کہ انہوں نے ہمیں کنگن کی طرح ( طلقے میں ) لے لیا۔ اور میں اُس کو بیجار ہا تھا انہوں نے کہا۔ تو ایک شخص نے تلو ارتھینج لی اور اس کے لڑے کے یا وُں پر ماری تو وہ گریڑا اورامیہ نے ایک چنخ ماری کہ میں نے ویسی جنخ (مجھی) نہیں سی تھی۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا (اب) ا ہے آ ب کو بچا کہ تیرے کئے نجات نہیں ہے۔ کیونکہ واللہ میں (اب) تیرے پچھ کا منہیں آ سکتا۔انہوں نے کہا۔ آخران لوگوں نے ان پرانی تکواروں ہے ان دونوں کے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر ڈالے۔ اور ان دونوں ہے فارغ ہو گئے۔( راوی نے ) کہا۔اللہ بلال پررحم کرے تو عبدالرحنٰ کہا کرتے تھے کہ میری زر ہیں بھی تمئیں اور میرے دونوں قیدیوں کے متعلق بھی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔

### جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری

ابن ایخی نے کہا کہ بھے ہے عبداللہ بن انی بکرنے بیان کیا کہ ان سے ابن عباس کی روایت بیان کی گئی انہوں نے کہا کہ بین اور میرا ایک چچاز او بھائی ہم دونوں آئے اور ایک ایسے پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں ہے ہمیں بدر کا منظر دکھائی دے رہا تھا اور ہم مشرک تھے اور اس جنگ کا انظار کرر ہے تھے کہ دیکھیں آفت کس پر آئی ہے کہ ہم بھی لوٹے والوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہو جا کیں ۔ اس نے کہا خرض ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک ایر کا گڑا ہم سے قریب ہوا اور ہم نے اس میں گھوڑوں کی آوازی اور ایک کہنے والے کی ہو جا کیں ۔ اس نے کہا خرض ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک ایر کا گڑا ہم سے قریب ہوا اور ہم نے اس میں گھوڑوں کی آوازی اور ایک کہنے والے کو کہتے ساجو کہدر باتھا حزوم آگے بڑھ ۔ تو میر سے چچاز او بھائی کے دل کا پر دو

مچنٹ گیااوروہ اپنے مقام ہی پرمر گیااور میں بھی ہلاک ہونے کے قریب ہو گیا تھا پھر (اپنے دل کو) تھاما۔

ابن ایخل نے کہا مجھے عبداللہ بن الی بکر نے بعض بنی ساعدہ سے اور انہوں نے ابواسید مالک بن رہید سے جو جنگ بدر میں حاضر تنھے روایت بیان کی۔انہوں نے اپنی بینائی جاتی رہنے کے بعد بیان کیا کہا گرمیں آئے بدر میں ہوتا اور میر کی بینائی بھی ہوتی تو میں تنہیں وہ گھائی بتا تا جس میں سے فرشتے نکلے تنھے جس میں مجھے نہے کہا کہ کی طرح کا شک ہے اور نہ شبہہ۔

ابن اتخق نے کہا کہ مجھے ہے ابواتخق نے بیان کیا اور انہوں نے بنی مازن ابن النجار کے چندلوگوں سے اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں سے ایک شخص کا پیچھا کیا کہ اس کو ماروں ۔ یکا بیک میں نے دیکھا کہ اس کا سرگر گیا قبل اس کے کہ میری تلوار اس کے کہ میری تلول کیا ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے ایسے فخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا اور اس نے عبداللہ بن الحارث کے آزاد کردومقسم سے اورانہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید تما مے تھا جن (کے شملوں) کو انہوں نے اپنی جیٹھوں پر جھوڑ رکھا تھا۔ اور حنین کے روز سرخ تمامے تھے۔

ابن اتخق نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ عمامے عرب کے تاج ہیں اور بدر کےروز فرشنوں کا نشان سفید عمامے تھا جن (کے شملوں) کوانہوں نے اپنی چیفوں پر چیوڑ رکھا تھا بجز جبریل کے کے کدان (کے سر) پر زردعا مدتھا۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے ایسے فیص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں خیال کر ٹا اور اس نے مقسم سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے جنگ بدر کے سواکسی اور جنگ میں کسی روز بھی جنگ نبیس کی۔ اس جنگ کے سوا و وسری جنگوں میں بطور شار ( بڑھانے والوں ) کے اور بطور مدد کرنے والوں کے رہا کرتے ووکسی کو مارانہیں کرتے تھے۔

# ابوجهل بن ہشام کائل

ابن الخُق نے کہا کداس روز ابوجہل رجز پڑھتا اور جُنگ کرتا بیکہتا ہوا آیا۔ مَّا تَنْقِمُ الْحَوْبُ الْعُوَانُ مِنِی بَاذِلُ عَامَیْنِ حَدِیْثُ سِنِیْ لِمِثْل هٰذَا وَلَدَتْنِیْ اُمِیْ

جن جنگوں میں بار بارمعر کے ہوتے رہتے ہیں الی جنگیں بھی مجھ سے انقام نہیں لے سکتیں میں

اوثث کا دوسالہ بیا ٹھا ہوں اور کم س نو جوان ہوں ۔میری ماں نے مجھا یہے بی کامول کے لئے

ابن المُن نے کہا کہ بدر کے روز اسحاب رسول اللَّه منی فی اللَّ عار ' آخد آخد ' عار

فر ما یا کہ اے مقتولوں میں تلاش کیا جائے۔اور ابوجہل ہے پہلے جس شخص نے مقابلہ کیا (وہ معاذ تھے) جیسا کہ مجھ سے تو ربن زید نے بیان کیا ہے اور انہوں نے عکر مدے اور انہوں نے ابن عباس ہے روایت کی اور عبداللہ بن انی بکرتے بھی مجھے ہے بہی بیان کیا ان دونوں نے کہا کہ بنی سلمہوا لےمعاذ بن عمر و بن الجموح نے كباكه ابوجهل (فيي مِنْل الْمَحَرَجَةِ) ورختوں كے جھنڈ ميں لينے ہوئے درخت كى طرح (لوگول كے نج میں ) تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ' الحوجة ' کے معنی اس درخت کے ہیں جو درختوں میں لیٹا ہوا ہو۔ اور صدیث میں عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ آپ نے ایک گاؤں والے سے 'الحوجه'' کے معنی یو تی تھے تو اس نے کہا کہ بیر(لفظ)ایسے درخت کے لئے بولا جاتا ہے جو بہت ہے درختوں کے درمیان ہواوراس تک رسائی نەببو سكے۔

میں نے لوگوں کو رہے کہتے سنا کہ ابوجہل تک کوئی پہنچے نہیں سکتا تھا انہوں نے کہا کہ۔ جب میں نے رہے بات سی تو اس کواپنا مقصود بنالیا اور اس کی جانب (پینچنے) کا ارادہ کرلیا۔ اور جب میں نے اس پر قابو یالیا تومیں نے حملہ کردیا اور ایک وار ایبا کیا کہ اس کی ٹا تگ آ دھی پنڈلی کے باس سے اڑا دی۔ اور واللہ جب وہ اڑی تو مجھے اس کی تشبیہ ایسی معلوم ہوئی جیسے کوئی تھجور کی تخصلی تکھلیوں کے تجلنے والے پھر کے بینچے ہے اس وقت اڑتی ہے جب اس پر پھر کی ماریز تی ہے۔انہوں نے کہا۔اس کے بیٹے عکرمہ نے میرے کندھے برایک وارکیا تو میرا ہاتھ (کٹ کے) گریڑا اور میرے ہازو کی کھال ہے لٹکنے لگا اور اس کے سبب سے جنگ میرے لئے بڑی دشوار ہوگئی اور میں اس دن سارا دن الیمی حالت ہے جنگ کرتا رہا کہ میں اے اپنے پیچھے تھنچتا بھرتا تھا اور جب وہ میرے لئے نکلیف وہ ہو گیا تو میں نے اس پر اپنا یاؤں رکھا اور اس کواس کے ذریعے ایسا کھینچا کہ اے نکال کر بھنک ویا۔

ابن ایخل نے کہا کہ اس کے بعد وہ عثمان کے زیانے تک زندہ رہے۔ پھر ابوجہل کے باس ہے معو ذ بن عفراء گذرے اس حال میں کہ و وکنگڑ ایڑا ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس پریباں تک وار کئے کہ اس کو زمین سے لگا دیا اور وہیں اس کو جھوڑ دیا حالا نکہ ابھی اس میں بچھ جان باقی تھی۔ اور معو ذبخنگ کرتے ہوئے شہید

ہو گئے ۔اس کے بعد عبداللہ بن مسعود ابوجہل کے یاس ہے اس وقت گذرے جب رسول الله مَثَاثَةُ تَمْ اِنْ اِسْ کو مقتولوں میں تلاش کرنے کا تھم فر مایا اور مجھے خبر ملی ہے کہ رسول الله منافیقیم نے لوگوں سے فر مایا تھا کہ:

ٱنْظُرُوْا اِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فِي الْقَتْلَى اِلَى آثَرِ جُرْحٍ فِيْ رَكْبَةٍ فَايِّيْ اَزُدَحَمْتُ آنَا وَهُوَ يَوْمًا عَلَى مَادُبَةِ لِعَبُدِاللَّهِ جُدْعَانَ وَنَحُنُ غُلَامَانَ وَكُنْتُ اَشَفَّ مِنْهُ بِيَسِيْرٍ فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَجُحِسَ فِي إِحْدَاهُمَا جَحْشًا لَمْ يَزَلُ آثَوَهُ بِهِ.

'' اگر وہ مقتولوں میں تم سے بہجا تا نہ جائے تو اس کے گھٹنے پر ڈیک زخم کا نشان دیکھو کیونکہ ایک روزعبدالله بن جدعان کے پاس کی دعوت میں جھے میں اور اس میں کٹیکش ہوئے اس حالت میں کہ ہم دونوں کم من تھے اور میں اس کی بہنست کچھ کمزور اور دبلا پتلا ہی تھا۔ میں نے اسے ڈھکیل دیا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل کر پڑااوراس کے ایک گھٹنے پر پچھٹراش آ گئی تھی جس کا نشان اس پر ے ابھی تک دورہیں ہواہے'۔

عبدالله بن مسعود نے کہا کہ میں نے اسے جان کنی کی آخری جالت میں یا یا اوراس کو پہیا تا اور میں نے ا پنایا و ل اس کی گردن پررکھا۔ انہوں نے کہا کہ۔ تکانَ صَبَتَ بِی ۔ اس نے جھے بھی مکہ میں ایک بار بردی تخق ہے گرفتار کیا تھااور مجھےاذیت پہنچائی تھی اور کے مارے تنے۔ پھر میں نے اس سے کہاا ہے وشمن خدا کیا تخبے الله نے رُسوانیس کیا۔اس نے کہا مجھے کس بات نے ذکیل کیا۔کیا تم نے کسی مجھے بڑے درجے والے کو بھی تعلّ کیا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ آج گردش (زمانہ) کس کے موافق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ صبت کے معنی گرفت کرنے اور گرفت میں رکھنے کے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ ضبث الضابث الماء باليد ( كہتے ہيں) يعني ياني كو ہاتھ كى گرفت ميں ركھا۔ ضاني بن الحارث البرجي نے

فَآصْبَحْتُ مِمَّا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْوُدِّ مِثْلَ الضَّابِثِ الْمَاءَ بِالْيَدِ دوئ کے جوتعلقات میرے اور تمہارے درمیان تھے بیں ان سے ایسا (تہی دست) ہو گیا جیسے ہاتھ کی گرفت میں یانی کور کھنے والا ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے کہا ہے ( یعنی اس کے بیالفا ظفل کئے ہیں ) کیا جس کوتم لوگوں

نے مارا ہواس کے لئے باعث ذکت ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ آئ او بارکس کا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ بنی مخزوم کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اس نے جھے ہے

کہا اے بکر یوں کے ذکیل چروا ہے تو تو نہ چڑھی جا سکنے والی جگہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا پھر میں نے اس کا سر

کاٹ لیا اور اسے لے کر رسول اللہ مثل فی فی ہے ہاں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ دشمن خدا ابوجہل کا سر ہے۔
انہوں نے کہا۔ رسول اللہ مثل فی فی مایا:

آ الله الذي لا إله غيره.

''اے(لوگو!)اللہ بی وہ ذات ہے جس کے سواکوئی (بااختیار) معبود نبیں''۔ پھر میں نے اس کا سررسول اللہ فَاقِیْقِ کے سامنے ڈال دیا تو آپ نے اللہ کاشکرا دافر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ اور ان کے علاوہ غزوات کے جانے والے دوسرے علانے بھی بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے سعید بن العاصی ہے جب وہ آپ کے پاس سے گذرر ہے تھے تو کہا کہ علی دیکھتا ہوں کہ تم بید خیال کرتے ہو کہ تمہارے ہوں کہ تمہارے دل علی (میری جانب ہے) پچھ بات ہے جس جھتا ہوں کہ تم بید خیال کرتے ہو کہ تمہارے باپ میں باپ کو عیں نے قبل کیا ہے۔ اور حقیقت میں میں اسے قبل کرتا تو اس کے قبل کا تم سے عذر بھی نہ کرتا۔ ہاں میں نے اپنے ماموں العاصی بن ہشام بن المغیرہ کو قبل کیا ہے۔ اور تمہارے باپ کے پاس سے عیں اس حالت میں گزراہوں کہ وہ اس بیل کی طرح جو بین گوں سے زمین کھودتا ہے زمین کھودر ہاتھا تو میں اس سے کتر ا (کے لکل) گیا اور اس کے انہوں نے قبل کیا۔

ع کاشه کی تلوار

ابن آخل نے کہا کہ بی عبد شمس بن عبد مناف کے حلیف عکاشہ بن محصن ابن حرثان الاسدی نے اپنی محمد ابن الاسدی نے اپنی مکوار سے بیہاں تک جنگ کی کہ وہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹ کی تو وہ رسول اللہ منافظ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جلانے کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی انہیں عنایت فر مادی اور فر مایا:

لے لیکن اس روایت کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ' جس نے کہااللہ ورسول کے لئے ہے' مطابق نہیں ہو سکتے (احمرمحودی)۔

مع اس مقام پر (ج د) بیس صرف ' الله الذی '' ہے۔ اور (ب) بیس' آلله الذی '' ہے اور (الف) بیس ایک الف زائدہ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اور الکھا گیا۔ بہلی صورت بغیر ندا کے اور دوسری ندا ، قریب کی اور تیسری صورت ندا ، بعید کی ہوگی ۔ اس لئے بیس نے اس کا ترجمہ اے لوگو کیا ہے تا کہ ندا ، بعید معنی میں ظاہر ہو سکے۔ (احمرمحمودی)

</r>

قَاتِلْ بِهِلْذَا يَا عُكَاشَةً. "اتعكاشةم اى عجنك كرو"\_

اور جب انہوں نے اسے رسول اللہ نظافی کے آب اور اسے ہلایا تو وہ ان کے ہاتھ میں کمبی اور سخت پیٹے کی اور جیئے (ہوئے ) لو ہے کی تلوار بن گئی اور اس سے انہوں نے یہاں تک جنگ کی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فر مائی۔ اور اس تلوار کا نام العون تھا اور وہ ہر وقت ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اللہ مظافی کے ساتھ ای کو لئے ہوئے وہ جنگوں میں شریک رہا کرتے تھے جی کے مرتد وں سے جو جنگ ہوئی اس میں وہ شہید ہوئے اور وہ تلواراس وقت بھی ان کے ساتھ تھی ان کو طلبحہ بن خو بلد الاسدی نے تل کیا۔ اور ای کے متعلق طلبحہ نے کہا ہے۔

فَمَا ظُنُّكُمْ بِالْقَوْمِ اِذْ تَقُتُلُونَهُمْ الْلَيْسُوا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا بِرِجَالِ فَإِنْ تَكُ اَذُوادٌ أُصِبْنَ وَنِسُوةٌ فَلَنْ يَلْهُبُوا فَرْغًا بِقَتْلِ جِبَالِ فَلَنْ تَكُ اَذُوادٌ الْحِمَالَةِ اِنَّهَا مُعَاوِدَةٌ قِيْلَ الْكُمَاةِ نَوَالِ تَصَبْتُ لَهُمْ صَدْرَ الْحِمَالَةِ اِنَّهَا مُعَاوِدَةٌ وَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ فَصُرْنَةً وَيَوْمًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَصُرْنَةً وَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيُومًا تَرَاهَا فَيْرَ ذَاتِ جِلَالٍ عَصْرُنَةً وَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالٍ عَصْرُنَةً وَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالٍ عَصْرُنَةً وَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالٍ عَصْرُنَةً وَيُومًا تَرَاهًا فَيْرَ ذَاتِ مِنَالِ عَمْلِ وَعُكَاشَةً الْغَنْمِيَّ عِنْدَ مَجَالٍ عَشْرَةً وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

تہاراان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جب کہ تم انہیں قتل کر رہے ہواگر چہ ان لوگوں نے اسلام اختیار نہیں کیا ہے۔ (لیکن) کیا وہ آدمی نہیں جیں (یا بہا در نہیں جیں) اگر عورتیں ہوتی یا دس اونٹ کی تعداد ہے کم کا قافلہ ہوتا تو وہ مصیبت جیں جبتلا ہوجا تا (لیکن میرے بیٹے) حبال کو قتل کر کے تم لوگ بغیر قصاص کے یوں ہی جرگز نہ جاسکو کے جیس نے اپنی جملہ تا می گھوڑی کے سینے کوان لوگوں کی مقاومت کے لئے تکلیفیں دیں۔ بے شبہہ ریگھوڑی ہتھیا ربند سر داروں کو بار بار مقابلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول جس تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے بار مقابلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول جس تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے برجھول کی دوز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے برجھول کے دیکھے گا۔ اس شام کو یا دکر و جبکہ جس نے ابن اقر م اور عکاشۃ الفتی کو میدان جنگ میں پیوند خاک کر دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ حبال طلیحۃ الخویلد کا بیٹا تھا۔اورابن اقرم سے مرادثا بت بن اقرم الانصاری ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ یہ عکاشہ بن تھسن وہی ہیں جنہوں نے رسول الله مَثَاثِیَّۃ اِس وقت عرض کی تھی جبکہ آ ب نے فرمایا تھا:

يَدُخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُوْنَ ٱلْفًا مِنْ الْمَتِي عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ.

''میری امت میں ہے ستر ہزار چودھویں رات کے جاند کی (سی) صورت والے جنت میں داخل ہوں گئے''۔ انهول نے کہایارسول اللہ اللہ اللہ عدما میجے کہ جھے بھی ان میں ہے کردے۔ تو فر مایا: اللہ منهم أو الله أو الله منهم أو الله أو الله أو الله منهم أو الله أو الله

'' تم انہیں میں ہے ہو۔ یا ریفر مایا کہ یا اللہ ان کوانہیں میں ہے کر دے''۔

توانسار میں سے ایک فخص کمڑا ہوااور عرض کی یارسول اللہ! اللہ ہے دعا سیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کروہ ہے تو فرمایا:

مَّبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ وَ بَرَدَتِ الدَّعُوةُ.

· 'اس کے متعلق عکاشہ نے تم پر سبقت کی اور دعا ٹھنڈی ہوگئی''۔

مجے جو خبر عكاشے كر والول سے لى باس سے معلوم ہواكدرسول الله مَثَاثِيَةُ من قرمايا:

مِنَّا خَيْرٌ فَارِسٍ فِي الْعَرَبِ. "عرب كابهترين شهوارجم من عها-

لوگوں نے کہاوہ کون ہے بارسول اللہ قرمایا:

عُكَاشَةُ بْنُ مُخْصِنَ. "وه عكاشه بن مصن بياً.

كما كم مرارين الازورالاسدى بھى تو ب يارسول اللهوه بھى تو ہم بى يس سے ب\_فرمايا:

لَيْسَ مِنْكُمُ وَلَاكِنَّهُ مِنَّا لِلْحِلْفِ.

" و و تم میں ہے ہیں ہے لیکن و و حلیف ہونے کی وجہ ہے ہم میں (شار ہوتا) ہے "۔

اور ابو بکرصدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کولاکارا اور وہ اس روزمشرکین کے ساتھ تھے اور کہا اے مبیث: میرا مال کہاں ہے تو عبدالرحمٰن نے کہا۔

اور بیدہ بات ہے جوعبدالعزیز بن محمدالدراور دی کی روایت سے مجھ سے بیان کی گئی ہے۔



این آخق نے کہا کہ مجھ سے یزید ہن رومان نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (لی لی) عائشہ کی روایت سے یہ بات بیان کی کہام المونین نے ) کہا کہ جب رسول الله مَالَّةَ اللهِ مِقْولوں کو گڑھے میں ڈالی دیے کا تھم فرمایا تو ان کواس میں ڈال دیا گیا بجز امیہ بن خلف کے کہ وہ اپنی زرہ میں چھول (کے رہ) گیا تھا۔

ارت این برام ی دردم

اس کوٹکا لنے گئے تو اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے آخرا ہے اس حالت پر چھوڑ دیا اور اس پرمٹی پھر اس قدرڈ ال وتے کہ اس کو چھیا دیا۔ اور جب انہیں گڑھے میں ڈال دیا گیا تورسول الله ظافیۃ کا مرے ہوئے اور قرمایا: مَا أَهْلَ الْقَلِيْبِ هَلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا.

''اے گڑھے والوتمہارے پر ور دگارنے جو پچھتم ہے وعدہ کیا تھا کیاتم نے (اسے) سچایا یا''۔ فَايِّنِي قَدُ وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِيَ رَبِّي حَقًّا.

'' مجھے سے تو میرے پر در دگار نے جو پچھ دعد ہ فر مایا تھا بے شہہ میں نے اے سے یا یا''۔

(ام الموسين نے) كما كرآب كا محاب نے آب عرض كى يارسول الله كيا آب مر مودل

ہے گفتگوفر ماتے ہیں تو آپ نے ان سے فر مایا: لْقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدُهُمْ رَبُّهُمْ حَتَّى.

''ان او گوں نے (اب) جان لیا ہے کہان کے برور دگارنے جو پچھان سے وعدہ فر مایاوہ سچاہے''۔ عاتشہنے کہا کہ اوگ تو کہتے ہیں ( کہ آپ نے بیالفاظ فرمائے )۔

حالا نكەرسول اللەملاقىيىلىنى صرف -

لَقَدْ عَلِمُوْا. " " بِ شَك ان لُوكوں نے جان ليا" -

沙

ا بن ایخی نے کہا کہ مجھے حمید القویل نے انس بن مالک کی روایت سنائی کدامیجاب رسول الله مُثَافِقُتُم نے 

يًا أَهُلَ الْقَلِيْبِ يَا عُتُبَةً بُنَ رَبِيْعَةً وَيَا شَيْبَةَ ابْنَ رَبِيْعَةً وَيَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ وَيَا أَبَاجَهُلِ لِبْنَ هِشَامٍ فَعَدَّدَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدُّتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَايِّي فَدُ وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِي رَبَّىٰ حَقًّا.

''اے گڑھے والو! اے عتبہ بن ربیعہ اور اے شیبہ بن ربیعہ اور اے امیہ بن خلف اور اے ابوجہل بن بشام اور جتنے اس گڑھے میں تھے ان (سب) کے نام شار فرمائے۔تمہارے یرورگار نے جوتم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے بچا یا یا مجھ سے تو میر سے پروردگار نے جو پچھے

وعده فرمایا تھا میں نے اسے سیایا یا'۔

تومسلمانوں نے کہایارسول اللہ کیا آپ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جومڑ گل گئے تو آپ نے فرمایا: مَا أَنْتُمْ بِاسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يُجِيبُونِي.

' میں جو کچھ کہدر ہاہوں اس کوتم ان ہے زیادہ سننے والے نہیں ہولیکن وہ لوگ مجھے جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے''۔

ابن المحق نے کہا کہ جھے ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہرسول الله کا این الحق نے اس روز جو پچھفر مایاوہ بیتھا: يَا اَهُلَ الْقَلِيْبِ بِنُسَ عَشِيْرَةُ النَّبِيِّ كُنتُمْ لِنَبِيَّكُمْ.

''اے گڑھے والو!تم اپنے نبی کے لئے اس کے خاندان کے بڑے لوگ تھے''۔

كَذَّبْتُمُوْنِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ وَ اَخُرَجْتُمُوْنِي وَ آوَانِي النَّاسُ وَ قَاتَلْتُمُوْنِي وَنَصَرَنِي النَّاسُ. " تم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ (دوسرے) لوگوں نے میری تقدیق کی۔ اورتم نے مجھے گھرے نكالا حالانكه ( دوسر ب ) لوگوں نے مجھے پناہ دى اورتم نے مجھے ہے جنگ كى حالانكه ( دوسر ب ) لوگوں نے مددی''۔

اس کے بعد قرمایا:

هَلُ وَجَدْتُهُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا.

'' تمہارے پروردگارنے جوتم ہے وعدہ کیا تھا کیاتم نے اے سچا پایا''۔

ا بن آتحق نے کہااور حیان بن ثابت نے کہا ہے۔

كَخَطِّ الْوَحْي فِي الْوَرَقِ الْقَشِيْبِ مِنَ الْوَسِيِّىٰ مُنْهَمِرٍ سَكُوْبِ فَأَمْسِلِي رَسْمُهَا خَلَقًا وَأَمْسَتُ يَبَابًا بَعْدَ سَاكِنِهَا الْحَبِيْب وَرُدُّ حَرَارَةَ الصَّدْرِ الْكَثِيْبِ بِصِدْقِ غَيْرِ اِخْبَارِ الْكَذُوْبِ لَّنَا فِي الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ بَدَتْ ازْكَانُهُ جُنْحَ الْغُرُوْب كَأْسُدِ الْغَابِ مُرْدَانِ وَ شِيْب عَلَى الْآعُدَاءِ فِي لَفُحِ الْحُرُوٰبِ

عَرَفْتُ دِيَارَ زَيْنَبَ بِالْكَثِيْبِ تَذَاوَلَهَا الرِّيَاحُ وَكُلُّ جَوْن فَدَعُ عَنْكَ التَّذَكُّرَ كُلَّ يَوْم وَخَبَّرُ بِالَّذِي لَا عَيْبَ فِيْهِ بِمَا صَنَعَ الْمَلِيْكُ غَدَاةَ بَدُر غَدَاةً كَانَ جَمْعَهُمْ حِرَاءٌ فَلا قَيْنَا هُمْ مِنَّا بِجَمْع إَمَامَ مُحَمَّدٍ قَدْ وَازَرُوْهُ

یں نے ٹیلے پرنینب کے گھروں کواس طرح پیچان لیا جیسے نے کاغذ پرتح ریکا خط پیچان لیا جاتا ہے۔ ان (گھروں کوجن) کوجواؤں اور خریف کی شدت نے اور بڑی مقدار میں پانی برسانے والے سیاہ باولوں نے دست بدست لیا تھا ( لیخی ایک کے اثرات کے بعد دوسر ہے کے اثرات کے بعد دوسر ہے کے اثرات ان پر پڑے تھے ) ان پر پڑے تھے ) ان کے نشانات بوسیدہ ہوگئے تھے اور وہ ان پر پڑے تھے اور وہ ایج جانے کے ) بعد ان کے نشانات بوسیدہ ہوگئے تھے اور وہ اجڑے پڑے والے مجبوب کے (چلے جانے کے) بعد ان کے نشانات بوسیدہ ہوگئے تھے اور وہ اجڑے پڑے دوزانہ ان چیزوں کی یاد کو تو چھوڑ دے۔ اور اندوہ کیس سینے کی حرارت کو تسکیس دے۔ اور ان جھوٹے قصوں کو چھوڑ کر اس ذات کے متعلق پھھ باتیں بتاجس میں کی گھ باتیں بتاجس میں کی گھی ہاتیں بتیں بتاجس میں کا میا بی عنایت فرمائی۔ جس روز زوال آفاب کے وقت ان کی جماعت کے قو می جھے فلا ہم مقادر نے ہمیں مشرکین ہو کے تو ایسا معلوم ہور ہاتھا کہ وہ ایک کوہ حراء ہے۔ تو ہم نے ان سے ایک ایسی جماعت کے قو می حصف لا ہم مقابلہ کیا جس میں گھے جنگل کے شیروں کے سے پھھ بے داڑھی والے اور پچھ سفید داڑھی والے تھے۔ ان لوگوں نے دشنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد والے تھے۔ ان لوگوں نے دشنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد والے ان لوگوں نے دشنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد والے ان لوگوں نے دشنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد والے ان لوگوں نے دشنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد والے ان لوگوں نے دشنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد والے سے ان لوگوں نے دشنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد والے سے ان لوگوں نے دشنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد والے سے ان لوگوں نے دشنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد کی اور آپ کے سامنے در ہے۔

بِآیْدِیْهِم صَسوَارِم مُسرُهَفَات و کُلُّ مُجَرَّبِ خَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَن کے ہِاتھوں میں باڑ دی ہوئی آلواریں اور آ زمودہ سخت موثی موثی آلرہوں وال (نیز ) تھے۔

بَنُو الْعَوْفِ الْغَطَادِفُ وَازَرَتُهَا بَنُو النَّجَّادِ فِي الدِّيْنِ الصَّلِيْبِ مرداران بَى العوف جنهيں مضبوط وين والے بن النجار نے بھی مدودی تھی۔

فَ عَادَرْنَا اَبَاجَهُ لِ صَرِيْعًا وَعُنَهَ قَدُ تَرَكُنَا بِالْجُبُوْبِ
تَوْ بِم نَ ابِوجِهِل كُو يَجِيرُ ابُوا اور عنته كُو يَحت زين ير (يرُ ابُوا) جِهورُ ار

وَشَيْبَةً قَدْ تَوَكُنَا فِي رِجَالٍ ذَوِیْ حَسَبٍ إِذَا نُسِبُوْا حَسِیْبِ اورشیبہ کوالیے لوگوں میں چھوڑا جن کے نسب اگر بتائے جا کیں تو بڑے نسب والے نظیں (لیکن ووالیے یوٹے ایس کے نسب کواب یو چھتا کون ہے)۔

يُنَادِيْهِمُ رَسُولُ اللهِ لَمَّا فَلَوْنَا هُمْ كَبَاكِبَ فِي الْقَلِيْبِ مِنَادِيْهِمُ رَسُولُ اللهِ لَمَّا اللهِ لَمَّا اللهِ ا

فرماتے) ہیں۔

اَلَمْ تَجِدُواْ كَلَامِی كَانَ حَقًا وَامُو اللهِ يَاخُدُ بِالْقُلُوبِ

كياتم نے بيں جان ليا كہ ميرى بات كى كاوراللہ كا حكم داوں كو ( بھى ) كيا ليتا ہے۔

فَمَا نَطَقُواْ وَلَوْ نَطَقُواْ لَقَالُواْ صَدَفْتَ وَكُنْتَ ذَارَاْي مُصِيْبِ

تُوانهوں نے كوئى بات نيس كى اورا كروہ بات كرتے تو كہتے كہ آپ نے كے كہا تھا اور سيح رائے آپ كى تھى اور اگروہ بات كرتے تو كہتے كہ آپ نے كے كہا تھا اور سيح رائے آپ كى تھى ۔

ابن آخق نے کہا جب رسول اللہ مُنَّا فَیْمُ نے ان لوگوں کو گڑھے میں ڈال دینے کا تھم فر مایا تو عتبہ بن رہیعہ کو تھسیٹ کر گڑھے کی طرف لایا گیا تو مجھے خبر لمی ہے کہ رسول اللہ مُنَّافِیْنِمُ نے ابوحذیفہ بن عتبہ کے چبرے ک جانب ملاحظہ فر مایا تو دیکھا کہ وہ رنجیدہ ہیں اور ان کے چبرے کا رنگ بدل گیا ہے تو فر مایا:

يَا ابَا حُذَيْفَةً لَعَلَّكَ قَدْ دَخَلَكَ مِنْ شَأْنِ آبِيلُكَ شَيْءً.

''اے ابو صدیفہ! اپنے باپ کی حالت (دیکھنے) ہے شاید تمہار ہے دل میں کوئی بات پیدا ہوگئ ہے'۔

یا آپ نے اس طرح کے کچھ الفاظ فرمائے تو انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ! واللہ!! میں نے

اپنے باپ کے (حالت کفر کی برائی) یا ان کا مارے جانے کے متعلق بھی شک نہیں کیا۔ لیکن میں اپنے باپ کو

جانیا تھا کہ وہ بجھ دار ۔ جلیم اور برتر صفات والے ہیں اس لئے مجھے امید تھی کہ وہ صفات اسلام کی جانب (ان

کی) رہنمائی کریں گے ۔ لیکن جب میں نے ان کی ہے آفت دیکھی اور (میں نے) ان کی اس کفر پر مرنے کی

حالت کوا پی اس امید کے بعد دیکھا تو مجھے اس ہے رنج ہوا۔ پھر رسول اللہ خاری نے ان کی تعریف فرمائی اور

ان کے لئے دعائے خبر کی۔



ابن آخل نے کہا کہ میں جوخبر ملی ہے وہ بیہ ہے کہ قرآن کا بیہ حصہان نوجوانوں کے متعلق نازل ہوا ہے جو بدر میں قبل ہوئے ہیں:

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي الْفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْكَرْضِ قَالُوا اللَّهِ تَكُنُ ارْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَسَاءَ تُ مُعِيدًا ﴾ مُعِيدًا ﴾ مُعِيدًا ﴾

''جن لوگوں کوفرشتوں نے اسی حالت بیں وفات دی کدوہ اسٹے نفنوں پرظلم کرنے والے تھے

(ان ہے) انہوں نے کہا کہ تم کس (بری) حالت بیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سر زبین

( مکہ ) میں ہے بس تھے۔ انہوں نے کہا کیا اللہ کی زبین کشادہ نہ تھی کہ تم اس بیں ( کی اور

طرف ) ہجرت کرجاتے تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کی پناہ گاہ جہتم ہے اوروہ بڑا کہ اٹھکا تا ہے''۔

یہ چند مسلم نو جوان تھے۔ بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بیل ہے الحارث بن زمعہ بن الاسود۔ اور بنی کو وم میں ہے الحارث بن زمعہ بن الاسود۔ اور بنی کو وم میں سے الحقی بن الفا کہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن گزوم ۔ اور ابوقیس بن الفا کہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن عبداللہ بن عبداللہ بن عربی خوات کے درسول اللہ کا اللہ کے اور بنی ہم بیل ہے العاص بن مذہ بن الحجاج بن عامر بن حد ایف بن سعد ابن ہم ۔ ان لوگوں کا واقعہ بیہ ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا جانب کے مکہ کے درسے کے درسول اللہ کا الحقی ہے کہ رسول اللہ کا لیا تھا۔ کو بین سے پائن نے کے مکہ کے درسے کے ذیا نے بیلی انہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور جب رسول اللہ کا تھی ہور بیلی جانب بھر سے کو اور اپنے تھیلے کے ساتھ بدر میں آئے اور سب بھرے کہ اور اپنے تھیلے کے ساتھ بدر میں آئے اور سب کے سب مارے گئے۔

# بدر میں اور قید یوں کے عوض میں جو مال ملااس کا بیان

پر انتکر میں اوگوں کے (الگ الگ) جمع کے ہوئے مال کے متعلق رسول اللہ کا گوئی کے اکھٹا کرنے کا حکم فر مایا اور وہ سارا اکھٹا کرلیا گیا تو اس کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہونے لگا۔ جن لوگوں نے اس مال کو جمع کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا ہے۔ اور جولوگ دشمن سے ہرسر مقابلہ تھے اور دشمن کی تلاش میں نگل گئے تھے انہوں نے کہا واللہ الگرہم نہ ہوتے تو تم اس مال تک کہاں پہنچ سکتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو اپنی جانب مشغول رکھا اور تمہاری طرف نہ آنے ویا تو تم اس مال تک کہاں پہنچ سکتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو اپنی جانب مشغول رکھا اور تمہاری طرف نہ آنے ویا تو تم نے یہ سب پکھ پایا۔ اور جولوگ اس خوف سے رسول اللہ فائی کھٹا تھے۔ کررہے تھے کہ کہیں دشمن راستہ کا نے کر آپ کی طرف نہ آجائے انہوں نے کہا۔ واللہ تم لوگ ہم سے زیادہ فی دار نہیں ہو۔ واللہ ہم نے وشمن کو اس حالت میں ویکھا ہے کہ اللہ نے اس کی مشکیس ہمیں و سے دی تھی اور ہم ویشمن والی سے لیے ہے منع ویشمن والی کے لینے سے منع ویشمن کو تل کر سکتے تھے۔ واللہ ہم نے واللہ کے والے کے ایسے مواقع بھی دیکھے ہیں کہ اس کے لینے سے منع ویشمن کو تل کر سکتے تھے۔ واللہ ہم نے واللہ کے والے کے ایسے مواقع بھی دیکھے ہیں کہ اس کے لینے سے منع

ل (الف) مِن 'التنبيه مسمين ''جس كے منی ان نامول والے نوجوان نتے''بول گے۔اور (ب ج و ) بیں فتیه مسلمین ہے۔جس كے منی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔(احرمحمودی)

کرنے والا کوئی نہ تھالیکن ہمیں رسول اللہ منگافیج کم دعمن کے حملہ کرنے کا خوف تھا اس لئے ہم آپ ہی کی حفاظت میں لگے رہے اس لئے اس مال کے ہم سے زیادہ تم حق دارنہیں ہو۔

ابن اتخل نے کہا جھے ہے عبدالرحمٰن بن الحارث وغیرہ نے سلیمان بن مویٰ ہے انہوں نے کھول ہے ابوا مامہالیا ہلی کی روایت بیان کی ۔

ابن بشام نے کہا کہ ان کا ( یعنی ابوا مامہ کا ) تام صدی بن عجلا ن تھا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الصامت سے انفال کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آ بہت ہم بدر والوں کے متعلق نازل ہوئی جب کہ ہم میں غنیمت کے مال کے بارے میں اختلاف ہونے لگا اور اسے اس کے متعلق ہمارے اخلاق مجڑ نے لگے تو اللہ نے اس معاطے کو ہمارے اختیار سے نکال لیا اور اسے اپنے رسول کے اختیار میں وے ویا تو رسول اللہ متا الل

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا اور کہا کہ جھے ہی ساعدہ کے بعض افراد نے ابواسید الساعدی مالک بن رہیعہ کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر کے روز جھے بنی عایذ الحز وسین المرز بان کی تکوار ملی تھی لیک بن رہیعہ کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر کے روز جھے بنی عایذ الحز وسین المرز بان کی تکوار ملی تھی جب رسول اللہ منافی تی تھی المرز بان کی تکوار ملی تھی المرز بان کی تکوار ملی تھی المرز بان کی تکوار ملی تھی المرز بان کی تعدید میں ہے مال نفید میں ہے مال نفید میں ہے کہا کہ رسول اللہ منافی تی تا ہوں ہے کہا کہ رسول اللہ منافی تی تا ہوں ہے کہا کہ رسول اللہ منافی تی تو آپ اس کے دینے ہے انگار نہ قرماتے ۔ یہ بات الارقم بن ابی الارقم نے جان کی اور رسول اللہ منافی تو آپ اس کے دینے ہو تکوار انہیں دے دی۔

# ابن رواحہ اور زید کے ذریعے خوش خبری کی روائل

عتبہ بن رہیعہ اور شیبہ بن رہیعہ اور ابوجہل بن ہشام اور زمعہ بن الاسوداور ابوالیختری العاص بن ہشام اور امیہ بن خلف اور الحجاج کے دونوں بینے نہیےاور مدہہ تل ہو گئے انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا ابا جان کیا ہے جے۔ انہوں نے کہاہاں بیٹا واللہ۔

### رسول الله منالفيز كى بدر سے واليسى

پھر رسول الله مظافیۃ کی واپسی مدینہ کی جانب اس طرح ہوئی کہ آپ کے ساتھ مشرکیین قیدی ان میں عقبہ بن الی معیط اور النفر کین الحارث اور وہ مال نفیمت رسول الله مظافیۃ کے ساتھ تھا جومشر کین سے حاصل ہو تھا۔ اور مال نفیمت کی گر انی پرعبداللہ بن کعب بن عمر و بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن عنم بن مازن بن النجار کو مقرر فر مایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے رجز کونے کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اس (رجز گو) کا نام عدی بن الی الزغباء بتایا ہے۔
ایف ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اس (رجز گو) کا نام عدی بن الی الزغباء بتایا ہے۔
ایف میں اس فافلے کے لئے رات گزار نے کا کوئی مقام نہیں ہے اس لئے اونوں کے سینے اس کے لئے رات گزار نے کا کوئی مقام نہیں ہے اس لئے اونوں کے سینے اس کے لئے قائم رکھ۔

وَلَا بِصَحْوَاءِ عُمَيْرٍ مَحْبِسُ إِنَّ مَطَايَا الْقَوْمِ لَا تُخَيَّسُ اورصحراء غمير ميں بھی رکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔اورا پسے لوگوں کی سوار یوں کو (تا موزوں مقام پراتارکر ) ذیبل نہیں کیا جاسکتا۔

فَحَمُلُهَا عَلَى الطَّرِيْقِ اکْيَسُ قَدْ نَصَرَاللَّهُ وَفَرَّ الْآخُنَسُ اس لِتَ ان او تُوْل کو لئے ہوئے رائے پر چلے چلنا ہی ہوشیاری ہے۔ اللہ نے اپی مدوتو دے ہی دی اوراضن تو بھاگ ہی گیا۔

و بیتے ہو واللہ ہم نے تو صرف چند چند یا صاف بوڑھوں سے مقابلہ کیا جو قربانی کے اونوں کے مانند زالو بندھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کی قربانی کردی تورسول الله مُؤَاثِیْنِ نے مسم فر مایا اور فر مایا:

أى ابْنَ أَخِي أُولَيْكَ الْمَلَا . " بابا اوى توسر كروه تخ" .

ابن ہشام نے کہا کہ الملاء کے معنی اشراف وروساء کے ہیں۔

## النضرا ورعقبه كاقتل

ا بن اتخلّ نے کہا کہ جب رسول اللّٰه مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِم مقام الصفر اء بیس تشریف فر ما تقے تو النصر بن الحارث کاللّ کیا ( یعنی قُل کروایا ) مکہ کے بعض اہل علم نے مجھے خبر دی کے علی بن ابی طالب اس کے ل کرنے والے تھے۔ ابن ایخی نے کہا کہ پھر آ ب وہاں ہے نکلے اور جب عرق الطبیہ میں تشریف فر ما ہوئے تو عقبہ بن ابی معيط كول كما (لعني تل كروايا)\_

ابن ہشام نے کہا کہ عرق الظبیہ کی روایت ابن ایخق کے سواد وسروں ہے ہے۔ ابن ایخن نے کہا کہ بحقبہ بن معیط کو بنی انعجلان کے عبداللہ بن سلمہ نے قید کہا تھا۔ ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللہ مُؤَاثِیْنِ نے اس کے آل کا حکم فر مایا تو اس نے کہا اے محمد بچوں کے لئے کون ہوگا تو آ پ نے فر مایا:

الناد \_ آگ ہوگی \_ تواس کو بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت ابن ابی الا فلح الانصاری نے قبل کیا جیسا کہ مجھ سے ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یا سرنے بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ علی بن الی طالب نے کہا۔ یہ جھے سے ابن شہاب الزہری وغیرہ اال علم نے بیان کیا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ ای مقام پر فروہ بن عمر والبیامنی کے آ زاد کر دہ ابو ہندرسول اللہ مثالی ایک کے آ کر ملے جوایئے ساتھ ایک جھوٹی مشک حمیت میں حیس مجر کرلائے تھے (پنیراور تھی ملا کر کھانے کی ایک چیز بنائی جاتی ہے۔جس کوحیس کہتے ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کے حمیت مٹک کو کہتے ہیں۔

ل ابن اح كالفظ برايك كم من كے لئے عرب استعال كرتے بين اى لئے بين نے اس كا ترجمہ" بابا" كيا ہے اور ملاء كے معنی امراء۔اشراف وہ شان والی ہستیاں جوآ تکھوں میں جیس اس لئے میں نے اس کا ترجمہ سرگروہ کیا ہے۔ (احرمحودی) ع (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نبیس میں۔(احم محمودی) اور بدایو ہند جنگ بدر کی شرکت ہے پیچھے رہ گئے تھے اس کے سوار سول اللہ منظ اللہ علی کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے اور بدر سول اللہ منظ اللہ علی ہے جام (سینگیاں لگانے والے) تھے رسول اللہ منظ اللہ علی نظر مایا: اِنَّمَا اَبُوْ هِنْد الْمُروُّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْکِحُوْهُ وَانْکِحُوْا اِلَیْدِ.

''ابوہند تو انصار میں ہے ہیں اس لئے ان ( کیاڑ کیوں) سے نکاح کرواور ( اپنی لڑ کیاں ) ان کے نکاح میں دو۔ تو صحابہ نے اس کی تغیل کی''۔

کہا کہ پھررسول اللہ کا گئے جے بہال تک کہ قید یوں سے ایک روز پہلے مدید تشریف لائے۔

این ایخی نے کہا کہ جھ سے عبداللہ بن الی بکر نے بیان کیا کہ یجی بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اسعد ذراروں نے کہا کہ جب قید یوں کو لایا گیا تو اس وقت لایا گیا جبکہ سودہ بنت زمد نی کا پہلے کا وہ بختر مہ عفراء کے دونوں بیٹوں کوف اور معوذ پر نو حہ خوائی کے مقام پرتفیس (راوی نے) کہا کہ یہ واقعہ محورتوں پر پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ (راوی نے) کہا کہ۔ (ام الموشین) سودہ کہتی تفیس کہ واللہ بی ان کے پاس بی تفی کہ وہ قیدی ہمارے پاس لائے گئے۔ اور کہا گیا کہ قیدی لائے گئے ہیں۔ (ام الموشین نے) کہا تو بی کہا کہ وہ قیدی ہمارے پاس لائے گئے۔ اور کہا گیا کہ قیدی لائے گئے ہیں۔ (ام الموشین نے) کہا تو بی اپنے گھر لوٹی۔ اور رسول اللہ کا گئے گئے ہیں کہ کے اور کہا گیا کہ قیدی لائے گئے ہیں۔ (ام الموشین نے) کہا تو بی اپنے گھر لوٹی۔ اور رسول اللہ کا گئے گئے ہیں کہ دیا کہ ایو پر یہ سہیل بن عمرو ہم ہیں۔ (ام الموشین نے) کہا تو بی کہا کہ وار اس کے دونوں ہاتھ دی سے اس کی گردن میں بند ھے ہوئے ہیں۔ (ام الموشین نے) کہا تبیں واللہ جب میں نے ابو یزید تم لوگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤس دوسروں کے اختیار میں) وے وہ ہے تم لوگ میں نے کہد دیا کہ اے ابو یزید تم لوگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤس دوسروں کے اختیار میں) وے وہ ہے تم لوگ میں نہ کی موت مرکوں نہ گئے۔ اور واللہ جرے میں سے رسول اللہ منگر بھی تاس تول کے سواکوئی جھے اپنے بھی میں نہ لایا۔ (آپ نے فر مایا):

يًا سَوْدَةٌ أَعْلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ تُحَرِّضِيْنَ.

" اے سودہ کیا عز وجلال والے اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت برا بھارر ہی ہو'۔

(ام المومنین نے) کہا کہ۔ جس نے کہا یا رسول اللہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے جب جس نے ابویزید کے ہاتھوں کو اس کے گلے جس بندھا ہوا دیکھا تو جس اپنے آپ کو سنبال نہ کی اوریہ ساری ہاتیں کہدویں۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بی عبدالدار والے نہیے بن وہب نے بیان کیا کہ رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا قید مع ل کو لے کرتشریف لائے ۔ تو انہیں اپنے اصحاب میں بانٹ دیااور فر مایا: استو صوا بالاً مسادی خیراً. '' قیدیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت یا در کھو''۔

(راوی نے) کہامصعب بن عمیر کاحقیقی بھائی ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم قید یوں میں تھا۔ (راوی نے)

ہما کہ۔ (خود) ابوعزیز نے کہا میرے پاس سے میرا بھائی مصعب بن عمیر اور انصار یوں میں سے ایک شخص

جس نے جھے قید میں رکھا تھا گزرے تواس نے (میرے بھائی نے) کہا کہاس پراپئی گرفت مضبوط رکھنا کیونکہ

اس کی ماں سازوسامان والی ہے شایدوہ اس کا فدید دے کرتم سے چھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ جب بدرسے مجھے

لے کر آرہے تھے تو میں انصار کی ایک جماعت میں تھا ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ اپنا ناشتہ اور شام کا کھا نا

لاتے تو رسول اللہ کی بھو نہیں ہماری نبست نصیحت تھی اس کی وجہ سے وہ لوگ خاص طور پر مجھے روٹی دیے

اورخود کھجور کھاتے۔ ان لوگوں میں سے کس کے ہاتھ میں روٹی کا کوئی کڑا نہ پڑا جو مجھ کو نہ دیا ہو۔ کہا۔ تو مجھے شرم

دامن گیر ہوتی اور اس کووائیس کر دیتا تو وہ پھر مجھے واپس دے دیتا اور چھوتا تک نہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ النظر بن الحارث کے بعد بدر میں مشرکین کا پر ہم بر دار ابوعزیز بی تھا۔ جب ا
کے بھائی مصعب نے ابولیسر سے جنہوں نے اسے قید کیا تھا ندکورہ بالا الفاظ کے تو ابوعزیز نے ان سے کہا بھائی صاحب کیا آ پ کومیر ہے متعلق بہی وصیت ہوئی ہے ۔ تو مصعب نے اس سے کہا کہ تو میر ابھائی نہیں ہے بلکہ دہ میر ابھائی نہیں ہے بلکہ دہ میر ابھائی نہیں نے بلکہ دہ میر ابھائی نہیں کوچھوڑ اگیا ہے اس میر ابھائی پر کسی قریش کوچھوڑ اگیا ہے اس کے میر ابھائی پر کسی قریش کوچھوڑ اگیا ہے اس کی مقد ارکیا ہے اس سے کہا گیا کہ چار ہزار در ہم تو اس نے چار ہزار در ہم اس کا فعد رہیجے کر اس کوچھڑ الیا۔

# قریش کے آفت زدوں کا مکہ پہنچنا

ابن ایخی نے کہا کہ قرایش کے آفت زدہ افراد میں سے پہلا محفی جو مکہ پہنچا ہے وہ انسسیمان بن عبداور عبداللہ الخزائی تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ تہہارے اس طرف کی کیا خبر ہے تو اس نے کہا عتبہ بن ربعہ اور شیبہ بن ربعہ اور ابوائی میں ہشام اور امیہ بن خلف اور زمعہ بن انشود اور المحجاج کے دونوں بیٹے نبیہ اور منہ اور المیہ جو ابوالیختر کی بن ہشام سب قبل ہو گئے اور جب وہ قریش کے شرفاء کے نام شار کرنے لگا تو صفوان بن امیہ جو مقام جریس ہی ماہوا تھا کہنے لگا واللہ اگر ہی خص عقل رکھتا ہے تو اس سے میرے متعلق سوال کروتو لوگوں نے اس سے کہا اچھا صفوان بن امیہ کے متعلق کیا خبر ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو مقام جبریس ہی می اور واللہ ہے میں میں میں اور واللہ بے شیبہ میں نے اس کے باپوا موادراس کے بھائی کواس وقت دیکھا ہے جب کہوہ قبل ہور ہے تھے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے حسین بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ این عباس نے ابن عباس کے آزاد کردہ عکرمہ کی روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منگا تیز ایک کے آزاد کردہ ابورا فع نے کہا کہ میں عباس

بن عبد المطلب كاغلام تفا اوراسلام ہم گھر والوں میں داخل ہو چکا تھا۔ عباس نے اسلام اختیار کرلیا تھا اوران کی الفضل نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ اور عباس اپنی قوم ہے ڈرتے اوران کی مخالفت کو نالبند کرتے بخے اوران کا مال ان کے لوگوں مخالفت کو نالبند کرتے بخے اوران کا مال ان کے لوگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اورا بولہب بدر میں شریک نہ تھا اورا ہے بجائے العاصی بن ہشام بن المغیر ہ کوروانہ کیا تھا اور میں پھیلا ہوا تھا۔ اورا بولہب بدر میں شریک نہ تھا اور اپنے بجائے العاصی بن ہشام بن المغیر ہ کوروانہ کیا تھا اور جب بدر میں المورہ کیا اس نے اپنی بجائے کی اور مخص کوروانہ کیا تھا اور جب بدر کے آفت زدہ قریش والوں کی خبر اس کے پاس آئی تو اللہ نے اس کو ذکیل ورسوا کیا اور ہم نے خود میں تو ق و و اعزاز کا احساس کیا۔

(ابورافع نے) کہا کہ بیں ایک ضعیف فخص تھا اور میں تیروں کے بنانے کا کام کیا کرتا تھا اور انہیں بیں زمزم کے پاس کے خیصے بیں چھیلا کرتا تھا تو واللہ بیں ای خیصے بیں اپنے تیر چھیلتے ہوئے بیٹھا تھا اور میرے پاس ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جوخبر جمیں لی چی تھی اس نے جمیں مسر ورکر دیا تھا کہ دیکا کی ابولہب بری طرح ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جوخبر جمیں لی چی تھی اس نے جمیں مسر ورکر دیا تھا کہ دیکا کی ابولہب بری طرف تھی اپنے بیر گھیٹنا (ہوا) آیا حتی کہ خیصے کے کنارے (آکر) بیٹھ کیا اور اس کی چیٹھ میری چیٹھ کی طرف تھی وہ جیٹھا ہی تھا کہ لوگوں نے کہا بیاوا بوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب آھیا۔

ابن مشام نے کہا کہ ابوسفیان کا نام المغیرہ تھا۔

(راوی نے) کہا۔ابولہب نے کہااس کومیرے پاس لاؤ۔اپی عمر کی تئم بچھ کوتوسب پچھ معلوم ہوگا۔ (راوی نے) کہا۔آخروہ اس کے پاس بیٹھ گیا اورلوگ اس کے پاس کھڑے تقے۔تو اس نے کہا با با! مجھے بتا ؤ تو ان لوگوں کی کیا حالت رہی۔

اس نے کہا واللہ واقعہ تو بجزاس کے پچھنہ تھا کہ ہم ان اوگوں کے مقابل ہوئے اور اپنے شانے ان کے حوالے کر دیے (اپنی مشکیس کسواویں) وہ ہمیں جس طرح جا ہے قتل کرتے اور جس طرح جا ہے قیدی بنار ہے تھے اور اللہ کا تسم با وجو داس کے اوگوں پر میں نے کوئی ملامت نہیں کی۔ ہم ایسے اوگوں کے مقابل ہو گئے تھے جو گورے گورے تھے اور اللہ کا تسم با وجو داس کے اوگوں پر آسان وز مین کے درمیان تھے۔ واللہ وہ کی چیز کو شرچھوڑتے تھے اور کوئی چیز ان کے مقابل قائم ندرہتی تھی۔ ایورافع نے کہا۔ میں نے ضبے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔ پھر میں نے ضبے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔ پھر میں نے کہا واللہ وہ تو فرشتے تھے۔

(راوی نے) کہا۔ابولہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پر زور سے ایک تھیٹر مارا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے بھی اس کا بدلہ لیا تو اس نے جھے کواٹھالیا اور جھے زمین پروے مارا۔ پھر مجھ پر بیٹھ گیا اور مارنے لگا۔اور میں کمزور تھا تو ام فضل خیمے کی لکڑیوں میں ہے ایک لکڑی لے کر اس کی طرف بڑھی اور اس ( لکڑی) לגריין בי מבינין אין בי מבינין אין בי אינין אין בי מבינין אין אין אינין בי מבינין אין אין אין אין אין אין אין

ے اس کوالیا مارا کہ اس کا سربری طرح محمث گیا اور کہا کہ اس کا سرداراس کے یاس ندہونے کے سبب ہے تو نے اس کو کمزور تجھ لیا۔ پھروہ اٹھ کر ذات کے ساتھ چلا گیا۔اور واللہ وہ سات روز سے زیادہ زندہ نہ رہا۔اللہ نے اس کوعد سی<sup>ک</sup> نامی بیاری میں جتلا کر دیا اور اس بیاری نے اس کی جان لے لی۔

ابن الخق نے کہا کہ مجھ سے بچیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الربیر نے اپنے والدعباد کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ (پہلے تو) قریش نے اپنے معتولوں پر نوحہ خوانی کی اس کے بعد کہا کہ ایسانہ کرو کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو پینجر پہنچے گی تو وہ تمہاری اس حالت پرخوش ہوں گے اور اپنے قیدیوں ( کی رہائی ) کے متعلق بھی کسی تخص کو نہ جیجو یہاں تک کہان کا بچھانظار کرلواہیا نہ ہو کہ مجمداوراس کے ساتھی فدیے میں بختی کرنے لگیس۔ انہوں نے کہا کہالاسود بن المطلب کی اولا دہیں ہے تین فخص اس آفت ہیں جتلا ہوئے تھے زمعہ بن الاسوداور عقیل بن الاسوداورالحارث بن زمعهاوروه اینی اولا دیررونا جا بتنا تھا۔ ( راوی نے ) کہا کہ۔وہ ای (حشش و ا در (اس کی ) بینائی جا چکی تھی۔ و مکھتو کیا پکار کررونا جا ئز قرار دیا گیا ہے۔ کیا قریش ایخ مقتولوں پررور ہے ہیں ۔ کہ میں بھی ابوطیمہ بعنی زمعہ برروؤں کیونکہ میرے اندرآ ک لگ گئی ہے۔ ( راوی نے ) کہا جب غلام والیس آیاتواس نے کہاوہ ایک عورت ہے جو صرف اسے ایک اونٹ کے کھوجائے بررور بی ہے۔راوی نے کہا \_ای موقع پرالاسود کہتا ہے۔

وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُودُ أَتُبْكِي أَنْ يَضِلُّ لَهَا بَعِيْرٌ کیاوہ اینے ایک اونٹ کے کھوجانے برروتی ہے اورسونے سے بےخوالی اس کوروک رہی ہے۔ فَلَا تَبْكِي عَلَى بِكُو وَلَكِنُ عَلَى بَدُرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ اے عورت جوان اونٹ کے کھوجائے ہر ندر و بلکہ ( واقعہ ) بدر میں روجس کا نصیبہ پھوٹ گیا ہے۔ عَلَى بَدْرِ سَرَاةِ بَنِي هُصَيْصِ وَمَخْزُوْمٍ وَرَهْطِ آبِي الْوَلِيْدِ بدر پرروبن مصیص کے سردار بررو۔اور (نی) مخزوم بررواور ابوالولید کی جماعت بررو۔ وَبَكِّي خَارِئًا اَسَدَ الْأُسُودِ وَبَكِّي إِنْ بَكَيْتِ عَلَى عَقِيْل اوراگر تخے رونا ہے توعقیل پررو۔اورحارث پرروجوشیروں کا شیرتھا۔

ل (بن الراس عنه ميده" إاور (الف) ش غلب عنه ميده" بيجو تربي الترمطوم موتى بـ (احرمحووى) ع ابوذرنے کہا ھی قرحه قاتله کا لطاعون۔وه طاعون کی طرح کا ایک پھوڑاہے۔(احمیمودی)

وَبَكِيْهِمْ وَلَا تَسْمِى جَمِيْعًا وَمَا لِلَابِي حَكِيْمَةَ مِنْ نَدِيْدِ اوران سب يررواوررونے سے بيزارند مواورا بو کيمه کا تو کوئی مدمقائل عی ندتھا۔

اَلَاقَانُہ سَادَ بَغْدَ هُمْ رِجَالًا وَلَوْلَا يَوْمُ بَلْرٍ لَمْ يَسُوْدُوْا من لوكدان الطّے لوگوں كے بعد اليے لوگ سردار بن گئے ہیں كداگر جنگ بدرنہ ہوئی ہوتی تووہ ہرگز سردارنہ بن سكتے۔

ابن آخل نے کہا کہ قید ہوں میں ابود داعہ بن ضمیر قالمبھی بھی تھا۔ تو رسول الله فَالْ اَللهُ فَالْهُ اَللهُ الله اِنَّ لَهُ بِمَكُهُ اَبْنا كَيْسًا تَاجِرًا ذَا مَالٍ وَكَانَكُمْ بِهِ قَدْ جَآءً كُمْ فِی طَلَبِ فِدَاءِ آبِیهِ. '' مکہ میں اس کا ایک ہوشیار لڑکا ہے جوتا جراور مال دار ہے اور کو یا وہ تمہارے پاس اپ باپ کافد بیددے کر چھڑانے کے لئے آچکا ہے'۔

اور جب قریش نے بیکہا کہا ہے قید یوں کوفد بیدد ہے کر چھڑا نے کے متعلق جلدی نہ کرو کہ مجمداوراس کے ساتھی تخی نہ کریں تو مطلب بن انی و داعہ نے جس کے متعلق رسول اللہ منظ تھی آب نہ کورہ الفاظ (ارشاد) فر مائے تھے کہا کہ تم بچ کہتے ہوجلدی نہ کرنا جا ہے اور خو درات کو چھپ کرنکل گیا اور مدیند آیا اور اپنے باپ کو چار ہزار در ہم دے کر چھڑا لے گیا۔

### سهيل بنعمروكا حال

کہا کہ قریش نے قیدیوں کی رہائی کے لئے آدی بھیج تو کرزین حفص ابن الاخیف سیل بن عمروکی
رہائی کے لئے آیا اوراس کو بن سالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے اسر کیا تھا تواس نے کہا۔
اَسَوْتُ سُمَّهِیْلًا فَلَا اَبْتَغِی اَسِیْوا یہ مِنْ جَمِیْعِ الْاَحْمَعِ اللَّاحَمِ بیس نے سیل کواسیر کیا ہے اوراس کے عوض بیس تمام اقوام بیس سے کی کو بھی اسیر بنا تانہیں جا ہتا۔
ور جند ف تعلیم آن الْفَتٰی فَتَاحًا سُمَّیْلٌ اِذَا یُظُلَمُ اور (بی) خندف جائے ہیں کہ جوان مرد (صرف) ان کے قبیلے بیس سے سیل بی جواں مرد اور (بی) خندف جائے ہیں کہ جوان مرد (صرف) ان کے قبیلے بیس سے سیل بی جواں مرد حبیکہ وہ اپنے قبیل کا جدالہ لیزا جائے۔
صَدَرَبُتُ بِهِ الشَّفْرِ حَتَّى انْشَنَى وَ اکْرَهُتُ نَفْسِیْ عَلَی فِی الْعَلَمُ فَی الْعَلَمُ مَنْ الْعَلَمُ فَی الْعَلَمُ فَی فِی الْعَلَمُ فَی فِی الْعَلَمُ فَی الْعَلَمُ الْعِلَمُ فَی الْعَلَمُ فَی الْعَلَمُ فَی الْعِلَمُ فِی الْعَلَمُ فَی الْعَلَمُ فَی الْعَلَمُ فَی الْعَلَمُ فَی الْعَلَمُ فَی الْعِلَمُ الْعَلَمُ فَی الْعِلَمُ الْعِلَمُ الْعِلَمُ الْعِلَمُ فَی الْعَلَمُ فَی الْ

میں نے اس پر ( تکوار کی ) باڑ ماری حتیٰ کہوہ جسک پڑااور ہونٹ کئے پر (وست درازی کرنے

میں ) میں نے اپنے نفس کومجبور کیا۔

اور مہیل کا نیجے کا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔

ابن مشام نے کہا کہ بعض علماء شعر مالک بن الاحثم کی جانب اس شعر کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں ۔۔

ابن اتخق نے کہا کہ جھے ہے تی عامر بن لوی والے تھ بن عمر و بن عطاء نے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے رسول اللہ خافی ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ جھے اجازت و بیجئے کہ میں سہیل بن عمر و کے سما منے کے دونوں ( یعجے اور او پر کے ) دو دو دانت تو ڑووں کہ اس کی زبان نشک جائے اور آپ کے خلاف کسی جگہ تقریر کرنے کے لئے بھی نہ کھڑا ہو سکے۔ ( راوی نے ) کہا۔ تو رسول اللہ منافی تی فرہایا:

لَا أَمَثُلُ بِهِ فَيُمَثُلُ اللَّهُ بِي وَ إِنْ كُنْتُ نَبِيًّا.

''('نہیں) میں اس کومثلہ نہ کروں گا (ایسے اعضا معدوم نہ کروں گا جس سے صورت بگڑ جائے ) کہ اللہ جھے بھی مثلہ کرد ہے گا اگر چہ کہ میں نبی ہوں۔''

جَمِيهِ يَمِي خَرِمَعَلُومِ مِولَى بَ كَرَسُولَ اللهُ فَأَنْ يَقِيمُ مِنْ مَنْ مَعَلُومِ مِولَى بَ كَرَسُولَ اللهُ فَأَنْ يَقَامُ اللهُ عَلَيْهِ مَعَلَمًا لاَ تَذُمَّهُ. إِنَّهُ عَسلَى أَنْ يَقُومُ مَقَامًا لاَ تَذُمَّهُ.

''اور بات یہ ہے کہ اس ہے امید ہے کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہتم اس کی ندمت نہ کرو'۔
این ہشام نے کہا کہ ان شاء اللہ اس مقام کا ذکر عنقریب ہم اس کے مقام پر کریں گے۔
ابن ایختی نے کہا کہ جب کرزنے ان لوگوں ہے سہیل کے متعلق بات چیت کی اور ان کی رضا مندی ماصل کر لی تو ان لوگوں نے کہا اچھا جو پچھ ہمیں دینا ہے لاؤ دے دو تو اس نے کہا کہ اس کے پاؤں کے بجائے میرا پاؤس رکھلو (یعنی اس کے بجائے جھے قید میں رکھو) اور اسے چھوڑ دو کہ وہ تمہارے پاس اپنا فدیدروانہ کر ہے تو سہیل کو چھوڑ دیا اور کر زکوانے یاس قیدر کھا تو کرنے کہا۔

فَدَیْتُ بِاَذُوَادٍ فَمَانِ سِیلی فَتی یَنَالُ الصَّمِیْمَ غُرُمُهَا لَا اَلْمُوَالِیَا مِن نِے آئھ اونٹ (یا تیمی اونٹ) اس نوجوان کے چیزانے کے لئے دیے جس کے تاوان میں غلام نہیں شرفا کیڑے جاتے ہیں۔

رَهَنْتُ آیدی وَالْمَالُ آیسَرُ مِنْ یَدِی عَلَی وَلْکِیْنَ خَشِیْتُ اَلْمَخَازِیَا میں نے اپنے ہاتھ کو (بینی آئی ذات کو) رئن کر دیا حالانکہ جھے اپنے آپ کورئن کرنے کی بہ نسبت مال کارئن کرنا آسان تھالیکن میں رسوائیوں ہے ڈرا۔

وَقُلْنَا سُهَيْلٌ خَيْرُنَا فَاذُهَبُوابِهِ لِلْابْنَاءَ نَا حَتَى نَدِيْرَ الْأَمَانِيَا اورجم نَ كِما كَ بَهِ اللهُ مَانِياً اورجم نَ كَها كَه بيل بم مِن سے بہترين مخض ہاس لئے ہمارے بچوں كے واسطے اى كولے

يرت ابن بشام جه حددوم

جاؤتا كهممايني اميدوں ميں ( كاميابي كي) رونق يائيں۔

ابن ہشام نے کہا کے بعض علما یشعران اشعار کو مکر ذکی طرف منسوب کرنے ہیں۔ ابن آتحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکر نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ عمرو بن الی سفیان بن ابن اسخت نے کہا کہ عمر و بن ابی سفیان کی ماں۔ابوعمر و کی بیٹی تھی اور ابومعیط بن ابی عمر و کی بہن تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن الی طالب رضوان اللہ علیہ نے اسیر کیا تھا۔

ابن آئل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن انی بمرنے بیان کیا انہوں نے کہا اس لئے ابوسفیان سے کہا گیا كهائي يج عمر وكافديد ويتواس نے كہاكه (كياخوب) ميراخون بھى بہاور مال بھى جائے۔انہوں نے حظلہ کونوقتل ہی کردیا اور (اب میں )عمرو کا بھی فدیہ دوں اس کوانہیں لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دو جب تک ان کا جی جا ہے اس کو قیدر کھیں ( راوی نے ) کہاوہ اس حالت میں رسول اللّٰہ فَالْتَیْجَاکے پاس مدینہ میں **قید تھا ک**ہ بن عمر وابن عوف کی شاخ بنی معاویہ میں ہے سعد بن نعمان بن اکال عمرے کے لئے نکلے اور ان کے ساتھ چند دو دھیل اونٹنیاں بھی تھیں اور بین رسیدہ مسلمان تھے اور مقام تقیع میں اپنی بمریوں میں رہا کرتے تھے اور وہیں ہے وہ عمرے کے لئے نکلے اور جوسلوک ان کے ساتھ کیا اس کا انہیں خوف تک بھی نہ تھا اور انہیں بیگمان تک بھی نہ تھا کہ وہ مکہ میں قید کر لئے جا کیں گے کیونکہ وہ عمرے کے لئے نکلے تھے اور قریش ہے اس بات کا عہد تھا ك كوئى تخص ج ياعمرے كيلئے آئے تو اسكے ساتھ بجز بھلائی كے كسى دوسرى طرح پیش ندآ كيں محفوض ابوسغیان بن حرب نے مکہ میں ان برظلم وزیادتی کی اورانہیں اوران کے لڑے عمر وکو قید کرلیا۔اورابوسفیان نے کہا۔

اَرَهُطَ بُنَ اكَّالِ اَجِيْبُوا دُعَاءَ هُ ۚ تَفَاقَدُتُّمْ لَا تُسْلِمُو السَّيَّدَ الْكُهْلَا اے بنی اکال کی جماعت اس کی پکار کا جواب دووہ تہارے ہاتھ سے نکل گیا (لیکن ایسے ) سن رسیدہ سر دارکو( دشمن کے ہاتھوں میں ) نہ چھوڑ دو۔

فَإِنَّ يَنِيْ عَمْرِو لِنَامٌ آذِلَّةٌ لَئِنْ لَمْ يَفُكُّوا عَنْ آسِيْرِ هِمُ الْكَبْلَا کیونکہ بی عمرو ذلیل اور فرو مایہ (شار ) ہوں گے اگر انہوں نے اپنے ایسے قیدی کو جو سخت قید میں ہےرہائی شددلائی۔

تو حسان بن ثابت نے اس کے جواب میں کہا۔

لَوْكَانَ سَغُدُ يَوْمَ مَكَّةَ مُطْلَقًا لَا كُثَرَ فِيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ الْقَتْلَا مكه (ميں اس كى گرفتارى ) كے روز اگر سعد آزا د ہوتا تو قيد ہونے ہے پہلے اس نے تم ميں ہے بہتوں كو۔ تَحِنُّ إِذَا مَا انْبِضَتْ تَحْفِرُ النَّبْلَا بِعَضْبٍ حُسَامٍ أَوْ بِصَفْرَاءَ نَبْعَةٍ

### 

تیز ملوار سے قبل کر دیا ہوتا یا بعد (کے درخت کی لکڑی) کی زرد (کمان) ہے جس سے ایک (زنائے کی) آواز آتی ہے جبکہ وہ تیرکی انتہا تک تھینجی جائے۔

اور بن عمر وبن عوف رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

# ابوالعاص بن الربيع كى قيد

ابن آئی نے کہا کہ قید بول میں ابوالعاص بن الربیج بن عبدالعزی ابن عبدشس رسول اللہ مثل اللہ علیہ کے داماد آپ کی صاحبز ادی زینب کے شوہر بھی تھے۔

ابن مشام نے کہا کدان کوخراش بن الصمة بن حرام میں سے ایک فخص نے قید کیا تھا۔

این آئی نے کہا کہ ابوالعاص کا مکہ کے ان لوگوں ہیں شارتھا جو مال امانت اور تجارت کے کاظ سے مشہور تھے۔ اور یہ ہالہ بنت نو بلد کے فرزند تھے اور (ام الموشین) فدیجہان کی خالفت نہیں فر بایا رسول اللہ تکافی کے استدعا کی کہ (زینب ہے ) ان کا تکاح کر دیں اور رسول اللہ تکافی کا اللہ تا بین فر بایا کر دیا تھا۔ اور رسول اللہ تکافی کہ ان کا تکاح کر دیا تھا۔ اور کے سے اور یہ واقعہ آپ نے (ان سے ) ان کا تکاح کر دیا تھا۔ اور وہ (جناب فدیجہ) ان کوا پنے لڑکے کی طرح بجھی تھیں اور جب اللہ نے اپنے رسول کوا پی نبوت کی عزت مطافی اور اس بات کی فرائی تو آپ پر (جناب) فدیجہ اور آپ کی لڑکیاں تو ایمان لا کیں اور آپ کی تھدیت کی عزت مطافر کی تھی ہوتے کی اور اس بات کی مواتی وی کہ جیز آپ لائے تی وہ کی جیز آپ لائے ہیں وہ چے ہا اور ان سب نے آپ می کا دین افتیار کر لیا گئی ابوالعاص اپنے مشرک بی پر جے رہے۔ دسول اللہ کا فیا کہ رہ کہ انہوں کو ابتداء فر مائی تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے محمول نے کہا کہ تم نے محمول کے ابتداء فر مائی تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے محمول کے دور اور ان سب نے ابوالعاص کے باس جا کر اس سے تیرا نکاح کر دیا ہے اس کے باس جا کر اس سے کہا کہ تو اپنی بوی کو چھوڑ وں کے کہا تھی کہ بھی ہے کہ رسول اللہ کا فیاجی کہ بھی وہ سے ہم اس سے تیرا نکاح کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ ایکی حالت میں تو ہیں نہا کہ جہی کہ بھی کی وہیوڑ وں کی تو بیوں کے اور اس سے کہا کہ تو ایک کی کورت کو میں پند کر تا ہوں۔ جھے اطلاع کی ہے کہ رسول اللہ کا فیک کی مورت کو میں پند کر تا ہوں۔ جھے اطلاع کی ہے کہ رسول اللہ کا فیک کی گوروں میں کی دامادی کی تحریف کی ایک کر دیں گے اور اس سے کہا کہ گھر کی بیٹی کی دامادی کی تحریف کر مایا کہ جھر کی بیٹی کی دامادی کی تحریف کر مایا کہ جھر کی بیٹی کی دامادی کی تحریف کی گیا دور اس سے کہا کہ جو کہا کہ کی کی دورت کو میں بیند کر تا ہوں۔ جھے اطلاع کی ہے کہ رسول اللہ کا فیک کی کی دامادی کی تحریف کی مایک کی دوروں کی کی دوروں کی تحریف کی گیا دوران سے کہا کہ کو کورت کو میں کی دوروں کی کی دوروں کی کی در مایک کی دوروں کی کو دوروں کی دوروں کی کو دوروں کی دوروں کی کو دوروں کی کو دی کر کی کو دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کور

کوطلاق دے دے۔ قریش کی جومورت تو جاہے ہم اس سے تیرا نکاح کئے دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگرتم میرا نکاح ابان بن سعید بن العاص کی بینی یا سعید بن العاصی کی بینی ہے کر دوتو میں اے چھوڑے دیتا ہوں۔ انہوں نے سعید بن العاصی کی بٹی ہے اس کا تکاح کر دیا اور اس نے ان کو (رسول الله فار کا کا کی معاجز اوی کو) مچھوز دیا۔وہ ان کے ساتھ خلوت میں بھی نہیں گیا تھا۔اس طرح اللہ نے ان کو ( صاحبز اوی صاحبہ کو ) اس کے ہاتھوں سے چیٹرا کران کی عزت رکھ لی اوراس کوذلیل کیا۔اس کے بعدعثمان بن عفان اس کے بچائے ان کے شوہر ہوئے اور رسول اللّٰه مَا لَيْنِيْمُ مَكُم مِن مجبوری كے تحت (البے تعلقات كو) نہ جائز فريائے تھے اور نہ نا جائز۔ اور نینب بنت رسول الله منافظ الله علی جب اسلام اختیار کرلیاتھا تو ان کے اور ابوالعاصی بن الربیع کے درمیان اسلام نے تو تفریق کردی تھی کیکن ان کوان ہے الگ کرا لینے کا اختیار رسول اللّٰه مُثَاثِیُّتُو کُونہ تھا اس لئے وو ( صاحبز ادی صائبہ ) باوجودائیے اسلام کے انہیں کے ساتھ رہیں حالانکہ وہ اپنے شرک پر ( قائم ) تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول الله ﷺ نے ہجرت قر مائی اور قریش بدر کی جانب بڑھے تو انہیں میں ابوالعاصی بن الربھ بھی تھے اور بدر کے قید ہوں میں وہ بھی گرفتار ہو گئے اور مدینہ میں وہ رسول اللہ فائٹیٹر کے یاس رہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے بیچیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والدعباد سے عاکشہ کی روایت بیان کی۔

(ام المونين نے) كہا كەجب مكەوالوں نے اسىخ قىد يوں كى رہائى كے لئے (رقم) رواندكى تو زينب بنت رسول الله من اليم الوالعاصى كى ربائى كے لئے بچھ مال روانه كيا اوراس بيس اپني ايك مالا بھى روانه كى جس کوخد یجہ نے رخصت کرتے وقت انہیں پہنا کرا بوالعاصی کے پاس روانہ کیا تھا۔

(ام الموسين نے) كہا۔ جب رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْمَ في اس (مالا) كوملاحظه فرمايا تو اس كود كي كرآپ كاول جهت بعمرآ بإاورفر مايا:

إِنْ رَأَيْتُمْ إِنْ تُطْلِقُوا لَهَا آسِيْرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا مَالَهَا فَافْعَلُوا.

''اگر تہہیں مناسب معلوم ہو کہ اس کے قیدی کوتم اس کے لئے جیموڑ دواوراس کا مال اس کولو ٹا دو تو(ابيا) كرو' ـ

ان لوگوں نے کہاا جھایا رسول اللہ اورانہوں نے ابوالعاصی کوچھوڑ دیا اور ( ٹی لی ) زینب کا جو پھھ مال **تغاوہ واپس کر دیا۔** 

# زینب کامدینه کی جانب سفر

کہا کہ رسول اللہ مُنَافِیْقِ منے ان سے اقرار لے لیا تھا یا انہوں نے رسول اللہ مُنَافِیْقِ منے وعدہ کیا تھا کہ
نینب کوآپ کے پاس آنے کی اجازت وی جائے گی یا ان کی رہائی کی شرطوں میں یہ بھی ایک شرط تھی لیکن یہ
بات ندان کی جانب سے ظاہر ہوئی ندرسول اللہ مُنَافِیْقِ کی جانب سے کہ معلوم ہوتا کہ وہ کیا (معاملہ) تھا۔ گر
جب ایوالعاصی کوچھوڑ دیا گیا اور وہ مکہ جلے گئے تو رسول اللہ مُنَافِیْقِ منے زید بن حارثہ اور انصار میں سے ایک شخص
کوای وقت روانہ فر مایا اور (یہ) فر مایا:

كُوْنَابِبَطُنِ يَأْجِجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَا هَا حَتَّى تَأْتِيَانِي بِهَا. ''تم دونوں ( جاکر )بطن یا جج میں رہو۔ یہاں تک کے تمہارے یاس سے زینب گزرے (جب وہ تمہارے ماس سے گزرے) تواس کے ساتھ ہوجاؤیباں تک کداس کومیرے پاس لاؤ''۔ پس وہ دونوں ای وقت نکلے اور بیروا قعہ بدر کے ایک مہینے بعد کا یا اس سے پچھ کم یا زیادہ کا تھا۔ اور جب ابوالعاص مكدآ ئے توانہوں نے زینب کواپنے والد سے جا کر ملنے کا حکم دیا تو وہ جانے کے سامان کرنے لگیں۔ ابن آعل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن انی بکرنے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ ( لی بی ) زینب کے متعلق جھے ہیان کیا گیا ہے کہ خودانہوں نے کہا کہ اس اثناء میں کہ میں اپنے والدے جا کر ملنے کا سامان مکہ میں کر ر ہی کتھی کہ جھے سے عتبہ کی بٹی ہند ملی اور اس نے کہا۔اے محمد (مَثَلَّقَتِمْ) کی بٹی کیا مجھے اس کی خبر نہیں مل گئی کہ تم اہے والدے جاکر ملنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ (نی نی زینب نے ) کہا۔ میں نے کہا کدمیر ایدارادہ تونہیں ہے۔اس نے کہاا ہے میری پنچازاد بہن (ایبا) نہ کہو( یعنی مجھے ہات نہ چھیاؤ)۔اگر تمہیں کسی سامان کی ضرورت ہوجو حمہیں تمہارے سفریس آ رام دے یا تمہیں اپنے والد تک وینچنے کے لئے رقم کی ضرورت ہوتو تمہارے کام کی چزمیرے پاس موجود ہے اس لئے (اس خبر کی اطلاع دینے میں) مجھ سے بنل نہ کرو۔ کیونکہ عورتوں کے تعلقات میں وہ چیزر کاوٹ نہیں بن سکتی جومر دول کے تعلقات میں ہو۔ ( بی بی زینب نے ) کہا۔ واللہ میں نے تو بہی خیال کیا کہاں نے جو پچھ کہاوہ (حقیقت میں ویباہی) کرنے کے لئے کہا تھا۔ کہا۔لیکن مجھے اس ہے خوف ہوااور میں نے اس بات کے کہنے ہے اٹکار کر دیا کہ میں اس بات کا ارادہ رکھتی ہوں اور میں نے تیاری کرلی ہے۔ پھر جب رسول الله کُلافیام کی صاحبز ادی اینے سفر کی تیاری کرچیکیں تو ان کا دیور (یا جیٹھ) ان کے شو ہر کا بھائی کنانہ بن الربیج ان کے یاس اونٹ لایا اور وہ اس پرسوار ہو گئیں اور اس نے اپنی کمان اور ترکش

کے لیا اور ان کو لے کردن کے وقت اس اونٹ کی تکیل کھنچتا ہوا لے چلا اس حال میں کہ وہ اپنے ہودج میں جیشی ہوئی ہیں قریش کے لوگوں میں اس کا چرچا ہوا اور ان کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ انہوں نے ان کو ذ**ی طوی میں** آ ملايا اور بېلانخص جوان تک آ بېنچا وه مهارېن الاسودېن المطلب بن اسدېن عبدالعزې الغېر**ي تھا اور د واپيخ** ہودج ہی میں تقیس کہ ہبار نے انہیں اپنی پرچھی ہے ڈرایا۔لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حاملہ تقیس اور ج**ب انہیں** ڈرایا دھمکایا گیا تو ان کاحمل ساقط ہو گیا۔اور ان کا دیور (یا جیٹھ) بیٹھ گیا اور اینے ترکش میں سے تیرز مین پر جعنک دیے اور کہا واللہ جو مخص میرے نز دیک آئے اس کو میں اپنے تیر کا نشانہ بنا تا ہوں آخر لوگ اس کے یاس سے لوٹ گئے اور ابوسفیان قوم کے پچھاور بڑے لوگوں کو لئے ہوئے آیا اور کہا اے مخص اینے تیروں کو روک کہ ہم بھوے کچھ بات چیت کریں۔اس نے تیرروک لئے اور ابوسفیان آ مے بڑھااوراس کے ماس کمڑا ہو گیا اور کہا تو نے سیدھی راہ اختیار نہیں کی ۔ تو اس عورت کو لے کر دن دیا ڑے سب لوگوں کے سا**نے لکلا ہ**ے اور سختے ہماری مصیبت اور ذالت کا بھی علم ہاور جمر (مَثَاثِينَمُ) کی جانب سے جیسی بربادی ہم برآئی وہ بھی سختے معلوم ہے ایس حالت میں جب تو اس کی بیٹی کواس کی جانب تھلم کھلا سب لوگوں کے سامنے ہمارے درمیان سے لے کر جائے گا تو لوگ بمجھیں گے کہ بیدوا قعہ بھی اس ذلت کے سبب سے رونما ہوا ہے جوہم پرمصیبت آئی ہے اور بیر کہ اس کا وتوع بھی جمارے ضعف اور جماری کمزوری کے سبب سے ہوا ہے اور اپنی عمر کی تتم! ہمیں اس کواس کے باپ سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ جمیں کوئی انتقام مطلوب ہے لیکن (اس **وقت تو)** اس عورت کو لے کرتو لوٹ جا۔ یہاں تک کہ جب آوازیں خاموش ہوجائیں اورلوگ یہ کہنے لگیں کہم نے اس کولوٹا دیا ہے تو پھراس کو چیکے ہے لے کرنگل جااوراس کواس کے باپ کے پاس پہنچا دے۔ (راوی نے) کہا کہ۔اس نے وبیا ہی کیا اور وہ چندروز وہیں رہیں یہاں تک کہ جب آ وازیں خاموش ہو گئیں تو انہیں لیے کروہ رات کے وقت نکلا اور انہیں زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی کے حوالے کر دیا اور وہ دونوں انہیں لئے موتے رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ

ابن این این این کی با که عبدالله بن رواحہ نے یا بن سالم بن عوف والے ابوضیمہ نے (بی بی) نسب کے واقعے کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار ابوخشمہ کے ہیں۔

أَتَانِى الَّذِى لَا يَقُدُرُ النَّاسُ قَدْرَهُ لِزِيْنَبَ فِيهِمْ مَنْ عُقُوقٍ وَمَا ثَمِ مِيرِ اللَّهِ اللَّ ميرے پاس وه مخص آيا (يااس واقع کي خبر پنجي) جس کي جيسي قدر کرنا چا ہے لوگ اس کي ولي قدر نہيں کرتے وه مخص (يا وہ واقعہ) زينب سے تعنق رکھنے والا ہے جوان لوگوں کے خلاف اور

(ان کی دانست میں) گناہ تھا۔

و إِخْوَاجُهَا لَمْ يُخُوزَ فِيهَا مُحَمَّدٌ عَلَى مَاء قَطْ وَبَيْنَا عِطُو مَنْشَمِ وَوَنِينِ كَالَ اللهُ اللهُ

قُرَنَا ابْنَهَ عَمْرًا وَمَوْلَى يَمينِه بِذِى حَلَقٍ جَلْدِ الصلاصِلِ مُحْكَمِ ہم نے اس کے بیٹے عمرواور اس کے حلیف کو حلقوں والی بڑی جھنکار والی مضبوط (زنجیر) میں جکڑویا۔

فَأَقْسَمتُ لَا تَنْفَكُ مِنَا كَتَائِبٌ سَرَاةً خَمِيسٍ فِي لُهَامٍ مُسَوَّمٍ پر میں نے شم کھالی کہ ہمارے لشکر کی ٹولیاں۔ لشکرے سردار ایک خاص نشان والے عدد کثیر کے ساتھ ہمیشہ۔

تَرُولُ عُ فُرِیْشَ الْکُفُرِ حَتَّی نَعُلَّهَا بِخَاطِمَةٍ فَوْقَ الْأَنُوفِ بِمِیسَمٍ کفر کی ٹولیوں کوڈراتے رہیں گے حتی کہ بار بارجملہ کر کے ان کی ٹاکوں میں داغ دینے والے آلے کے ذریعے کیل ڈال دیں گے۔

نَّنَزِلُهُمْ أَكْنَافَ نَجْدُو نَنْحُلَةٍ وَإِنْ يُتَهِمُوا بِا الْنَحْيُلِ وَالَّرِجُلِ نَتْهِمِ الْمَعْدُ ( ہم نجد ( سطح مرتفع) ونخلہ ( تحجور بن ) كے اطراف وا كناف ميں ان سے مقابلہ كرتے رہيں گے اورا گروہ سواراور بيادوں كولے كرتہامہ ( نشيى زمين ) ميں اتر جا كيں تو ہم وہاں بھى نازل ہول ہے۔

بَدَ الدَّهْرِ حَتَّى لَا يُعَوَّجَ سِرْبُنَا وَنُلْحِقُهُمْ آثَارَ عَادٍ وجُرْهُمِ

اِ (الف) میں فؤوع زائے معجمہ ہے لکھا ہے جس کے متعلق حاشیہ (ب) میں لکھا ہے کہ وہ تحریف ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے بھی معنی بن سکتے ہیں کیونکہ اس کے معنی حرکت دینے اور موڑنے کے ہیں۔ لیکن نسخہ (ب ج د) راجج اور نسخہ (الف) مرجوح ہے۔ (احرمحمودی) یرے این بڑام ہ صدروم

اب تک (ان ہے مقابلہ کرتے رہیں گے ) یہاں تک کہ ہماراراستہ ہوجائے اور ہم انہیں عاد و جرہم کے نشانات سے ملادیں گے (لیعنی بریادوہلاک کردیں گے)۔

وَيَنْدُمُ قُوْمٌ لَمْ يُطِيعُوا مُحَمَّدًا عَلَى أَمْرِهُمْ وأَيُّ حِينِ تَنْدُمِ اور وہ تو م اپنے کئے پر پچتا ئے گی جس نے محمد (رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ ) کی اطاعت نہ کی اور کیے وقت وہ پچتائے گی (جبکہ بچتانا کچھکام نہ آئے گا)۔

فَأَبْلِغُ أَبَاسُفُيَانِ إِمَّا لَقِيتَهُ لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تُخْلِصْ سُجُودًا وَتُسْلِم تو اے مخاطب ) اگر تو ابوسفیان ہے ہلے تو تو اس کو ہیام پہنچا دے کدا گر تو خلوص کے ساتھ نہ جھکااور ہات نہ مانی تو۔

فَابْشِرُ بِخِزْي فِي ٱلْحِيَاةِ مُعَجَّلٍ وَسِرْبالِ قَارٍ خَالِدًا فِي جَهَّمْ زندگی ہی میں فوری رسوائی و ذلت کی اور جہنم میں روغن قار کے ابدی لباس پہننے کی ابھی ہے خوشمال مناب

ابن مشام نے کہا کہ بعض روا یوں میں 'وسوبال فار'' بھی آیا ہے بعنی آگ کے کیڑے سننے کی۔ ابن ایخل نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف ہے مراد عامر بن الحضری ہے جوقید یوں میں تھا۔ اور الحضر می اورحرب بن امید کے درمیان معاہدہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف ہے مرادعقبہ بن الحارث بن الحضرمی ہے اور عامر بن الحضرمی (جس کا ذکرابن ایخل نے کیا ہے ) وہ تو بدر میں قبل ہو چکا تھا۔

اور جب وہ لوگ اوٹ گئے جوزین کی جانب نکلے تھے اور ان سے اور ہند بنت عتبہ سے ملا قات ہو کی تواس نے ان سے کہا۔

وَفِي الْحَرْبِ آشْبَاهُ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ أَفِي السِّلْمِ أَغْيَارًا جَفَاءً وَغِلْظَةً کیاصلح وآشتی کی حالت میں (لوگ) ہے و فائی اور بختی میں گدھوں کی طرح اور حالت جنگ میں حیض والیعورتوں کی طرح ہیں۔

اور جب کنانہ بن الربیع نے زینب کوان وونوں شخصوں کے حوالے کیا تو زینب کے متعلق اس نے کہا۔ عَجِبْتُ لَهِبَّارِ وَ اَوْبَاشِ قَوْمِهِ يُرِيْدُوْنَ اِخْفَارِي بِبِنْتِ مُحَمَّدِ میں ہباراوراس کی قوم کے اوباشوں ہے جیران ہوں کہوہ جا ہتے ہیں کہمحمہ ( مُنَاتَّتُهُمُ) کی بینی کے ساتھ جومیرامعامدہ ہے وہ تو ڑویا جائے۔

وَلَسْتُ اَبُالِیْ مَا حَیِیْتُ غَدِیْدَهُمْ وَمَا اسْتَجْمَعَتْ قَبْضًا یَدِی بِالْمُهَنَّدِ اور جب تک کرم الم تحدید اور جب تک کرم الم تحدیدی تک کرم الم تحدیدی تک کرم الم تحدیدی تک اور دم منبوطی سے تعام موسے ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھے یزید بن ابی صبیب نے بکیر بن عبداللہ بن الاشج سے اور انہوں نے سلیمان بن بیار سے اور انہوں نے ابوائخق نے الدوی سے ابو ہریرہ کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منابع فیا نے ایک جماعت روانہ فر مائی جس میں میں بھی تھا اور جمیں تھم فر مایا تھا۔

إِنْ ظَفِرْتُهُ بِهَبَّادٍ بُنِ الْآسُودِ آوِ الرَّجُلِ الْآخِرِ الَّذِيْ سَبَقَ مَعَهُ اِلَّى زَيْنَبَ فَحَرِّفُوْ هُمَا بِالنَّادِ. ''اگرتم مِبار بن الاسود پر یااس دوسرے فخص پر جواس کے ساتھ زینب کی جانب بڑھا تھا قابو پاؤ توان دونوں کوآگ سے جلادو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن آئی نے اس دوسر مے تنص کا نام اپنی روایت میں بتایا ہے کہ وہ نافع بن عبد قیس قفا۔

(ابن آئی نے) کہا کہ جب دوسرادن ہواتو آپ نے ہماری جانب کہلا بھیجا کہ: إِنِّی قَلْا کُنْتُ اَمَرُ لُکُمْ بِتَحْرِیْقِ هٰذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ إِنْ اَخَذْتُمُوْهُمَا ثُمَّ رَایْتُ اَنَّهُ لَا یَنْیَغِیْ

إِلاَ حَدِ أَنْ يُعَدِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ اللَّهُ فَإِنْ ظَهِرْتُمْ بِهِمَا فَاقْتُلُوهُمَا.

'' بے شبہہ میں نے تہمیں ان دونوں آ دمیوں کے متعلق تھم دیا تھا کہ اگرتم ان کو گرفتار کرلوتو جلا و بتا۔ اس کے بعد میری بیدرائے ہوئی ہے کہ اللہ کے سواکسی شخص کے لئے یہ بات سز اوار نہیں کہ وو آگ کی سزاد نے اس لئے اگرتم ان پرقابو یا دُنو انہیں قبل کر دینا''۔

### ابوالعاص بن الربيع كااسلام

ابن اکن اکن کہا کہ اس کے بعد ابوالعاص کمہ میں رہے اور (بی بی) زینب رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ابوالعاص کمہ میں رہے اور (بی بی) زینب رسول اللہ کا ابوالعاص کمہ بین رہیں کہ اسلام نے ان دونوں میں تغریق کی بہاں تک کہ فتح ( کمہ ) کے بچھروز پہلے ابوالعاص شام کی جانب تجارت کے لئے نکل گئے اور بیخودا ہے مال کے لحاظ سے بھی بے فکر تھے اور قریش کے بہت سے افراد نے بھی تجارت کے لئے اپنے مال دیئے تھے۔ جب وہ اپنی تجارت سے فارغ ہوئے اور لوٹ کر آنے

لکے تو رسول اللّٰه مَنْ اَنْتُونِیْ کی روانہ کی ہوئی جماعت کےلوگوں نے انہیں ملالیا اور جو پچھان کے ساتھ تھا وہ لےلیا لکن بیخود بھاگ نکلے اور گرفتار نہ ہو سکے ۔ وہ جماعت جب ان سے حاصل کیا ہوا مال لے کر (مدینہ ) آگئی تو ابوالعاص بھی رات کی تاریکی میں رسول الله منافیز کم کے صاحبز اوی زینب کے پاس آ گئے اوران سے بناہ طلب کی تو انہوں نے انہیں پناہ دے دی۔ اور بیاہے مال کی طلب کے لئے آئے تھے۔ یزید بن رو مان کے بیان کے موافق جب رسول الله منافیز اصلی کی نماز کے لئے برآ مدہوئے اور آپ نے تھبیر فر مائی تو اور لوگوں نے بھی تھبیر کمی ( یعنی سب کے سب نماز پڑھنے لگے ) ( اس وقت ) زینب نے عورتوں کے چبوتر ہے ہے بلند آ واز ہے كہالوگو! ميں نے ابوالعاص بن الرئيع كو پناه دى ہے۔ ( راوى نے ) كہا كە۔ پھر جب رسول الله مَنْ الْيُعْتَمْ نے سلام چھیرالوگوں کی جانب توجہ فر مائی تو فر مایا:

أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ.

''لوگو! کیا(وہ)تم نے بھی سناجو میں نے سنا ہے'۔

لوگوں نے کہاجی مال فر مایا:

آمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمْ إِنَّهُ يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَذْنَاهُمْ.

'' سن لواس ذات کی تشم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مجھے کسی بات کاعلم نہ تھا یہاں تک ک میں نے وہ (آ واز ) سی جس کوتم نے بھی سنا۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابل ان میں ایک ا د ٹی مخص بھی پناہ دیتا ہے۔ (پناہ دینے کاحق رکھتا ہے)''۔

پھررسول الله مُنَاتِقَا الله الله ( بیت الشرف میں ) این صاحبز ا دی کے یاس تشریف لے گئے تو قرمایا: أَيْ بُنَيَّةُ اكْرِمِي مَثْوَاةً وَلَا يَخْلُصَنَّ اللَّيكِ فَاتَّكَ لَا تَحِلِّينَ لَهُ.

'' بیٹی اس کی خاطر داری کرنا اور اس کواینے ساتھ خلوت میں نہ آنے دینا کیونکہ تم اس کے لئے حلال نہیں ہو' ۔

ا بن اتحق نے کہا کہ جھے ہے عبد اللہ بن الی برنے بیان کیا کہ رسول اللہ فالی کیا ہے اس جماعت ہے جس نے ایوالعاص کا مال لے لیا تھا کہلا بھیجا کہ:

إِنَّ هَٰذَا الرَّجُلِّ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ أَصَبْتُمْ لَهُ مَالًا فَإِنْ تُحْسِنُوا وَ تَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَانَّا نُحِبُّ ذَلكَ.

" بیخف ہم ہے جوتعلق رکھتا ہے اس کا توحمہیں علم ہی ہاورا بتم نے اس کا مال لے لیا ہے تو

ا كرتم أس كے ساتھ نيك سلوك كرواوراس كامال اے لوٹا دوتو جميں يہ بات پسند بدہ ہے '۔ وَإِنْ آبِيتُمْ فَهُوَ فِي اللهِ الَّذِي آفَاءَ عَلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ آحَقَ بِهِ.

"اورا گرتم (ایبا کرنے ہے) الکار کروٹو تم کواس کا زیادہ حق ہے۔ کیونکہ وہ (مال) اللہ کی راہ میں (آ میا) ہے جس نے «ہتہیں غنیمت میں عنایت فرمایا ہے''۔

آخران نوگوں نے کہایارسول انشر (ایسانہ ہوگا) بلکدان کا مال انہیں واپس کردیں گے۔اورانہوں نے ان کا مال انہیں نوٹا دیا یہاں تک کہ کو فی شخص ڈول لاتا کوئی مشک لاتا کوئی نوٹا لاتا اور کوئی ٹیڑ ھے سر والی لکڑی لا رہا تھا جو گھڑ یوں کے اٹھانے کے لئے ان بیں لگائی جاتی ہے یہاں تک کدان کا تمام مال انہیں واپس کردیا گیا اور اس بیس ہے ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ انہیں مکدا ٹھالے گئے اور قریش کے جرایک سامان وار سے ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ انہیں مکدا ٹھالے گئے اور قریش کے جرایک سامان والے کواس کا سامان اور جس نے تجارت بیس حصد لیا تھا اس کا حصد ادا کردیا پھر انہوں نے کہا۔ اے گروہ قریش اور جس نے تجارت بیس حصد لیا تھا اس کواس کا حصد ادا کردیا پھر انہوں نے کہا بیش گوائی و یتا ہوں کہ اللہ منہیں رہا اور جس کے کہ کو پوراحت ادا کرنے والا اور شریف پایا۔ (تو) انہوں نے کہا بیش گوائی و یتا ہوں کہ اللہ کھا جانا کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور ہی کہ بیٹی و یا اور اس کے رسول ہیں۔ واللہ بچھے آپ کے پاس اسلام اختیار کرتے سے کوئی امر مانع نہ تھا بج اس خوف کے کہ تم خیاتی کرنے تی کو کہ بیٹی و یا اور جھے اس سے قراغت ہوگی تو بیس نے اسلام چاہا۔ پس (اب) جباراللہ کی اللہ گھٹا کے پاس آ ہے۔

ابن الخق نے کہا کہ جھے داؤ دبن الحصین نے عکرمہ ہے ابن عباس کی حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فاقی ہے نہ کوان کی زوجیت میں پہلے ہی کے نکاح کے لحاظ ہے دے دیا اور کسی طرح کی تجدید نہیں گی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ ابوالعاص جب شام ہے مشرکوں کے مال لے کر آئے تو ان ہے کہا گیا کہ تہمیں اسلام اختیار کرنے کی جانب رغبت ہے اس شرط پر کہ بیتمام مال تم لے نو کیونکہ بیمشرکوں کے مال ہیں تو ابوالعاص نے کہا کہ ہیں اپنے اسلام کی ابتدا اپنی امانت میں خیانت کر کے کروں تو کس قدر براہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے سے عبدالوارث بن سعیدالنٹو ری نے داؤ دبن الی ہند سے عامرالشعیمی روایت اسی طرح بیان کی جس طرح ابوء بیدہ نے ابوالعاص کے متعلق ( فدکور وَ بالا ) روایت بیان کی۔ ابن اعلیٰ نے کہا کہ بغیر فدیہ لئے جن قیدیوں کوبطورا حسان کے جھوڑ دیا گیاان میں سے جن کے تام ہمیں بتائے گئے ہیں وہ بن عبد شخص بن مناف میں ہے ابوالعاص بن الربھے بن عبد العزی بن عبد العمس بن عبد مناف ہیں جا بوالعاص بن الربھے بنت رسول الله مَنَّافِیْتُم نے احسان فر مایا بعد اس کے کہ زینب بنت رسول الله مَنَّافِیْم نے ان کا فدید روانہ کیا تھا۔ اور بن مخز وم بن یقظہ میں سے المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبید بن عمر بن مخز وم تھا جو بن الحارث الخزرج میں سے ایک شخص کا لڑکا تھا وہ انہیں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ ابنی تو م ہے جا ملا۔

ابن مشام نے کہا کہ اس بن نجاروا لے ابوا یوب نے خالد بن زید کو گر قار کیا تھا۔

ابن اُنتی نے کہااور شغی بن الی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم وہ اس کے لوگوں میں جموڑ دیا گیااور جب کوئی اس کے لئے فدینہیں لایا تو اس ہے اقر ارلیا کہ وہ اپنا فدید خود بھیج وے گااور اس کو چموڑ دیا تو اس نے انہیں کچھ بھی ادانہ کیا تو حسان بن ثابت نے اس کے متعلق کہا۔

ابن مشام نے کہا کہ بیت ان کے ابیات میں سے ہے۔

ابن ایخی نے کہااور ابوع وہ بن عبداللہ بن عثان بن اہیب بن حذافہ بن جج جو محاج اور بہت کالا کیول والا تھا اس نے رسول اللہ تقاریح اور کہا یا رسول اللہ آپ کو قو معلوم ہے کہ میرے پاس کسی تہم کا مال خبیں ہے اور بیل خود حاجت منداور بال بنچ والا ہوں اس لئے آپ جھے پراحسان فر ما بیے تو رسول اللہ تخاری کے اس براحسان فر ما یا اور اس سے اقر ارلیا کہ وہ آپ کے مقابلے بیل کسی کی مدونہ کرے تو ابوع وہ اس سلوک نے اس پراحسان فر مایا اور اس سے اقر ارلیا کہ وہ آپ کے مقابلے بیل کسی کی مدونہ کرے تو ابوع وہ اس سلوک کے متعلق رسول اللہ تائی تھا کی مدائی کرتا ہے۔ کے مقابلے بیل جونسیات ہے اس کا بیان کرتا ہے۔ کے متعلق رسول اللہ تائی گرتا ہے اور آپ کی تو میں آپ کی جونسیات ہے اس کا بیان کرتا ہے۔ من مُن مُنلغ عَنِی الرَّسُول مُحمَّدًا بِنَاتُ حَقِّ وَالْمَالِيُكُ حَمِیدُ میری جانب سے محمد رسول (اللہ) کو (بید بیام) پہنچانے والا کون ہے کہ آپ سے جی بیں اور باوشاہ میری جانب سے محمد رسول (اللہ) کو (بید بیام) پہنچانے والا کون ہے کہ آپ سے جی بیں اور باوشاہ (حقیق) قابل حمد وشاہے۔

وَأَنْتَ امْرُوْ تَدْعُوْا إِلَى الْحَقِّ وَالْهُلاى عَلَيْكَ مِنَ اللهِ الْعَظِيْمِ هَبِهِيْدُ اور آپ اللهِ الْعَظِيْمِ هَبِهِيْدُ اور آپ اللهِ الْعَظِيْمِ هَبِهِيْدُ اور آپ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَٱنْتِ الْمُرُوُّ بُوِّئُتَ فِيْنَا مَبَاءَ ۚ قَ لَهَا دَرَجَاتُ سَهْلَةٌ وَصُعُودُ

اورآب ایسے تخص ہیں کہ ہم میں آب نے ایسامقام حاصل فرمالیا ہے جس کی سیر حیوں پر چڑھنا (ایک لحاظ سے ) نہایت آسان اور (ایک لحاظ سے ) نہایت مشکل ہے۔

فَإِنَّكَ مَنْ حَارَبْتَهُ لَمُحَارَبٌ شَقِيٌّ وَمَنْ سَالَمْتَهُ لَسَعِيْدُ آ پ کی حالت رہے کہ آ پ جس ہے نبر د آ زیا ہوں وہ بدنھیب دعمن ہےاور جس ہے آ پ صلح قر مالیں وہ خوش نصیب ہے۔

وَلَكِنُ إِذَا ذَكِّرْتُ بَدْرًا وَٱهْلَةً تَأَوَّبَ مَامِي حَسْرَةٌ وَقُعُوْدُ کٹین مجھے جب بدراور بدروالوں کی یا دولائی جاتی ہے۔تو حسرت وکم ہمتی جو مجھ میں موجود ہے وہ جھ گھير ليتي ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اس روزمشر کوں کا فعہ بیہ چار ہزار درہم سے ایک ہزار درہم تک تھا۔لیکن جس شخص کے یاس کچھندتھا تورسول اللہ فائٹی کے اس پراحسان فر مایا۔

# عميربن وہب كااسلام

ا بن ایخق نے کہا کہ جمھے ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر والے قریش کی مصیبت کے پہلے ہی دن بعد مقام حجر میں عمیر بن وہب ایمی صفوان بن امیہ کے ساتھ جیفا ہوا تھا اور عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا جورسول اللہ منافیقیم اور آپ کے اصحاب کوتکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور جب تک آپ مکہ میں تنے اس کی طرف سے ان نوگوں کی تختیوں ہی ہے مڈ بھیڑ ہوتی رہی اوراس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر کے قید یوں میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہاں کو بی زریق کے ایک شخص رفاعہ بن رافع نے اسپر کیا تھا۔

ا بن اسخی نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہاں نے بدر کے گڑھے والوں اوران کی مصیبت کا ذکر کیا تو صفوان نے کہا کہ واللہ ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔عمیر نے کہا واللہ تو نے سے کہا۔سن واللہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کے اوا کرنے کی میرے یاس کوئی صورت نہیں اور بال نیجے نہ ہوتے جن کے بر باد ہوجائے کا اپنے بعد مجھے خوف ہے تو سوار ہو كر محمر كى طرف (اس لئے) جاتا كەاس كونل كردوں كيونكه مجھےان كے ياس جانے كے لئے ايك (پير) سبب بھی ہے کہ میرالڑ کاان کے پاس قید ہے۔

( را دی نے ) کہا۔ تو صفوان نے اس کوغنیمت جانا اور کہا ہیں اس قرض کوتمہاری جانب ہے ا دا کر دیتا

ہوں اور تیرے بال نیچ میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ رہیں گے جی ان کی مدد کرتا رہوں گا اور میر نے اس سے کہا ایسا ہی کہوں گا اور میر نے اس سے کہا ایسا ہی کہوں گا اور میر نے اپنی آبور تر آبور کردی گئی اور تر ہر آبود کی متعلق با تمیں کر اس کے بعدوہ چلا اور مدینہ آبار موجوزت عطافر مائی اور ان کے دشمن کی جو حالت انہیں دکھا دی اس کا ذکر کر رہے سے اور اللہ نے آئیس جو عزت عطافر مائی اور ان کے دشمن کی جو حالت انہیں دکھا دی اس کا ذکر کر رہے سے کہ دیکا بیٹ عمر نے عمیر بن وجب کو اس وقت و بھا جب اس نے اپنا اور شمیحہ کے دروازے پر جھا یا اور سے کہوں کئی بدی لئے بغیر نیس آبا ہے۔ یہ دہی صفح کے اور حمان کے ہوئے تھا۔ تو عمر نے کہا کہ واللہ بیہ کما اللہ کا دشمن کوئی بدی لئے بغیر نیس آبا ہے۔ یہ دہی صفح کے ابھا دا ہے اور عرض کی یا رسول اللہ ! بیا اللہ کا دشمن عمیر بن وجب این اندر کے اور عرض کی یا رسول اللہ! بیا اللہ کا دشمن عمیر بن وجب این اندر کے اور عرض کی یا رسول اللہ! بیا اللہ کا دشمن عمیر بن وجب این آبار ہے۔ فر مایا:

فادخله عَلَى " الساعرمير عياس لاو".

(راوی نے ) کہا۔ تو عمر آئے اوراس کی تلوار کے جمائل کواس کی گردن بی میں اس کے گریان سے ملا کر پکڑلیا اور آپ کے ساتھ جوانصار نے ان سے کہا اس کورسول الله مَثَاثِیَّةِ کے پاس اندر لے چلواور آپ کے پاس اسے بھوا کر اسے بھوا کر دکہ بیٹھ کو سے بھوا کہ بیٹی ہے۔ پھراس کورسول الله مَثَاثِیَّةِ کے پاس اندر لے گئے۔ اور جب رسول الله مَثَاثِیَّةً کی اسے ملاحظہ فرمایا کہ عمر اس کواس کی تکوار کے جمائل کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا:

أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ أُذُنَّ يَا عُمَيْرُ . "العمراس كوچهور دو .. اعلىراز يك آو"-

تووہ نزیک گیااور اَنْعِمُوْا صَبَاحًالِین تبهارادن اچھا گزرے کہااور بیز مانۂ جاہلیت کا آپس کا سلام تھا۔ تورسول النُدمُنَّ ﷺ نے فرمایا:

قَدُ اكْرَ مَنَا اللهُ بِتَعِيدٌ خَيْرٍ مِّنْ تَعِيدِ مِنْ تَعِيدُ فَا عُمَيْرُ بِالسَّلَامِ تَعِيدٌ أَهْلِ الْجَنَّةِ. "اعمير جميل الله في الكي دعا كي عن تعطافر مائي ہے جوتہاري دعات بہتر ہے اور وہ

سلام ہے جو جنت والوں کی دعاہے''۔

اس نے کہا سنتے واللہ اے محمد (مَثَلَّ يَعِیْمُ) میں اس سے بہت کم زمانے سے واقف ہوں ۔ فرمایا: فقا جَاءً بِكَ يَا عُمَيْرُ "" اے مير تمہیں کئی چيز لائی ہے"۔

كمايس اس قيدى كے لئے آيا مول جوآب لوگول كے پاس كرفار ہے۔اس كے متعلق احسان سيجئے۔فرمايا:

فَمَا بَالُ المَسْيُفِ فِي عُنُقِكَ. " پجريه آوار تمبارے گلے میں کیوں ہے۔ "
اس نے کہا اللہ ان نگواروں کا ستیانا س کرے وہ پجے بھی کام آئیں فرمایا:
اُصُدِ قَینی مَالَّذِی جِنْتَ لَدُ " بجھے ہے بی بی کہدووکہ تم س لئے آئے ہو'۔
اس نے کہا میں بجواس کے اور کسی کام کے لئے نہیں آیا۔ فرمایا:

توعمیر نے کہا کہ بیں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یارسول اللہ (مَلَّ الْفَرْفِرُ) ہے شک ہم
آپ کواس بات میں جھوٹا خیال کرتے تھے جو آپ ہمارے آگے آسان کی خبریں چیش کیا کرتے تھے۔ اور جو
آپ بردی اتر اکرتی تھی۔ اور یہ بات تو ایسی تھی کہ اس وقت میرے اور صفوان کے سواکوئی (اور) نہ تھا۔ اس
لئے واللہ بیں جانتا ہوں کہ بی خبر آپ کے پاس اللہ کے سواکوئی اور نہیں لایا۔ پس تعریف اس اللہ کی ہے جس
نے جھے اسلام کی راہ دکھا دی اور جھے اس طرح ہا تک لایا۔ پیرانہوں نے بچی گوائی دی تورسول اللہ مَلَّ اللَّهِ اللهِ فَر مایا:

فَقِهُوا أَخَاكُمْ فِي دِينِهِ وَاقْرِنُوهُ الْقُرْآنَ وَٱطْلِقُوالَةُ آسِيْرَةً.

''اپنے بھائی کوفقہ کی تعلیم دواور انہیں قرآن پڑھاؤاوران کی خاطر ہے ان کا قیدی رہا کردو''۔
اور سب نے ویبا بی کیا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کے نور کے بجھانے میں کوشاں تھا
اور جولوگ اللہ عزوجل کے دین پر تھان کی ایڈ ارسانی میں بہت بخت تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے
اجازت ویں کہ میں مکہ جاؤں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی طرف بلاؤں تا کہ اللہ انہیں سیدھی
راہ پرلائے ورندانہیں ان کے اپنے وین پرر ہے کی صورت میں تکلیفیں دوں جس طرح آپ کے اصحاب کوان

کے اپنے وین پررہنے کی صورت میں تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ (راوی نے) کہا آخر رسول اللہ منافیق نے آئیں اجازت دی اور وہ مکہ چلے گئے اور جب عمیرابن وہب ( مکرے ) نکلے تضر ( وہاں ) صفوان (لوگوں ہے) کہدر ہا تھا کہ (لوگو!) خوش ہوجاؤ کہ اب چندروز میں ایک ایسے واقعے کی خبر آئے گی کہ تہمیں بدر کا واقعہ مجملا دے گی اور صفوان (مدینہ ہے آئے والے) قافلے والوں ہے اس کے متعلق دریا فت کرتار ہتا تھا حتی کہ ایک سوار آیا تو اس نے ان کے اسلام لانے کی خبر سنائی ۔ تو اس نے تشم کھالی کہ وہ ان سے نہ مجمی کوئی ہات کرے گا اور نہ انہیں کہی کوئی نفع پہنچائے گا۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہیان کیا گیا ہے کہ عمیر بن وہب یا الحارث بن ہشام ان دونوں ہیں ہے ایک صاحب ہیں جنہوں نے بدر کے دوز ابلیس کودیکھا کہ اپنی ایز بوں کی جانب لوٹ کر جارہا ہے تو کہا کہ اے سراقہ کہاں جارہے ہواور اللہ کے دشمن نے (سراقہ کی) شکل اختیار کی تھی۔ وہ تو چلا گیا۔ تو اللہ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّى جَادَّ لَكُمْ ﴾ "اور (وه وقت یا دکرو) جَبَمه شیطان نے ان کے کام ان کے لئے اجھے کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں ہے کوئی آج تم پر غالب ہونے والانہیں ہاور میں تمہارا ساتھی ہوں''۔

اور بیان فر مایا کہ ابلیس نے انہیں دھوکا دیا اور سراقہ بن مالک بن بعثم کے مشابہ بن کر پہنچا جبکہ ان لوگوں نے اپنے اور بنی بکر بن مناق بن کنانہ کے درمیانی تعلقات اور اس جنگ کا ذکر کیا تھا جوان کے درمیان تھی اللّٰد تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ فَلَمَّا تَرَآءَ تِ الْفِئْتَانِ ﴾

''جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہو کیں''۔

اور الله کے دشمن نے اللہ کے لئنگر فرشتوں کو دیکھا جن کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول اور ایمان داروں کے ان کے دشمن کے مقابل میں مدد کی تو:

﴿ نَكُعَنَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِي مِنْكُمْ إِنِّي أَرِنِي مَالَا تَرَوْنَ ﴾ '' اپنی ایز یوں کی جانب لوٹ گیا اور کہا میں تو تم ہے الگ ہوں میں وہ چیز د کھے رہا ہوں جوتم نہیں د کھے رہے ہو''۔

### 

اوردشمن خدانے سے کہا کہاس نے وہ چیز دیکھی جوانہوں نے نہیں دیکھی اور کہا:

﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

'' میں تو اللہ ہے ڈرتا ہوں اور اللہ شخت سر اوسینے والا ہے'۔

ابن ہشام نے کہا کہ''نکص'' کے معنی رجع کے ہیں بینی لوٹ گیا۔ بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے ایک فخص اوس بن حجرنے کہا ہے۔

نگصنهٔ علی أغفابِکُم ثُمَّ جِنْتُمْ تَرَجُونَ اَنْفَالَ الْخَمِیْسِ الْعَرَمُومِ تَرَجُونَ اَنْفَالَ الْخَمِیْسِ الْعَرَمُومِ تَم چَھِلے بِاوَل اوٹ گئے اور پھر بڑے بھاری نشکری نئیمت کی امید کرے آگئے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

این اسطی نے کہا کہ حسان میں ثابت نے کہا:

قَوْمِی الَّذِیْنَ هُمْ آوَوُا نَبِیهُمْ وَصَدَّقُوهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ كُفَّارُ مِي وَصَدَّقُوهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ كُفَّارُ مِيرِي قوم كَاوَرَان كَي تَفْعَد بِنَ الْبِي حَالَت بَيْنِ كَي بِنَاهِ دِي اوران كَي تَفْعَد بِنَ الْبِي حَالَت بَيْنِ كَي بِنَاهِ دِي اوران كَي تَفْعَد بِنَ الْبِي حَالَت بَيْنِ كَي مِنْ وَلِينَاهُ وَيُنْ وَالْمُلِينَ الْبِي حَالَت بَيْنِ كَي مِنْ وَلِينَاهُ وَيُنْ وَالْمُلِينَ اللَّهِ مِنْ وَالْمُلْكِ مِنْ وَالْمُلِينَ وَلِينَا وَلَيْنِ وَالْمُلْكُونُ مِنْ وَالْمُلْكُونُ مِنْ وَالْمُلْكُونُ مِنْ وَالْمُلْكُونُ وَلَيْنِ وَالْمُلْكُونُ وَلَيْنِ اللَّهِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَالْمُلْكُونُ وَلَيْنِ وَلَيْنِينَا وَلَيْنِ وَلَيْنَا وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنَا وَلِينَاهُ وَلَيْنِينَا وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلَيْنَا وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلَيْنُونُ وَلِينَاهُ وَلَيْنُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلَيْكُونُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاقُونُ وَلِينَاهُ وَلِينَا وَلِينَاهُ وَلَيْنِ وَلِينَا وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلْمُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَاهُ وَلِينَا وَلِينَالِقُونُ وَلِينَالِكُونُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلِينَا مِنْ مِنْ مِنْ لِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ

الله خصائیص أَفُوام هُمْ سَلَفٌ لِلصَّالِحِیْنَ مَعَ الْأَنْصَارِ أَنْصَارُ اللَّالِوِیْنَ مَعَ الْأَنْصَارِ أَنْصَارُ (ان لوگوں کے بیشرو تھے۔ (بیلوگ) تیکوں کی مددکرنے والوں کے ساتھ ہوکر مدد کرنے والے ہیں۔

مُسْتَبْشِوِیْنَ بِفَسْمِ اللَّهِ قَوْلُهُمْ لَمَّا أَتَاهُمْ كَوِیْمُ الْأَصْلِ مُخْتَارُ جبان كے پاس شریف النسب برگزیده (نی) آیا تو وہ خدا كی تقیم پرخوش ہو گئے۔ (كران كوبير سعادت حاصل ہوگئى)۔

أَهْلاً وَسَهْلاً فَفِي أَمِنْ وَفِي سَعَةٍ يَعْمَ النَّبِيُّ وَيَعْمَ الْقَسْمُ وَالْجَارُ اوران كا قول اَهْلا وَسَهْلا تَعَالِينَ آب كے لئے بهى مقام برزاواراور آرام دہ ہے آپ امن و كشائش ميں رہيں گے۔ ني بھي اچھا ہو (جمارا) نصيب بھي اچھا اور يردن بھي اچھا ہے۔ فَانْزَلُوهُ بِدَارٍ لَا يَخَافُ بِهَا هَنْ كَانَ جَارَهُمْ دَارًا هِيَ الدَّارُ فَانَ جَارَهُمْ دَارًا هِيَ الدَّارُ

يرت ابن مام به حدوم

انہوں نے آپ کوایسے مقام برا تارا جس میں کسی طرح کا خوف وخطرنہیں جو مخص ایسے لوگوں کا ہمسایہ ہوتوالیا ہی گھر گھر (کہاجانے کامستحق) ہے۔

وَقَاسِمُوْهُمْ بِهَا الْآمُوَالَ إِذْ قَلِمُوا مُهَاجِرِيْنَ وَقَسْمُ الْجَاجِدِ النَّارُ جب وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اپنے پڑوی کو حصہ دار بنالیا اور منکر کے نصیب میں توآگ ہے۔

سِرُنَا وَسَارُوا اللَّي بَدُرٍ لَحْيِنِهُمْ لَوْيَعْلَمُونَ يَقِيْنَ الْعِلْمِ لَا سَارُوا ہم بھی چلے اور وہ بھی بدر کی طرف اینے موت (کی پیش قدمی) کے لئے چلے اگر انہیں (موت) کا یقین علم ہوتا تو (بدر کی جانب) نہ چل کھڑ ہے ہوئے۔

دَلَّاهُمْ بِغُرُورٍ ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ إِنَّ الْخَبِيْتَ لِمَنْ وَالَّاهُ غَوَّارُ انہیں وہ فریب سے راہ بتا تالا یا اور اس کے بعد اس نے دوئتی چھوڑ دی۔اس پلید کی حالت ہی ہے ہے کہ جو محض اس سے بارانہ کرے وہ اس کو دھو کا دینے والا ہے۔

وَقَالَ إِنِّي لَكُمْ جَارٌ فَأَوْرَدَهُمْ شَرَّ الْمَوَارِدِ فِيْهِ الْجِزْيُ لِ وَالْعَارُ اوراس نے کہا کہ میں تمہارا جمایتی ہوں اور انہیں ایسے گھاٹ پر لا اتارا جو تمام گھاٹوں میں بد ترین تھا جس میں ذلت ورسوائی ہی تھی۔

ثُمَّ الْتَقَيْنَا فَوَلُوا سَرَاتِهِمْ مِنْ مُنْجِدِيْنَ وَمِنْهُمْ فِرْقَةٌ غَارُوا پھر جب ہم ایک دوسرے سے مل گئے تو وہ اپنے بہترین افراد کو چھوڑ کر پیٹے پھیر کے بھا گے اور ان میں ہے بعض تو اونیجے مقامات پر ( چلے گئے ) اور بعضوں نے شیبی زمینوں میں ( پناہ لی )۔ ابن مشام نے کہا کہ ان کا تول 'لما اتا ہم کریم الاصل مختار' ابوزید انصاری نے سایا ہے۔

### قریش میں (حاجیوں کو) کھانا کھلانے والے

ابن آخق نے کہا کہ قریش میں کھانا کھلانے والے شاخ بن ہاشم بن عبد مناف میں سے العباس بن عبدالمطلب تنے۔اور بن عبرتنس بن عبد مناف میں سے عتبہ بن ربیعہ بن عبرتنس تھا۔اور بنی نوفل بن عبد مناف میں ہے الحارث بن عامر بن نوفل اور طعمہ بن عدی بن نوفل مید دونوں باری باری سے اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔اور بنی اسد بن عبدالعزئ میں ہے ابوالیختری ابن ہشام بن الحارث بن اسداور حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد باری ہاری ہے اور بن عبدالدار بن قصی میں ہے النضر بن الحارث بن کلدۃ بن علقمہ بن عبد مناف ابن عبدالدار۔

ابن مشام نے کہا کہ بعض نے النصر بن الحارث بن علقمہ بن كلدة ابن عبد مناف كہا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ اور بن مخزوم بن یقط میں سے ابوجہل ابن ہشام ابن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔ اور بن جم بن عمر و میں سے الحجاج بن مخزوم ۔ اور بن جم بن عمر و میں سے الحجاج بن عامر بن صفح بن سے میں سے الحجاج بن عامر بن لوی میں سے سہیل عامر بن صفحہ بن سعد بن سہم کے دونوں بیٹے نبیدومنہ باری باری سے ۔ اور بن عامر بن لوی میں سے سہیل بن عامر بن لوی میں سے سہیل بن عمر و بن عبدود بن نصر بن ما لک ابن حسل بن عامر

''سيرة ابن ہشام کا نواں جزختم ہوا''۔



ابن ہشام نے کہا مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ بدر کے روزمسلمانوں کے ساتھ گھوڑوں میں مرجد بن ابی مرجد العنوی کا گھوڑ ابھی تھا جس کا نام لسیل تھا۔ اور المقداد بن عمر والبہرانی کا گھوڑ ابھی تھا جس کا نام معوجہ تھا اور بعضوں نے کہاہے کہ سبحہ تھا۔ اور الربیر بن العوام کا گھوڑ ابھی تھا جس کا نام الیعسو ب تھا۔



این آخل نے کہا کہ جب واقعہ بدرختم ہو چکا تو اللہ نے اس کے متعلق قر آن میں سے سور ہُ انفال بوری کی بوری نازل فر مائی :

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَ أَطِيعُو اللهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِينَ ﴾ أطِيعُو اللهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِينَ ﴾

''(اے نبی) تجھے بیلوگ مال غنیمت کے متعلق دریا فت کرتے ہیں تو کہد کہ مال غنیمت اللہ و رسول کا ہے اس لئے اللہ ہے ڈرواورا پنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔اوراللہ اوراس کی ہات مانواگرتم ایما عدار ہو''۔

عباد بن صامت ہے آیت انفال کے متعلق دریافت کیا جاتا تھا تو مجھے جو خبر معلوم ہوئی ہے اس کے لخاظ سے وہ کہتے تھے کہ جمارے گروہ اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی جبکہ بدر کے روز ہم نے مال ننیمت کے متعلق اختلاف کیا تو اللہ نے اسے جمارے اختیارے لے لیاجب کہ اس کے متعلق ہمارے اخلاق مجر گئے اور

اے اس نے اپنے رسول من النظام کی جانب لوٹا دیا۔ اور آپ نے اسے ہمارے درمیان مساوی عن بوار مقسم فرما دیا۔ عن بواء کے معنی علی السواء ہیں۔ لیعنی برابر برابر۔ اور اس بیس اللہ کا تقوی اور اس کی اطاعت ا**ور اس کے** رسول مُلاَثِينَا كَيْ اطاعت اورآب كِ تعلقات كى درتي تعلي \_

اس کے بعد ان لوگوں کی حالت اور رسول اللّه مَنْ تَتَوَعَمْ کے ساتھ ان کے اس وقت کے تکلنے **کی کیفیت** بیان فر مائی جب کدانہیں معلوم ہوا کہ قریش بھی ان کی جانب چل پڑے ہیں۔ بیتو صرف قافلے کے ارادے سے غنیمت کی امید میں نکلے تھے۔ تو فر ماما:

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾

''جس طرح تیرے پروردگار نے تجھے تیرے گھر ہے (ایک امر) حق کے ساتھ نکالا حالانکہ ا بمان داروں کا ایک گروہ (اے ) ناپند کررہا تھا۔ تجھ ہے (امر) حق میں اس کا ظاہر ہوجانے کے بعد جھکڑتے ہیں۔ گویا وہ موت کی جانب ہائے جارے ہیں اور وہ (اس موت کو) و کھیے رے ہیں'۔

لینی وشمن کے مقالبے کو نا پسند کرنے 'اور قریش کے چل پڑنے کی خبر جو انہیں ملی تھی اس کے نہ مانے '

#### کے سبب سے:

﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُمُّ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِغَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ ''اور (یا دکرواس دفت کو) جبکہ اللہ تم ہے وعدہ کرتا ہے کہ دوگر وہوں میں ہے ایک بے شبہہ تمہارے لئے (مقرر کردیا گیا) ہے۔اورتم جاہتے کہ قوت ندر کھنے والا گروہ تمہارے (مقاملے کے ) لئے ہو'' \_

لعِنی غنیمت مل جائے اور جنگ نہ ہو:

﴿ وَ يُرِيُّدُ اللَّهُ أَنْ يُبِعِنَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ كَابِرَ الْكَافِرِيْنَ ﴾ ''اور الله جا ہتا ہے کہاہے کلمات کے ذریعے حق کواستحکام دے اور کا فروں کے چیچے رہنے والوں (تک) کوکاٹ دے''۔

لیعنی بدر کے اس واقعے کے ذریعے قریش کے سور ماؤں اوران میں سے سر داروں کے ساتھ مڈبھیٹر کرادے۔ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُورُ ﴾ "جباتم النا يروردگارے الدادطلب كررے يتے"۔ ﴿ فَالسَّتَجَابُ لَكُم ﴿ ﴾ "تواس نے تمہاری دعا قبول كرلى" \_

تمہاری دعااور رسول اللہ تا تیجاری دعا کے سب ہے:

﴿ أَنِّي مُمِدُّ كُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ يُغَشِّيكُمْ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ ''کہ میں تمہمیں لگا تارا یک ہزارفرشتوں کے ذریعے امداد دینے والا ہوں ( اس وقت کو یا دکرو ) جبکہ جھار ہی تھی تم پراوتگھ (بن کر)اس کی جانب کی بےخوفی''۔

یعنی میں نےتم پرامن و بےخوفی اتاری حتی کہتم کس سے ندور کرسو گئے:

﴿ وَ يُنزُّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾

''اور (اس وقت کو یا دکرو) جب که ده آسان ہے تم پر بارش نا زل فر مار ماتھا''۔

اس بارش کا ذکر فر مار ہاہے جوای رات ہوئی اور اس نے مشرکوں کو چشموں کی جانب بڑھنے ہے روک دیا۔اورمسلمانوں کوان کی جانب بےروک ٹوک راستال کیا:

﴿ لِيُطَهِّر كُمْ بِهِ وَ يُذُهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبَّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ " تا کہ تہیں اس (یانی) کے ذریعے یاک صاف کر دے۔اور شیطان کی گندگی تم ہے دور کر وے۔اورتا کہتمہارے دلوں کوتوی بنادے اوراس کے ذریعے تمہارے قدم جمادے'۔ لیخی تہارے دلوں سے شیطانی شکوک دور کر دے۔ کہوہ انہیں ان کے دشمنوں سے ڈرار ہا ہے تھا۔ اوران کے لئے زمین کو بخت بنا دیا تا کہ وہ اس مقام تک پہنچ جا کیں جہاں وہ اینے دشمن کے مقابلے میں سبقت كرك بي كئے كئے۔ پر فر ماما:

﴿ إِذْ يُوحِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ أَتِي مَعَكُمْ ﴾

'' جبکہ تیرا پر ور دگا رفرشتوں کی جانب وحی فریار ہاتھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں''۔

﴿ فَتُبَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ "ال لئے جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا آئیں ثابت قدم رکھؤ'۔ یعنی ایمانداروں کی ایداد کرو:

﴿ سَأَلَتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضُرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَشَاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَرِيدُ الْعِقَابِ ﴾ '' عنقریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈ ال دو**ں گا** جنہوں نے کفر کیا ہے۔ پس گر دنوں پر

لے (الف ج و ) ش' یعشا کم'' ہے۔اور (ب) ش' یعشیکم'' ہے۔کلام مجید ش دونوں روایتی ہیں۔(احممحووی) ع (الفرج و) من او انزلت عليكم " ب\_اور (ب) من اينزل عليكم" باور اين تنخي بـ كونكه اول الذكر نسخوں کی مطابقت کلام مجید کی کسی روات ہے نہیں ہوتی ۔ (احمرمحمودی)

سرت این بشام یا حدودم

مارواوران کے ایک ایک جوڑ بندیر مارو۔ بیر(سزائبیس)اس لئے (وی جارہی ہے) کہ اللہ اوراس کےرسول کی مخالفت کرتا ہے(اے الی جی سزامتی ہے) کیونکہ اللہ سخت سزادیے والا ہے'۔

﴿ يَا ٱ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُولُّوهُمُ الْاَدْبَارَ وَ مَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِنِي دُبُرَةَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَدُّ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاةً جَهَنَّمُ وَ ينسَ الْمُصِيرُ ﴾

''اے وہ لوگو جوا بمان لائے ہو! جب تہباری ان لوگوں سے ٹمر بھیٹر ہوجنہوں نے کفرا ختیار کیا ہے اس حالت ہے کدان کالشکر بڑا ہوتو تم ان کے آ کے پیپٹے نہ پھیر والیے وقت جو مخص ان کے سامنے پیٹیر پھیرے گا۔ بجز اس مخص کے جو جنگ ہی کی خاطر ٹیڑھی حال چل رہا ہویا کسی جماعت ہے ملنے کے لئے تیز جار ہا ہو۔تو بے شبہہ وہ اللہ کے غضب کامستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکا ناجہنم ہےاوروہ پڑا براٹھکا ناہے''۔

یعنی انہیں ان کے دعمن پر ابھار نے کے لئے فر مایا تا کہ جب وہ ان کے مقابل ہوں تو ان سے ڈ ز**کروہ** چھے نہ جنیں۔ حالا نکہ اللہ نے ان کے لئے تو بڑے بڑے وعدے فر مائے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ فالفجا منے ائے دست میارک سے جو کنگریاں انہیں بھینک ماری تھیں اس کے متعلق فرمایا:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَٰي ﴾

'' اور جب تونے کنگریاں پھینک ماریں تو تونے نہیں پھینک ماریں بلکہ اللہ نے بھینک ماریں''۔ لیعنی اگراس میں اللہ نے آپ کو جوا مداد کی وہ نہ کی ہوتی اور آپ کے دشمن کے دلوں میں انہیں کھلست دیتے وقت جوبات ڈالی وہ ندڈ الی ہوتی تو آپ کے پیمنگنے ہے وہ (اثر) نہ ہوا ہوتا (جوہوا)۔

﴿ وَلِيبُلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلاً وَسَنَّا ﴾

'' اور تا کہ ایمان داروں کو ان بی جانب ہے بہترین آ زمائش میں ڈالے ( کہ دشمن کو بھی ان كانج به بوجائے)"۔

لین تا کہان کی تعداد کی کمی کے باو جو دانہیں ان کے دشمن پرغلبہ دے کرانہیں اپنی اس نعمت کاعلم دے جوان پر ہے تا کہاس ذریعے ہے وہ اس کاحق جانیں اور اس کی اس نعمت کاشکرا دا کریں۔ پھر فر مایا: ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُواْ فَقَلْ جَأَءَ كُمُ الْفَتْحُ ﴾

''اگرتم (انصاف کی) فتح جاہے ہوتو بس (ایسی) فتح تو تمہارے یاس آگئ''۔

يرت ابن برا ع حددوا

ابوجہل کے قول کا جواب ہے جواس نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم میں جوزیادہ قاطع رخم ہے اور ہارے آ گے ا یک غیرمعروف بات پیش کرر ہا ہے اسے آج صبح ہلاک کردے اور استفتاح کے معنی دعا میں انصاف کرنے کے ہیں۔

﴿ وَأَنْ تُنْتَهُوا ﴾ "اورا كرتم بازآ جاوً"-

تعنی قریش ہے خطاب ہے:

﴿ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ تَعُودُوالْعُلْ ﴾

''تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگرتم نے دوبارہ (ایبا ہی) کیا تو ہم بھی دوبارہ (ایبا ہی) کریں گئے''۔

لین جس طرح بدر میں ہم نے تم پرمصیبت ڈالی ولی ہی دوبارہ (بھی) ڈالی جائے گی:

﴿ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِنَتُكُمْ شَيْنًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُومِنِينَ ﴾

'' اورتمہاری جماعت ہرگزتمہارے کس کام نہآئے گی آگر جہوہ زیادہ ہو۔اوراس میں پچھ شبہہ تہیں کہاللہ ایما نداروں کے ساتھ ہے''۔

یعنی تم لوگوں کی تعدا داور کنڑ ت تمہارے چھکا م نہ آئے گی کیونکہ کمیں ایما نداروں کے ساتھ ہوں ان کے مخالفوں کے خلاف ان کی مدد کرتا رہوں گا پھر فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾

"اے وہ لوگو جوایمان لا کیے ہواللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اس سے منہ نہ پھیر و حالا نکہ تم (ال كا كلام) سنتے ہو''۔

یعنی اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو حالا تکہتم اس کی بات سنتے ہواور سے دعویٰ رکھتے ہو کہتم اس کے طرف دارول بیں ہے ہو۔

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

''اوران لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالا نکہ وہ ( کوئی بات ) نہیں سنتے ۔(لینی کوئی بات نہیں مانتے)''۔

ل (الف) "فان الله" باور (ب ج و) من "فاني" باور مين إوه مناسب بي يونكداس كے بعد انصر هم صيفة منظم \_\_\_(احرمحودي)

یعنی منافقوں کے مثل نہ ہوجاؤ جو آپ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور راز میں آپ کے احکام کے خلاف کیا کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ شَرَّالدَّهَ آبِّ عِنْكَاللَّهِ الصُّمُّ الْبَكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

''(روئے زمین پُر) چلنے والوں میں اللہ کے پاس برترین وہ ہیں جو بہرے کو نکے ہیں اور عقل ( بھی)نہیں رکھتے ہیں''۔

لینی جن منافقوں کی طرح ہونے سے میں نے تم کوئع کیا ہے۔ وہ بھلائی سے گوئے ہیں۔ (لیعنی کوئی الیسے سے بین سے گوئے ہیں۔ (لیعنی کوئی الیسی الیسی سے مندسے نہیں نکا لیتے ) حق سے بہرے ہیں (کوئی تچی بات سن نہیں سکتے ) عقل نہیں رکھتے۔ لیعنی اس ( نافر مانی کا ) جو براانجام ہوگا اور جومز اانہیں ملے گی اس کوئییں جانتے۔

﴿ وَلُوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ﴾

''اورا گرانتُدان میں کوئی بھلائی جا نتا تو انہیں سنا تا''۔

یعنی جو بات انہوں نے اپنی زبانوں ہے کہی اس بات کوان کے لئے اثر انداز بنا دیتالیکن ان کے دلوں ( کی استعدادوں ) نے ان کے اس تول کی مخالفت کی۔

﴿ وَلَوْ عَرْجُوا مَعَكُم لَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾

"اوراگروه تمهار ے ساتھ نکلتے تو بھی پیٹے پھیر دیتے اوروہ ہیں ہی روگر دان"۔

یعن جس کام کے لئے وہ نکلتے اس میں ہے پچھیھی پورانہ کرتے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِنَّا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْمِيكُمْ ﴾

''اے وہ لوگوں جو ایمان لا کیچے ہواننداور اس کے رسول (کے احکام) کو قبول کر و جب کہ وہ حمہیں ایسی چیز کی جانب وعوت دے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے''۔

یعنی جنگ کی جانب جس کے ذریعے اللہ نے تمہاری ذلت کے بعد تمہیں عزت دی اور تمہاری کمزوری کے بعد تمہیں عزت دی اور تمہاری کمزوری کے بعد تمہیں زور آور بنایا اور تمہیں ان کے مجبور کر دینے کے بعد اس جنگ کے ذریعے تم ہے تمہارے دشمن کو دفع کیا۔

﴿ وَاذْكُرُواْ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَ الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَ الْأَرْضِ الْمُولُولُولُ وَ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَا تِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اور (یاد کرواس وقت کو) جبکه تم تھوڑے اور سر زمین ( مکه) میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم

سرت این اشام ده صدروم

ڈرتے تھے کہلوگ حیث نہ کر جا تیں تو اس نے تنہیں پناہ دی اورایٹی مدد سے تنہاری تا ئید کی اور حمہیں اچھی چیزیں عنایت فریا کیں تا کہتم قدر کرو۔اے وہ لوگو جوایمان لائے ہواللہ اور رسول کی خیانت اوراین امانتوں میں خیانت ندکروحالانکه تم علم رکھتے ہو''۔

یعنی رسول کے آ گے ایسا اظہار حق جس سے وہ راضی ہو جائے نہ کرو کہ اس کے بعد بھی اس کی مخالفت مخفی طور براس کے غیروں کے آ گے کرنے لگو کیونکہ بیتمہاری امانتوں کی بر بادی اورخورتہ ہاری اپنی ذات ہے خيانت ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَ يَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴾

''اب وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگرتم اللہ ہے ڈروتو اللہ تمہیں ایک انتیاز عطا فر مائے گا اور تمہارے گنا ہوں کاتم ہے کفارہ کرد ہے گا اور تہمیں ڈھا تک لے گا اور اللہ برد نے فضل والا ہے''۔ یعنی حق و یاطل کا امتیاز جس کے ذریعے تمہارے حق کوغلیہ عطا فریائے گا اور اس کے ذریعے ان لوگوں کے باطل (کی آگ ) کو بچھا دے گا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی ۔ پھررسول اللّه شکا ﷺ کوایٹی وہ نعمت یا دولائی جوآ پ براس وقت ہوئی جبکہ ان لوگوں نے آ پ کے خلاف خفیہ تد ہیریں کیس کہ آ پ کوتل کر دیں یا قید کر دیں يا جلاوطن كردي.

﴿ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اوروہ (بھی) خفیہ تد ہیریں کرتے ہیں اور اللہ (بھی) خفیہ تد ہیریں کرتا ہے اور اللہ تو تمام خفیہ آمہ ہیریں کرنے والوں میں سب سے بہتر خفیہ تد ہیریں کرنے والا ہے'۔

لیعنی میں نے ان کے مقابل اپنے اسباب محکمہ کے ذریعے الیی خفیہ تدبیریں کیس کہ تجھ کوان سے جھڑا لیا۔اس کے بعد قریش کی تا تجربہ کاری بے عقلی اور خوداینے خلاف ان کی انصاف طلبی کی دعا کا ذکر فرما تا ہے۔ ﴿ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگریجی بات حق ہواور تیرے یاس ہے آئی תלאמ"-

لین جو چیز محم مالین کے میں کی ہے۔

﴿ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ "توجم را الله عَلَيْنَا حِجَارَةٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ لین جس طرح تونے لوط کی قوم پر پھر برسائے تھے۔ ﴿ أُوانُتِنَا بِعَنَابٍ أَلِيْهٍ ﴾ '' يا كُونَى تَكَيفُ وه عذاب مم يرلا''۔

یعنی ایسے عذابوں میں ہے کوئی عذاب جوہم سے پہلے کی کسی قوم پرنازل فرمایا ہو۔

اور وہ کہا کرتے ہتے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دےگا۔ ایسی حالت میں کہ ہم اس ہے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور اس نے کسی امت کو ایسی حالت میں عذاب نہیں دیا ہے کہ اس کا نبی اس کے ساتھ ہو یہاں تک کہ اس کو اس کے درمیان سے نکال لے۔ اور بیان کا قول اس وفت کا ہے جبکہ رسول الله مَنَّالَيْمَا نہيں میں (تشریف فرما) متے۔ تو وہ اپنے نبی مُنَّالَیْمَا ہے ان لوگوں کی ناوائی اور ان کی ہے وقو فی اور ان کی خود اپنے میں (تشریف فرما) متے۔ تو وہ اپنے نبی مُنَّالِیْما ہے ان لوگوں کی ناوائی اور ان کی ہے وقو فی اور ان کی خود اپنے نفس کے خلاف حق کی فتح کے مطالبے کی یا دولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے ہرے تیجوں کی اطلاع دی سے مُنَا علی ہے۔

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ ''اورالله (ابیا) نبیس که انبیس ایس حالت میں عذاب دیتا که تو ان میں تفااور الله انبیس ایس حالت میں (بھی)عذاب دینے والانبیس کہ وہ استغفار کرتے رئیں''۔

لین ان کے اس تول کی یا دولار ہاہے کہ ہم استغفار کرر ہے ہیں اور ٹھر ہمارے درمیان ہے۔ پھر فر مایا: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبِهُمُ اللّٰهُ ﴾

"اوران میں (الی) کیابات ہے کہاللہ انہیں عذاب نہ دے "۔

اگر چاتوان کے درمیان ہواوراگر چہوہ استغفار کرتے رہیں جس طرح کہ وہ کہتے ہیں۔

﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

'' حالا نکہ وہ مسجد حرام سے پھیرتے ہیں''۔

یعنی ان لوگوں کو جوا بمان لائے ہیں اوراس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ لیعنی آپ کواور آپ کے پیرووں کو۔ ﴿ وَمَا كَانُوا أُولِياً ءَ ﴾ إِنْ أُولِياً وَهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ ﴾

'' حالانکدوہ اس کے (حقیقی) سر پرست نہیں اس کے (حقیقی) سر پرست تو صرف متی لوگ ہیں''۔ لعنی جولوگ اس کے حرم کی جیسی چاہئے عظمت کرتے ہیں اور اس کے پاس اچھی طرح نماز ادا کیا کرتے ہیں بعنی آپ اور وہ لوگ جوآپ پرایمان لائے ہیں۔

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

''اورلیکن ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جانتے''۔

﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّ تَصْدِيَّةً ﴾

"اوراس کمرکے پاس ان کی نما زمیٹیوں اور تالیوں کے سوا کچھ نہتی''۔

لینی وہ گھر جس کے متعلق وہ خوداس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہاس کے سبب سے ( دشمن کی ) مدا فعت ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مکاء کے معنی صفیر (لینی سیٹی) اور تقریبے کے معنی تصفیق (لیعنی تالی) کے بیں۔عنتر وبن شداد العیسی نے کہا ہے۔

و کو ب قرن فرن می الاغلم محد الا تمکی فریقت کی می کوشت سے اور میں نے بعض مقابل والوں کو زمین پر (ایبا) بچھاڑا کہ ان کے شانوں کے گوشت سے مونت کے اونٹ کی با چھوں کی طرح آ وازنگل رہی تھی ۔شاعر کی مراد برچھی کے وار سے خون (کے شرائے کی آ واز ہے جوسیٹی کی طرح نکل رہی ہو۔اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے اور الطرماح بن تھیم الطائی نے کہا ہے۔

لَهَا كُلَّمَا دِیْعَتُ صَدَاةٌ وَرَکُدَةً بِمُصْدَان أَعُلَا ابْنَی شَمَامَ الْبَوَاینِ بِمُصْدَان أَعُلَا ابْنَی شَمَامَ الْبَوَاینِ جب بھی وہ (جنگلی بحری) شام (نامی پہاڑ) کی بلندیوں پراس کے ابنی شام (نامی) ایک دوسر کے مقابل کے پہاڑوں کی چوٹیوں یا محفوظ مقاموں پڑج مناشر و ع کرتی ہے تو اس ہے آواز ہوتی ہوجاتی ہے۔ ہاور (پھر) فاموشی ہوجاتی ہے۔

اوریہ بیتال کے ایک تعیدے کی ہے۔

شاعر جنگلی بحری کابیان کررہا ہے کہ جب بدکتی ہے تواپنی پاؤں چٹان پر مارتی جاتی ہے اور پھر ختی ہوئی خاموثی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کا چٹان پر پڑتا تالی کی سی آ واز دیتا ہے اور مصدان کے معنی العور ذکے ہیں یعنی پہاڑ پر کے ایسے بلند مقامات جہاں چڑھ جانے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ابنا شام دو پہاڑ وں کے نام ہیں۔

ابن الخقّ نے کہااور میدوہ با تیں تھیں جن ہے اللہ راضی نہ تھا اور نہ اسے پیند بیرہ تھیں اور بیہ با تیں ان پر فرض کی گئی تھیں اور نہ انہیں اس کا تھم دیا گیا تھا۔

﴿ فَلُوتُو الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾

'' تواس كفر كے عوض ميں جوتم كرتے تھے عذاب چكھو''۔

یعنی ان کے آل کاعذاب جو بدر کے روز ان پر ڈ الا گیا۔

'' مجھے اور آسائش میں بسر کرنے والے حجٹلانے والے کو جھوڑ دے اور انہیں تھوڑی مہلت دے۔ بشہبہ ہمارے پاس بیڑیاں یاعبرت ناکسزائیں ہیں۔ اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں سینسنے والی غذا ہے اور در دناک عذاب ہے'۔

تھوڑ اساوقفہ ہواتھا کہ اللہ (تعالیٰ)نے قریش پر واقعۂ بدر کی کی مصیبت ڈ الی۔

ابن ہشام نے کہا کہ انکال کے معنی قیو دلیعنی بیڑیوں کے ہیں اس کا واحد نکل ہے۔ د نو بدہ بن العجاج نے کہا ہے۔

يَكُفِينُكَ بِكُلِي بَغْيَ كُلِّ بِكُلِ

" ہرقیدے سرکشی کے گئے میرے پاس کی قید تیرے لئے کافی ہوجائے گا"۔

اور سے بیت اس کے ایک (رجز) میں ہے ہے۔

ا بن اسطن نے کہا۔ پھر فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِعُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَعَمَّدُوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَسَيْنْفِعُوْنَهَا ثُمَّ تَكُونُ ﴾ "جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللّٰہ کی راہ سے پھیر نے کے لئے اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تو انہوں نے جلدوہ مال (اور بھی) خرچ کرتا ہوگا''۔

#### اوراس کے بعد:

﴿ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِيْنَ كَغَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾

'' بیخرج کرناان کے لئے تخسرت کا سب ہوگا۔اس پرمز بدید کہ وہ مغلوب بھی ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم (ایک گڑھے) میں جمع کئے جائیں گے''۔

یعنی و ہلوگ جوابوسفیان اوران لوگوں کے پاس گئے تنے جن کے پاس مال تھا اور ان ہے سوال کیا تھا کہ انہیں اس مال کے ذریعے رسول النڈ منا النّڈ کا النّڈ کا اللّہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہے جنگ کرنے کے لئے تائید دی جائے تو انہوں نے ویسا ہی

كيا\_ پيرفر مايا:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْلَهُمْ مَّا قَلْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا (لحريك) فَقَلْ مَضَتُ ويه الدَّالِينَ ﴾ سنة الدَّالِينَ ﴾

"(اے نی) ان لوگوں سے کہ دے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ اگر وہ باز آجا کیں تو جو کچھ گزر گیا وہ انہیں بخش دیا جائے گا اور اگر انہوں نے ( تخصے جنگ ) دوبارہ کی تو پہلے لوگوں کا طریقہ تو ( بطور نمونہ ) گزری چکا ہے لین ان میں ہے جولوگ بدر میں قبل کئے گئے۔ پھر فر مایا:
﴿ وَ قَاتِلُوهُ مُورِدُ مَنْ لَا تَكُونَ فِتِنَةً وَ يَكُونَ البِّينَ كُلُّهُ لِلّٰهِ ﴾

''اوران ہے جنگ کرتے رہوخیٰ کہ (ند ہب اسلام اختیار کرنے والوں کے لئے ) ایذ ارسانی باتی ندر ہےاوراللہ کا دین ( قانون جز ۱) سب کا سب (جاری) ہوجائے''۔

یعنی یہاں تک کہ کسی ایما ندار کو اس کے دین ہے پھیرنے کے لئے ایذانہ دی جاسکے۔ اور اللہ ک خالص مکتائی جس میں کسی شریک کا کوئی شائبہ نہ ہوقائم ہوجائے۔اور اس کے سوا (اس کے ) جتنے ہمسر ہوں انہیں تاہ کر دیا جائے:

﴿ فَإِنِ الْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعِبِيرٌ وَإِنْ تَوَلُّوا ﴾

"تواگروہ بازآ گئے تو بے شہد اللہ ان اعمال کوجوہ اگرتے ہیں دیکھنے والا ہے اور اگر انہوں نے تہمارے تھے والا ہے اور اگر انہوں نے تہمارے تھے ہوئے ) ہیں '۔ تہمارے تھم سے روگر دانی کی اور اپنے اس کفر کی طرف گئے جس پروہ (جے ہوئے ) ہیں '۔ ﴿ فَإِنَّ اللّٰهُ مَوْلاَ كُمْ ﴾ "تو اللہ تہمارا محافظ ہے'۔

جس نے تم کوعزت دی اور بدر کے روز باوجودان کی زیادتی اور تہاری کی کے ان کے مقابلے میں تہاری مدد کی۔ تہاری مدد کی۔

﴿ يِعْمُ الْمُولَى وَ يِعْمُ النَّصِيرُ ﴾

'' وہ کتنا بہتر محافظ اور کس قدرا حجماحمایتی ہے'۔

پھراس نے انہیں ننیمت کی تقسیم کی اطلاع دی اور جب ان کے لئے اس ( ننیمت ) کو جائز قرار دیا تو اس کے متعلق اپنے احکام بتائے۔اور فر مایا:

﴿ وَاعْلَمُو اَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنَ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَةً وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِينَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتُولِيَّا فَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ الْتُقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

''اور (یہ) جان لو کہ جو بچھتم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور قر ابت داروں اور بیٹیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اگرتم اللہ پرایمان لائے ہو اور اس چیز پرائیمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پراتمیاز کے روز اتارا ہے جس دن دو جماعتیں ایک دوسرے ہے ہم گئی تھیں۔اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

یعنی جس روز میں نے اپنی قدرت ہے جق سے باطل کا امتیاز پیدا کر دیا۔ جس دن تمہاری اور ان کی دونوں جماعتیں ایک دوسرے ہے مقابل ہو گئیں۔

﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا ﴾ "جبكتم وادى كادهرك كنار عض"

﴿ وَهُمْ بِالْعَدُولَةِ الْقُصُولِي ﴾ "اوروه وادى كأدهرك كنارے تقے مكه كي جانب"۔

﴿ وَالرَّكُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ "اورقافلتم عيني كاطرف تما"-

لیعنی ابوسفیان کا قافلہ جس کے لینے کے لئے تم نکلے تقے اور وہ اس کی حفاظت کے لئے نکلے تھے۔ نہ تہباری جانب ہے کوئی مقام تتعین کیا گیا تھا اور ندان کی جانب ہے۔

﴿ وَلُوْ تَوَاعَدُتُمُ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ ﴾

''اورا گرتم آپس بیں ایک دوسرے سے دعدے بھی کرتے تو وقت ومقام موعود بیں ضرور ( میکھ نہ کچھ) مختلف ہو جاتے''۔

اورا گراس مقاملے کا تعین تمہارے اور ان کے وعدوں کی بناء پر ہوتا اور اس کے بعد ان کی تعداد کی زیاد تی اورا پئی تعداد کی کی خبرتمہیں پہنچتی تو تم ان ہے نہ بھڑتے۔

﴿ وَلَكِنْ لِيَعْتَضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَغُعُولًا ﴾

''اورلیکن (بیسب کچھ) اس لئے (ہوا) کہاللہ اس کا م کو پورا کردے جو فیصلہ شدہ تھا''۔
لیجنی تا کہاس بات کو پورا کردے جواس نے اپنی قدرت ہے بغیرتمہاری نیمدد کے اسلام اورمسلمانوں کو عزت دیے اور کفراور کا فروں کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرلیا تھا اور اس نے جو پچھارادہ فرمایا وہ اپنی مہر بانی ہے کردیا۔ پھر فرمایا:

﴿ لِمَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَ يَحْمِلُ مَنْ حَيْ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيم ﴾
"تا كهجوبهي بلاك موده جحت قائم مونے كے بعد بلاك مواور جوبهي زعره رہوء جحت قائم

ل (الف) يل اعن غير ملاء "باور (بن و) يل اعن غير بلاء "بي يغير بهي مصيبت بل (احرمحودي)

يرت ابن المام ٥ حددوم

ہونے کے بعدز ندہ رہاوراللہ بڑا سننے والا اور بہت جاننے والا ہے'۔

لعنی تا کہ جو تخص بھی کفرا ختیار کرے تو وہ نشانیوں اور عبر توں کو دیکھنے اور قائم ہونے کے بعد کفرا ختیار کرے اور جو مخص بھی ایمان اختیار کرے وہ ای طرح اختیار کرے۔اس نے اس کے بعد آپ پراپنے مہربان ہونے اور آ ب کے لئے اپنی خفید تدبیری کرنے کا ذکر فر مایا۔ اوراس کے بعد فر مایا:

﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا قَالُوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

''(اے نبی وہ وقت یادکر) جب کہ اللہ نے تیرے خواب میں انہیں کم کر کے بتایا اور اگر تھے ان کی تعداد بڑھا کر بتاتا توتم لوگ کمزور پڑ جاتے اور معاملۂ ( جنگ) میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے بچالیا۔ بے شہرہ وہ دلوں کی حالت خوب جانبے والا ہے'۔

تو اللہ نے جو پچھاس کے متعلق دکھایا وہ ان براس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی جس کے ذریعے انہیں ان کے دشمن پر دلیر بنا دیا اور ان ہے اس کمر وری کوروک دیا جس میں ان کے مبتلا ہو جانے کا خوف تھا کیونکہ جوقو تیں ان میں ( فطرۃ )تھیں اس ہے وہ واقف تھا۔

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَغَيْنِكُمْ قَلِيلاً وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَغَيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

''اور (اس وقت کو یا دکرو) جبکهتم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے توحمہیں تمہاری آ تکھوں میں ان کی تعداد کم بتائی اوران کی آئکھوں میں (مجمی) تمہاری کم تعداد بتائی تا کہ الله امرفیصل شدہ کو یورا کردیے''۔

یعنی تا کہ جنگ پر دونوں شغق ہو جائیں اور جن ہے وہ انقام لینا حابتا تھا وہ انتقام پورا ہواور اپنی حفاظت میں ہے جن لوگوں ہروہ انتمام نعمت کرنا حابتا تھا ان برنعت بوری ہو۔ پھرانہیں تقییحتیں فرما نمیں اور معجما یا اوران کی جنگ میں انہیں جس راہ پر چلنا سز اوار تھاوہ راہیں انہیں بتا کیں اور فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِنَةً ﴾

''اے وہ لوگو جوا بمان لائے ہو جب تم کسی جماعت کے مقابل ہو''۔

نینی راه خدا کی جنگ میں ۔

﴿ فَاتَّبِتُواْ وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَتِيرًا ﴾ "توجير بهواورالله كي إدبيت كرو" -

یعنی اس کی یادجس کے لئے تم نے اپنی جانیں شار کرویں اور جو بیعت تم نے اس سے کی ہے اس کے پورا

کرنے کو با درکھو۔

﴿ لَقَلَّكُمْ تُغُلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَغَشَّلُوا ﴾

'' تا کہتم تھاد پھولو۔اوراللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں کشکش نہ کرو کہتم کمزور ہوجاؤ کے بعنی اختلاف نہ کرو کہتمہارامعا ملہ تیز ہوجائے گا''۔

﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

''اورصبر کرو بے شبہہ الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے''۔

یعنی اگرتم ایبا کرو گے تو میں تمہار ہے ساتھ ہوں۔

﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَرًّا وَّ رِنَاءَ النَّاسِ ﴾

''اورتم ان کی طرح نہ ہوجا وُ جوائے گھر ول سے اکثرتے اور لوگوں کو (اپنی شان) بتاتے نکلے ہیں''۔

یعتی ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کے سے نہ بنو۔ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جب تک بدر نہ پنچیں گے
واپس نہ ہوں گے۔ اور وہاں ہم کاٹنے کے قابل جانور کاٹیں گے اور شراب پئیں گے اور وہاں ہمارے سامنے
گانے والی لونڈیاں گائیں بجائیں گی۔ اور عرب ہمارے حالات سنیں گے۔ یعنی تمہارے کام دکھائے اور
شہرت کی خاطر نہ ہوں اور نہ اس لئے ہوں کہ لوگوں سے کوئی چیز حاصل کرو۔ اپنی نیتیں اللہ کے لئے خالص کرو
اور (تمہارے کام) اپنے وین کی مدداور اپنے نبی کی تائید کی خاطر ہوں۔ تم اپنے کام اس کے لئے کرواور اس
کے سواکسی اور چیز کے طالب نہ بنو۔ پھر فرمایا:

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُّ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُّ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ''اور (وه وقت یا دکرو) جَبَه شیطان نے ان کے کام ان کے آگے سنوار کر پیش کئے اور کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پرغالب نہیں (ہوسکتا)''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے بعد اللہ نے اہل کفر کا ذکر فر مایا اور موت کے وقت انہیں جس حالت کا سامنا ہوگا اور ان کے صفات بیان فر مائے اور اپنے نبی کوان کے متعلق خبر دی حتی کہ اس مقام پر پہنچا اور فر مایا: ﴿ فَإِمَّا تَتَقَفَعُهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِدُ بِهِمْ مَن حَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَكُ كُرُونَ ﴾

'' تو اگر جنگ میں تو ان پر غلبہ پالے تو پریشان کر دے اور ان کے ذریعے ان لوگوں کو جوان کے پیچھے میں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں''۔

یعن انہیں ایسی مزادے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کے لئے عبرت کا سبب ہوں تا کہ انہیں سمجھ آئے۔ ﴿ وَ أَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُّوَ اللهِ وَعَدُوّ كُمْ۔ يرت ابن برام دروم

الى قوله وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوكَ الْهَكُمْ ﴾

"اورتم تیار کررکھوان (کے مقالبے) کے لئے سامان جنگ جتناتم سے ہو سکے اور بندھے موئے (یامستعد) محوڑے جس کے ذریعے تم اپنے اوراللہ کے دشمن کوڈ راتے رہو۔ یہاں تک کہ فر مایا۔ اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرج کرو کے وہ تہاری جانب بوری بوری پہنچا دی

﴿ وَ أَنْتُو لَا تُظْلُمُونَ ﴾ " اورتم يظمنيس كياجائكا"-

بعن الله كے ياس آخرت ميں اس كاجواجر جو گااور دنيا ميں اس كافورى معاوضه ضائع شرجائے گا۔ پر فرمايا:

﴿ وَإِنَّ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا ﴾

• اوراگروه صلح کی جانب مائل ہوں تو تو بھی اس کی جانب مائل ہو جا''۔

معنی اگروہ اسلام اختیار کرنے کے لئے سلح کی دعوت دیں تو اس شرط پران سے سلح کر لے۔

﴿ وَ تُوحُلُ عَلَى اللهِ ﴾ "اورالله يرجروسهكر الله تير الله على ال

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ "بيشهدالله توبيزاسف والا اور برزاجان والاب-"

ابن بشام نے کہا جنحو اللسلم کے معنی مالوا الیك للسلم یعنی ملح کے لئے تیری طرف مائل مول-الجنوح كمعنى الميل كي بين -لبيد بن ربيد في كها ب-

جُنُوْحَ الْهَا لِكِي عَلَى يَدَيْهِ مُكِبًّا يَجْتَلِي نُقَبَ النِّصَال (وواس طرح جھکا ہواہے) جس طرح صیقل کرنے والا تیر کا زنگ دور کرے اے جلا دیتے کے

لئے سرنیچے کئے ہوئے اپنے ہاتھوں پر جھکار ہتا ہے۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔شاعر کی مراد و وہیقل کرنے والا ہے جواپنے کام پر جھار بتا ہے۔النقب کے معنی مکوار کے زنگ کے ہیں محتلی کے معنی مکوار کوجلا دیتا ہے اور السلم کے معنی سکے ہیں۔ الله كى كتاب من ب-

﴿ فَلاَ تَهِنُواْ وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْاعْلُونَ ﴾

'' توتم کمر در نہ ہو جا وَا در صلح کے طالب نہ بنوا درتم ہی برتر رہو گے''۔

اورا کی قرات میں الی السلم آیا ہا وروہ بھی اس کے معنی میں ہے۔ زہیرین انی سلم نے کہا۔ وَقَدْ قُلْتُمَا إِنْ نُدُرِكِ السِّلْمَ وَاسِعًا بِمَالِ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الْقَوْلِ نَسْلِمِ حالا تکہتم نے تو کہا تھا کہ اگر وسعت مال اور رواج کے موافق شرطوں کے ساتھ جمیں صلح حاصل

ہوتو ہم سلح کرلیں گے اور ریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے حسن بن الی انحن البصری کی روایت پنجی ہے کہ وہ کہا کرتے ہے وان جَنَعُولًا للسلم کے منی للاسلام کے ہیں اور اللہ کی کتاب میں ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾

" اے وہ لوگو جوایمان لائے ہوتم سب کے سب اسلام جس داخل ہو جاؤ''۔

بعضوں نے فی السلم پڑھا ہے۔ اور اس سے مراد اسلام بی ہے امید بن افی الصلت نے کہا ہے۔
فَمَا أَنَا آبُو السِّلْمِ حِیْنَ تُنْلِدُهُمْ رُسُلُ الْاِلٰهِ وَمَا كَانُوْا لَهُ عَضُدَا
جب الله كرسول انہيں ڈراتے ہيں تو وہ اسلام كی طرف رجوع نہيں ہوتے اور اس كی قوت
بازونیں فئے۔

اور یہ بیت اس کے ایک تھید ہے کی ہے۔ اور جوڈول اسپابتایا جاتا ہے اس کوئر ب سلم کہتے ہیں۔

بن قیس بن ثعلبہ میں کا ایک فخص طرفۃ بن العبد نامی ڈپی اوڈئی کی تعریف میں کہتا ہے۔

لکھا میڈ فقانِ اَفْتَلَانِ کَانَّمَا تَعُو بِسَلْمَی دَالِعِہُ مُعَشَدِدِ لَکُھا مِنْ فَقَانِ اَفْتَلَانِ کَانَّمَا تَعُو بِسَلْمَی دَالِعِہُ مُعَشَدِدِ اس (اوٹئی) کے اگے پیر کے دونوں جوڑاس طرح مڑے ہوئے ہیں کو یا وہ باولی ہے پانی لاکر حوض میں ڈالنے والے اور سخت کوشش کرنے والے کے دو ڈول لے کرگز ررہی ہے۔ (یعنی جس طرح کم فاصلے پر پانی لے جانے والا زیادہ پانی نے جانے دور رکھتا ہے اس طرح اس کے دورو و ول لے کوئی ہے۔ اس طرح کم فاصلے پر پانی لے جانے والا زیادہ پانی نے جانے کے لئے دور رکھتا ہے اس طرح اس کے ڈول لے جاتا ہے اور اسے ایے گیڑول سے نہ لگتے کے لئے دور رکھتا ہے اس طرح اس کے ڈول لے جاتا ہے اور اسے ایے گیڑول سے نہ لگتے کے لئے دور رکھتا ہے اس طرح اس کے

پاؤل کے دونوں جوڑ باہر کی جانب فکلے ہوئے ہیں )۔ اور بعض روا نتول میں دالح آیا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ ﴿ وَ إِنْ يَرِيدُوا أَنْ يَخْلَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبِكَ اللّٰهُ ﴾

"اورا گروه جاین که تجه کودهوکا وین تو به شبه تیرے لئے اللہ کانی ہے"۔

یعنی وہ اس دھوکے کے چیچے ہے ( بیعنی ان کی دھو کا دہی کے بعد ضدائی تدبیریں اور اسباب بھی تو ہیں )۔ ﴿ هُوَ الَّذِی ٱیکنَکَ بِمَصْرِ مِ ﴾ ''وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے تجھے تو ی کردیا''۔

ا (ب) میں'' دالع ''جیم سے ہے جس کے متی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔اور (الف ج و) میں'' دالع حامطی سے ہے جس کے متی چھوٹے تیرم ڈالنے کے ہیں۔ووٹوں متی مطلب کے کا ناسے قریب قیں۔(احرمحمودی)

ضعف کے بعد۔

﴿ وَ بِالْمُوْمِنِينَ وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾

"اورایما نداروں (کی مدد) ہے۔اوران کے دلوں میں محبت (پیداکر) دی"۔

﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الَّارْضِ جَمِيْعًا مَّا أَكُفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾

''جو کچھز مین میں ہے اگر تو وہ سب کا سب خرج کر دیتا تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ بیدا کرسکتا۔

لیکن اللہ نے ان میں محبت ہیدا کر دی۔اینے دین کے ذریعے جس پران سب کو جتمع کر دیا ہے'۔

﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ "بيدوه غالب حكمت والاب" ـ

### 11.79

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعُوْمِنِيْنَ عَلَى الْعُوْمِنِيْنَ عَلَى الْعُوْمِنِيْنَ عَلَى الْعُوْمِنِيْنَ عَلَى الْعُلِيَّةُ النَّبِيِّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعُلِيَّةُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَيْدُوا اللَّهُ الْعُلَيْدُوا اللَّهُ الْعُلَيْدُوا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَيْدُوا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللل

''اے نی ایماندارجنہوں نے تیری پیروی اختیار کی ہے۔اوراللہ تیرے لئے کافی ہے۔اب نی ایمانداروں کو جنگ کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں ہے مبر کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں ہے مبر کرنے والے ہیں ہوں تو دوسو پرغالب رہیں گے اورا گرتم میں ہے سوہوں تو جن لوگوں نے کفر کمیا ہے ان میں سے ہزار پرغالب رہیں گے اس لئے کہ وہ سمجھ کے بیے ہیں'۔

لیعنی ان لوگوں کی جنگ کسی خاص نیت ہے نہیں اور نہ کسی حق بات کے لئے ہے اور نہ بھلائی برائی کی ..

تميز مرجنی ہے۔

ابن آخق نے کہا مجھ سے عبداللہ بن بینے نے عطابی الی رہا تے سے عبداللہ بن عہاس کی روایت بیان کی اور کہا کہ جب بیآ یت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو بہت بارمعلوم ہوا اور بیس کا دوسو سے اور سو کا بزار سے جنگ کرنا آنہیں بڑا ( سخت ) معلوم ہوا۔ تو اللہ نے ان پر تخفیف کردی اور دوسری آیت نے اس کومنسوخ کردیا۔ اس کے بعد فر مایا:

﴿ اللَّانَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمُ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِّنكُمْ مِّانَةٌ صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِانَتْنِينِ وَإِنْ يَكُنْ مِّنكُمْ مَانَةٌ صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِانْتِهِ اللَّهِ ﴾

"اب الله في تم ير تخفيف كردى اوراس في معلوم كرليا به كرتم مين ايك طرح كى كمزورى باس الله الله في الكي طرح كى كمزورى باس التي الرقم مين سے ہزار لئے اگرتم مين سے ہزار

<!-- THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

ہوں تو وہ بحکم الٰہی دو ہزار پرغالب رہیں''۔

کہا کہ اس کے بعد ان کی بیرحالت رہی کہ اگر دشمن کی تعداد کے نصف ہوتے تو (بیہ بیجھتے تھے کہ) ان سے بھا گنا انہیں سزاوارنہیں اور جب اس سے بھی کم ہوتے تو (سیجھتے تھے) ان سے جنگ کرنا ان پرواجب نہیں اور ان کے مقالبے سے ہٹ جانا ان کے لئے جائز ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد اس نے آپ پر قیدیوں کے قید کرنے اورغنیمت کے حاصل کرنے کے متعلق ناراضی طاہر فر مائی اور آپ ہے پہلے انبیاء میں ہے کسی نبی نے اپنے دشمن سے غنیمت حاصل کر کے نہیں کھائی۔

'' مجھے رعب کے ذریعے مدودی گئی اور زمین (کے کھڑے) میرے لئے سجدہ گاہیں اور پاک بنا ویئے گئے اور مجھے کثیر معانی کا جامع کلام عطافر مایا گیا۔اور شیمتیں میرے لئے جائز کردی گئیں اور مجھے سے پہلے کسی نبی کے لئے جائز نہیں کی گئیں اور مجھے شفاعت عطافر مائی گئی۔(بیہ) پانچ (چیزیں) مجھے سے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئیں'۔

ابن ایخق نے کہا پھر فر مایا۔

﴿ مَا كَانَ لِعَبِيّ (أَى قَبْلِكَ) أَنُ تَكُونَ لَهُ أَسْرِى (مِنْ عَدُوّم) حَتَّى يُثُنِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ "كسى نبى كوحن نه تفا ( يعنى آب ہے پہلے ) كه اس كے پاس (اس كے دشمن ) قيدى بينے رئيس يہاں تك كه وه زئين ميں خوب خون ريزى نه كركے"۔

لینی وشمنوں کوخوب قبل نہ کر لے حتیٰ کہ انہیں اس سرز بین سے جلاوطن کر دے۔

﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ " تم دنيوى ساز وسامان جائي مؤ"۔

﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْأَخِرَةَ ﴾ "اورالله وانجام (كي درت ) جامتا بـ"-

یعنی ان کافل تا کہ جس دین کاغلبہ وہ چاہتا ہے۔اس دین کاغلبہ ہوجس کے ذریعے آخرت حاصل کی جاتی ہے۔

﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ (اى مِنَ الْاَسَارِي وَالْمَعَانِمِ) عَذَابُ الِّيمُ ﴾

''اگر سابقہ نوشتہ الٰہی نہ ہوتا تو جو کچھتم نے (قیدی گرفتار کئے اور غلیمتوں کا مال) حاصل کیا اس کے متعلق تنہیں ضرور در دیتا ک عذاب جھولیتا''۔

یعن اگر بیرمیری عادت سابقہ نہ ہوتی کہ میں بغیر کسی بات کی ممانعت کے پہلے ہی سے عذاب نہیں دیا کرتا تو ضرور تہہیں اس تہمارے کئے پرعذاب دیتا۔اوراس نے انہیں منع نہیں فر مایا تھا۔ پھراس نے آپ کے اور آپ کی امت کے لئے اپنی رحمت سے اس (مال غنیمت) کو جائز کر دیا اور رحمٰن ورحیم کی جانب سے بطور عطیہ مرحمت فر مایا۔ پھرفر مایا:

﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَيِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

'' لہٰذا جو پجھے تم نے نمنیمت میں حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ اس حال میں کہ وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈریتے رہو بے شہرہ اللہ بڑاڈ ھا تک لینے والا اور بڑامہر بان ہے'۔

اس کے بعد فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوْتِكُمْ عَيْرًا يُوْتِكُمْ عَيْرًا يَوْتِكُمْ عَيْرًا مِنْا أَخِذَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

"اے نبی ان لوگوں سے کہدد ہے جوتم میں سے کسی کے ہاتھ میں بطور قیدی کے ہوں کہ اللہ تہمارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر (چیز) عطا فر مائے گا جوتم سے لی گئی ہے اور اللہ (غلطیوں کو) بہت ڈھا تک لینے والا اور بڑارتم کرنے والا ہے''۔

اور مسلمانوں کو آپس میں قرابت دارانہ تعلقات رکھنے کی ترغیب دی اور مہاجرین و انصار میں ان کے سوا دوسروں کو چھوڑ کر۔ وینی رشتہ داری قائم فر مادی۔ اور کا فروں کے درمیان ایک دوسرے سے رشتہ داری قرار دی۔ اور فر مایا:

> ﴿ إِلَّا تَغْعَلُوهُ مَكُنْ فِتِنَةٌ فِي اللَّهُ شِي وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ ''اگرايبانه كرو كيتوزين مِن فتنهاور برا فساد موگا''۔

یعن اگر دومرول کوچھوڑ کرائیا ندار کارشتہ دارنہ ہے اگر چہوہ دومراحقیقی رشتہ داری کیوں نہ ہوتو زین میں فساو ہوگا۔ یعنی حق و باطل شہے میں پڑ جائے گا۔ اور ایما ندار کی رشتہ داری ایما ندار کے ساتھ ہوئے کے بجائے کا فر سے ہوتو زمین میں فساو ہوگا۔ دومرول کوچھوڑ کر مہاجرین وانصار میں اس رشتہ داری کو قائم کرنے کے بعد پھر میراث انہیں حقیقی رشتہ دارول ہی کی طرف روفر مادی جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا اور فر مایا:
﴿ وَالَّذِیْنَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُم مُ فَاُولَیْكَ مِنْكُم وَ وَالْولُوا الْلَارْحَامِ

**(( Frr ))** 

بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾

''اور جولوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ تنہی میں ہے ہیں۔اور نوشتۂ اللی کے لحاظ ہے بعض رشتہ دار بعض ہے زیادہ قریب ہیں''۔

یعنی میراث کےلحاظ ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

" بے شہرہ اللہ ہر چیز کواچھی طرح سے جاننے والا ہے"۔

# فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر تھے

ابن ایخی نے کہا کہ بیہ نام ان مسلمانوں کے جیں جو بدر میں حاضر ہتے۔قریش کی شاخ ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرق بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر بن ما لک بن النضر بن کنانہ میں ہے۔ محدرسول اللّٰه فَالْحِیْمُ السلمین ابن عبداللّٰہ بن عبدالمطلب بن ہاشم۔ اوراللّٰہ اوراس کے رسول کے شیر رسول اللّٰه فَالْمَیْمُ اللّٰہ بن عبدالمطلب بن ہاشم۔

اورعلى بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن ماشم \_

اور زید بن حارثہ بن شرجیل بن کعب بن عبدالعزی بن امراء القیس الکلمی جن پراللہ اور اس مے رسول مَثَلِّ الْفِیْجَمِیْ نِے انعام قرمایا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ زبیر بن حارثہ بن شراحیل بن کعب بن عبدالعزی ابن امراء القیس بن عامر بن المعربی عامر بن عامر بن المعربین عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن عبدود بن توفیدہ بن کتانہ بن مجربن عوف بن عذرہ بن زبیداللہ بن ذبیدہ بن ثور بن کلب بن

-8/,3

ا بن ایخل نے کہااوررسول اللہ فالفیائے کے آزاد کردہ انسہ۔

اوررسول الله فأفيا كي زادكرده ايوكيده

ابن ہشام نے کہا کہ انسے بشی تنے اور ابو کبشہ فاری تنے۔

ا بن ایخی نے کہا اور ابوم شد کناز بن حصن بن ریہ بوع بن عمر و بن ریہ بوع بن خرشہ بن سعد بن طریف بن حلان بن غنم بن نی بن یعصر بن سعد بن قیس بن عمیلان ۔

ابن بشام نے کہا کناز بن حمین۔

ا بن ایخل نے کہااوران کا بیٹا مرجمہ بن انی مرجمرے بن عبدالمطلب کا حلیف۔

اورعبيده بن الحارث بن المطلب \_

اوران کے دونوں بھائی الطفیل بن الحارث \_

اورالحصين بن الحارث\_

اور مطح جن كا نام عوف بن اثاثة بن عبا د بن عبدالمطلب تفا.. ( جمله ) بار ه آ دمي ..

اور بنی عبد شمس بن عبد مناف میں ہے عثان بن عفان بن ابی العاص ابن امیہ بن عبد شمس جوا پنی بیوی رسول الله منافظ الله عنائی الله منافظ الله الله منافظ الله الله منافظ الله منافظ

اورابوحذ بفيه بن عتبه بن ربيعه بن عبدش \_

اورابوجد يفدك آزادكرده سالم\_

ابن ہشام نے کہا کہ ابوحذیفہ کا نام مہشم تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سالم شبیت بن یعار بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک بن الاوس کے اس شرط ہے آزاد کئے بہوئے تھے کہ ان کو ولاء حاصل نہ ہوگی اس نے (شبیت نے انہیں شرط نہ کور کے ساتھ آزاد کیا تو بہ ابوصد یفد کے پاس بے یارو مددگار بوکر آگئے تو ابوصد یفد بن عتبہ نے انہیں معبنی بنالیا اور بعض کہتے ہیں شبید بنت یعاد ابو حد یفد بن عتبہ کی زوجیت ہیں تھی اس لئے جب اس نے سالم کو بھر لیا ہے وہ وہی انہی حد یف کہتے گئے۔

ابن آخق نے کہا کہ بعضوں کا دعویٰ ہے کہ ابوالعاص بن امیہ بن عبدشمس کے آزاد کر دہ مہیج نے بھی رسول اللہ من اللہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عبر اللہ عن عبداللہ بن عمر بن مخز وم انہیں اپنے اونٹ پر اٹھالے گئے پھر اس کے بعد رسول اللہ من اللہ بن عمر بن من عبد اللہ بن عمر بن من عبداللہ بن عمر بن عبداللہ بن عمر بن عبداللہ بن عبدالل

اورحلفاء بنی عبرتشس کی شاخ بنی اسد بن خزیمه میں سے عبداللہ بن جحش بن ریا ب بن پیمر بن صبر ہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد \_

اور ع کاشہ بن محصن بن حرثان بن قبیل بن مرہ بن کبیر بن عنم بن دودان ابن اسد۔ اور شجاع بن وہب بن رہیمہ بن اسد بن صہیب بن مالک بن کبیر ابن غنم بن دودان بن اسد۔ اور ان کے بھائی عقبہ بن وہب۔

اوریز بدین رقیش بن ریا ب بن پیمر بن صبر ه بن مر ه بن کبیر بن غنم بن دو دان بن اسد ..

اور ایوسنان بن محصن بن حرثان بن قیس \_عکاشه بن محصن کے بھائی \_

اوران کے بیٹے سنان بن الی سنان۔

ا درمحرز بن نصله بن عبدالله بن مره بن كبير بن غنم بن دو دان ابن اسد \_

اورر ببید بن اکتم بن تجره بن عمرو بن لکیز بن عامر بن غنم ابن و دان بن اسد \_

اور حلفاء بنی کبیر بن عنم بن دودان بن اسد میں ہے ثقف ابن عمرو۔

اوران کے دونو ل بھائی ما لک بن عمرو۔

اور مدلج بن عمرو به

ابن ہشام نے کہامدلاج بن عمر د۔

ابن اسطی نے کہا یہ ٹوگ بی حجر میں سے بنی سلیم والے ہیں۔

اورا بوخشی ان کے حلیف \_ ( جملہ ) سولہ مخص \_

ابن ہشام نے کہا کہ ابو تخشی بن طی میں سے تھے اور ان کا نام سوید ابن تخشی تھا۔

ا بن ایخق نے کہااور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے دو تخص ۔

عنتبه بن غزوان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث ابن مازن بن منصور بن عکر مه بن

تصفه بن قيس بن عيلا ل-

اور عتبہ بن غزوان کے آ زاد کردہ خیاب۔

اور بی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں ہے تین شخص۔

الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد ـ

اورحاطب بن الي بلنعه \_

اورحاطب کے آ زاد کردہ سعد۔

ابن ہشام نے کہا حاطب کے باپ الی بلتعہ کا نام عمر وتھا اور وہ بنی تخم سے تھا اور حاطب کے مولی سعد بنی کلب میں سے تھے۔

ابن آئی نے کہا بی عبدالدار بن قصی میں ہے دو مخص۔مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بی قصی۔

إورسويبط بن معد بن حريما بن ما لك بن عميله بن السباق بن عبدالدار \_

اور بنی زہرہ بن کلاب میں ہے آٹھ خص۔

عبدالرحمٰن بنعوف بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زم ٥٠٠

المرت این برای کا محدود کی المحالی کے المحالی

اور سعد بن ابی و قاص اور و قاص کا نام ما لک بن اہیب بن عبد مناف ابن زہر ہ تھا۔ اوران کے بھائی عمیر بن الی وقاص\_

اوران کے حلیفوں میں ہے اکمقدا دین عمر وین ثعلبہ بن مالک بن ربعیہ بن ثمامہ بن مطرود بن عمر وین سعد بن زہیر بن تو ربن تعلیہ بن مالک بن اشرید بن ہزل بن قالیش بن دریم بن القین بن امود بن بہراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعه \_

ابن ہشام نے کہابعضوں نے ہزل بن قاس بن ذر۔اور دہیر بن تو رکہا ہے۔

ا بن اسخن نے کہا اور عبداللہ بن مسعود بن الحارث بن سمح بن مخز وم ابن صابلہ بن کا ہل بن الحارث بن تميم بن سعد بن مذيل \_

ا ورمسعود بن ربیعه بن عمر و بن سعد بن عبدالعزی بن حماله بن عالب ابن محلم بن عایذ ه بن مبیع بن البون بن فزيمه جوالقاره ہے تھے۔

این ہشام نے کہا کہ القارہ لقب ہے۔ اور انہیں کے متعلق کہا گیا ہے۔

قَدُ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا.

'' بعنی جس نے القارہ کا تیرا ندازی ہے مقابلہ کیا اس نے ان سے انصاف کا معاملہ کیا۔اور بیہ لوگ تیرانداز <u>تھے' ۔</u>

ا بن اسخی نے کہا اور ذوائشمالین بن عبد عمرو بن نصلہ بن غبشان ابن سلیم بن ملفکان بن افصی بن حارثہ بن عمر و بن عامر جوفز اعد بش ہے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انہیں ذوالشمالین اس لئے کہا جاتا تھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے اور ان کا نام عمیرتھا۔

ا بن انتخلّ نے کہاا ور خباب بن الا رت۔

ابن ہشام نے کہا خبائے بن الارت بی تمیم میں سے تھے اور ان کی اولا دہھی ہے اور وہ کونے میں رہتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ خیاب خزاعہ میں سے تھے۔

ابن ایخل نے کہااور بی تمیم بن مرہ میں ہے یا گئے آ دی۔

ا يو بكر الصديق اور آپ كانا مغتيق بن عثان بن عامر بن عمر و بن كعب بن سعد بن تميم تفا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابو بحر کا نام عبد اللہ تھا اور ختیق آپ کا لقب تھا اور بہلقب آپ کی خوبصور تی اور

شرافت کےسب تھا۔

ابن ایخی نے کہا اور ابو بکر کے آزاد کر دہ بلال بلال بن تمج کے مولدین میں سے تھے ان کو ابو بکرنے امیہ بن خلف ہے خریدا تھا۔ اور بلال رباح کے بیٹے تھے۔ان کی کوئی اولا دنے تھی۔

اورعام بن نبير هـ

ابن ہشام نے کہا کہ عامر بن فبیرہ بن اسد کے مولدین میں سے اور سیاہ فام تھے۔ انہیں ہے ابو برنے انبين خريدا تغابه

ابن آتخی نے کہاا ورصہیب بن سنان جو نمر بن قاسط میں ہے تھے۔

ا بن ہشام نے کہاالنمر بن قاسط بن ہنب بن اقصی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نز ار۔ اور بعض کہتے ہیں افصی بن دعمی بن جدیلہ۔بعض کہتے ہیں کہ صہیب عبداللہ بن جدعان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ روی تھے۔بعضول نے کہاہے کہ وہ النمر بن قاسط میں سے تھے اور رومیوں کے یاس قید ہو کئے تھے اور انہیں رومیوں ہی سے خریدا گیا تھا۔ رسول اللّٰہ کَافْتُۃِ کے حدیث کی روایت کی گئی ہے کہ صهیب سابق الووم صهيب تمام روميول يرسبقت كرنى والي بير..

ا بن اتخلّ نے کہا اور طلحہ بن عبیداللّٰہ بن عثمان بن عمر وین کعب بن سعد بن تیم ۔ بیشام کے رہنے والے تھے۔رسول الله سُخالِين بررے واپس ہونے كے بعدية كے اور آپ سے تفتّلوكي تو آپ نے انہيں بھي ( غنیمت بدر میں ہے ) حصہ عنایت فر مایا۔ انہوں نے عرض کی یارسول الند منابع کے بھی اجر ملے گا تو فر مایا:

واجوك اور تمهارا. "اجر( بھی ثابت ہے)"۔

ا بن این این این نے کہا اور بن مخز وم بن یقط بن مرہ میں سے یا کچ آ دمی۔ ابوسلمہ بن عبدالا سد اور ابوسلمہ کا نام عبدالله بن عبدالاسد بن ملال بن عبدالله بن عمر بن مخر وم تعا-

اورشاس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن جري بن عامر بن مخز دم ..

ابن ہشام نے کہا کہ شاس کا نام عثمان تھا اور شاس ان کا نام اس وجہ سے بڑ گیا کہ وہ شامسة میں ہے تھے اور زمانہ جاہلیت میں مکہ آئے تھے اور (بہت) خوب صورت تھے۔لوگ ان کی خوبصور تی کو دیکھا کر حیران ہو گئے تو عتبہ بن رہیدنے جوشاس کا ماموں تھا کہا کہ بیس تمہارے یاس اسے زیادہ خوب روشاس کواہ تا ہوں اور ا ہے بھا نج عثمان بن عثمان کولا یا توان کا نام شاس مشہور ہوگیا۔اس کا ذکر ابن شہاب الر ہری و غیرہ نے کیا ہے۔ ابن آئی نے کہا اور ارقم بن ابی الارقم اور ابوالارقم کا نام عبد مناف ابن اسد تھا اور اسد کی کنیت ا يو چندب تھی \_اور وہ عبداللہ بن عمر بن مخز وم کا بیٹا تھا۔

ا ورنگها رین یا سرب

این بشام نے کہا کہ محارین یا سرعنسی قدیج کی شاخ میں سے تھے۔

ابن انتحق نے کہااور معتب بن عوف بن عامر بن فضل بن عفیف بن کلیب بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمر و ۔ ان کے (بنی مخز وم کے ) حلیف تھے اور تھے بنی ٹز اعد میں ہے ۔ اور عیبا مدجنہیں کہا جاتا تھاوہ یہی ہیں ۔ اور بنی عدی بن کعب میں ہے چود ہ مختص ۔

عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالله بن قرط بن ریاح ابن رزاح بن عدی \_

اور عمر بن الخطاب کے آزاد کردہ مجیع جو یمن والوں میں سے تنھے۔اور بدر کے روز دونوں صفول کے درمیان مسلمانوں میں سے جوسب سے درمیان مسلمانوں میں سے جوسب سے درمیان مسلمانوں میں سے جوسب سے بہلے شہید ہوئے وہ بہی تنھے۔ان کو تیر سے مارا گیا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بچے تی عک میں سے تھے۔

ا بن اتحق نے کہاا ورعمر و بن سراقہ بن المعتمر بن انس بن اوا ۃ بن عبد الله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی۔ اور ان کے بھائی عبد اللہ بن سراقہ ۔

اور واقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرین بن ثعلبه بن ریوع ابن حظله بن ما لک بن زید مناة بن تمیم جوان کے حلیف تنھے۔

اورخو لی بن الی خو لی۔

اور ما لک بن الی خولی ان کے دونوں حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوخو لی مجل بن مجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ہیں سے تھا۔ ابن اتحق نے کہااور عامر بن رہید جوآل الخطاب کے حلیف غزین وائل میں سے تھے۔

ا بن ہشام نے کہا غزین وائل بن قاسط بن ہنب بن افصی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار۔

اور بعض کہتے ہیں افصی بن وغی بن جدیلہ۔

ا بن استحق نے کہااور عامر بن البکیر بن عبدیالیل بن ناشب بن وغیرہ بن سعد بن لیٹ ہیں ہے۔ اور عاقل بن البکیر ۔

اورخالد بن البكير \_

اورایاس بن البکیر بی عدی بن کعب کے حلیف۔

ا ورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبدالعزی بن عبدالله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب

رسول الله منظافی الله منظافی الله من مونے کے بعد بہ شام ہے آئے اور آپ سے عرض کی تو آپ نے انہیں (غنیمت بدر میں ہے) حصہ عنابیت فر مایا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول الله مجھے بھی اجر ملے گا فر مایا:

و ٱجُوكَ \_ اورتمهارااجر ( بھی ثابت ہے) \_

اور بنی جمح بن عمر و بن ہصیص بن کعب میں سے یا پچھخص۔

عمّان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح

اوران کے بیٹے السائب بن عثمان۔

اوران کے دونوں بھائی قدامۃ بن مظعون ۔

ا ورعبدالله بن مظعون بـ

ا ورمعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وہب بن حد افتہ بن جمح \_

اور بن سہم بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے ایک شخص ۔

خنیس بن حذا فعه بن قیس بن عدی بن سعید بن سهم \_

اور بنی عامر بن لوگ کی شاخ بنی ما لک بن حسل بن عامر میں سے پانچے شخص ابوسبرہ بن رہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک ابن حسل ۔

اور سہیل بن عمر و کے آ زاد کر دہ عمیر بن عوف۔

اوران کے حلیف سعد بن خولہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ سعد بن خولہ یمن کے تھے۔

ا بن ایخل نے کہااور بن الحارث بن فہر میں سے پانچ ھخص ۔

ابوعبيده بن الجراح اوران كانام عامر بن عبدالله بن الجراح بن بلال بن اجيب ابن ضهه بن الحارث تعا-

اورغمرو بن الحارث بن زہیر بن الی شدا دبن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن الحارث ۔

ا ورسهبل بن وہب بن ربیعہ بن ملال بن اہبیب بن ضبہ بن الحارث \_

ا وران کے بھائی صفوان بن وہب اور بیدونوں البیصاء کے بیٹے ہتھے۔

اورعمرو بن ابی سرح بن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبدا بن الحارث \_

## 

غرض جمله مهاجرین جو بدر میں حاضر تھے اور جن کورسول اللّٰه مَنْ اَنْتُمَا اِللّٰهِ عَلَىٰ اِللّٰهِ عَلَىٰ اِللّ تر اس تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن آخق کے سواد وسرے بہت سے اہل علم نے بدری مہاجرین میں بنی عامر بن لوگ میں ہے وہب بن افی سرح کا اور طالب بن عمر و کا اور بنی الحارث بن فہر میں سے عیاض بن افی زہیر کا بھی ذکر کیا ہے۔

# انصاراوران کےساتھی

ا بن ایخی نے کہا کہ رسول اللّٰہ مُنْ اَفْتِهُا کے ساتھ مسلمان انصار اوس بن حارثہ بن ثعلبہ بن عمر و بن عامر کی شاخ بن عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمر و بن ما لک بن الا وس بیس سے پندرہ مخص۔ سعد بن معاذ بن النعمان بن امر ُ القیس بن زید بن عبدالاشہل ۔

اورغمرو بن معاذبن النعمان \_

اورالحارث بن اوس بن معاذ بن النعمان\_

اورالحارث بن انس بن رافع بن امرُ القيس \_

اور بني تبيد بن كعب عبد الاشبل مين سعد بن زيد بن ما لك بن عبيد \_

اور بی زعوراء بن عبدالاشبل میں ہے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے زعوراء کہاہے۔

سلمه بن سلامه بن وَتْش بن زغبه بن زعوراء \_

ا درعبا دین بشرین وتش بن زغیه بن زعوراء ـ

اورسلمه بن ثابت بن وش \_

اور رافع بن پزید بن کرز بن سکن ب**ن زعورا**ء۔

اورالحارث بن خزمه بن عدی بن الی بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج - بن عوف بن الخزرج میں ہے ان کے حلیف -

اور بنی حارثہ بن الحارث میں ہے ان کے حلیف محمد بن مسلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن الحارثہ بن مارث ۔

اور بن حارث بن الحارث ميں سے ان كے حليف سلمہ بن اسلم بن حركيش بن عدى بن مجدعہ بن الحارث \_

ابن ہشام نے کہااسلام بن حریس بن عدی۔

ابن ایخی نے کہااور ابوالہیثم بن التیبان \_

اورعبيد بن التيبان \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علیک بن التیبان کہتے ہیں۔

ا بن ایخل نے کہااورعبداللہ بن سبل۔

ابن ہشام نے کہا عبداللہ بن سبل بی زعوراءوالے۔اوربعضوں نے کہا غسان میں سے تھے۔

ابن ایخق نے کہااور بنی ظفر کی شاخ بنی سوا دین کعب ( اور کعب بی کا نام ظفر ہے ) میں ہے دو مخص \_

ابن ہشام نے کہا ظفر بن الخز رخ بن عمر و بن ما لک بن اوس۔

ا بن ایخق نے کہا قمادہ بن النعمان بن زید بن عامر بن سواد۔

اورعبید بن اوس بن ما لک بن سوا د په

ابن ہشام نے کہاعبید بن اوس وہ ہیں جنہیں مقرن کہا جاتا تھا اس لئے کہانہوں نے بدر کے روز حیار قید یوں کوایک جگہ کردیا تھا اورانہوں نے اس روزعقیل بن ابوطالب کوبھی گرفتار کیا تھا۔

ع واليك طِند مرويا ها اورا بول عدا الروز من الي الوطاعب و مي مرحار مياهات

ابن آئی نے کہااور بنی عبد بن رزاح بن کعب میں سے تین آ دمی نصر بن الحارث بن عبد۔

اورمعتب بن عبد\_

اوران کے حلیفوں میں ہے بنی بلی میں سے عبداللہ بن طارق۔

اور بنی حارثہ بن الحارث بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الا دس میں ہے تین مختص \_

مسعود بن سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حارثهـ

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے مسعود بن عبد سعد کہا ہے۔

ا بن آخق نے کہاا ورا ہوجس بن جبر بن عمر و بن زید بن جشم بن مجدعہ بن حارشہ

اوران کے حلیف بنی بلی میں ہے ابو بر دہ بن نیار جن کا نام ہانی بن نیار بن عمر و بن عبید بن کلا ب بن

د بهان بن عنم بن ذیبان بن جمیم بن کا ال بن ذیل بن تی بن یلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه تھا۔

ا بن ایخل نے کہا اور بنعمر و بنعوف بن ما لک بن اوس کی شاخ بنی ضعیعہ بن زید بن ما لک بنعوف بنعمر و بنعوف میں سے یا پچھنص ۔

عاصم بن ثابت بن قيس اورقيس بي ابوالا قلح بن عصمه بن ما لك بن امة بن صبيعه تصابه

أ اورمعتب بن تشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

اورا بوكيل بن الا زعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

ا ورغمر و بن معبد بن الا زعر بن زید بن العطاف بن ضبیعه بـ

ابن ہشام نے کہاعمیر بن معبد۔

ا بن ایخل نے کہا اور سہل بن صنیف بن واہب بن انگیم بن ثقلبہ بن مجدعہ بن الحارث ابن عمر و۔ اور عمر و شخص حب بن میں جانا ہو ہے ہوں میں میں میں میں بناتا

ہی وہ شخص ہے جس کو بخرج بن حنش بن عوف بن عمر و بن عوف کہا جا تا تھا۔

اور بی امیہ بن زید بن ما لک میں ہے نوشخص \_

مبشر بن عبدالمنذ رين زنبرين زيد بن اميه-

اورر فاعد بن عبدالمنذ ربن زنبر۔

ا ورسعد بن عبید بن النعمان بن قیس بن عمر و بن زید بن امیه ..

اورعويم بن ساعده۔

اوررافع بن عنجد ۵\_

ابن ہشام نے کہاعنجد وان کی مال تھی۔

ابن انتخل نے کہااور عبید بن الی عبید \_

اورىغلىيە بن حاطب \_

اوران لوگول کواس بات کا دعوی تھا کہ ابولہا ہے بن عبدالمنذ راورالحارث بن حاطب رسول اللّٰه مُلَّاثِیْنِ کے ساتھ نظلے منصوبی آت کا دعوی تھا کہ ابولہا ہے ہوں کہ بینہ پرامیر مقرر فر مایا تھا اوراصحاب بدر کے ساتھ ان دونوں کو دو جھے عنایت فر مائے ہتھے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ آپ نے انہیں الروحاء سے واپس فر مایا تھا۔

ا بن ہشام نے کہااور حاطب عمرو بن عبید بن امید کا بیٹا تھا اور ابولیا بد کا نام بشیرتھا۔

ابن ایخق نے کہااور بی عبید بن زید بن مالک میں سے سات مخص ۔

انیس بن قماً د ہ بن رہیے ہین خالد بن الحارث بن عبید \_

اوران کے حلیفوں بنی بلی میں ہے معن بن عدی بن الحجد بن العجلان الی ضبیعہ۔

اور ثابت بن اقرم بن تغلبہ بن عدی بن العجلان ۔

ا ورعبدالقد بن سلمه بن ما لك بن الحارث بن عدى بن العجلا ان \_

ا ورزید بن اسلم بن تغلیه بن عدی بن انعجلان \_

اور عاصم بن عدی بن الجد بن العجلان نکلے تھے۔لیکن رسول الندمُنَافِیَوَ منے انہیں واپس فر ما دیا اور اصحاب بدر کے ساتھ انہیں حصہ عطافر مایا:

اور بی تقلبہ بن عمر و بن عوف میں سے سات شخص۔

عبدالله بن جبیر بن النعمان بن امیه بن البرک!ورالبرک کانام امراءالقیس این تغلبه تھا۔ اور عاصم بن قبیس ۔

ا بن ہشام نے کہاعاصم بن قیس بن ٹابت بن النعمان بن امیہ بن امر ءالقیس بن ثعلبہ۔ ابن ایخق نے کہاا ور ابوضیاح بن ٹابت بن النعمان بن امیہ بن امرُ القیس بن ثعلبہ۔ اور ابو حنہ ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابوضیاح کے بھائی تھے۔اوربعضوں نے ابوحبہ کہا ہے اور امرُ القیس کوالبرک بن تغلیہ کہا جاتا تا تھا۔

> ا بن این این این این اور سالم بن عمیر بن ثابت بن النهمان بن امیه بن امر ءالقیس ا بن تعلید۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے ٹابت بن عمر و بن تعلید بھی کہا ہے۔

> > ا بن اتحق نے کہا اور الحارث بن النعمان بن امید بن امرُ القیس بن تعلیہ۔

اورخوات بن جبیر بن انعمان جن کورسول الله منافی ایمان منافی اسکاب بدر کے ساتھ حصدعطا فرمایا۔

اور بی بچی بن کلفہ بن عوف بن عمر و بن عوف میں ہے دوشخص \_

منذر بن محمد بن عقبه بن الحجه بن الجلاح بن الحريش بن مجمى بن كلفه -

ا بن ہشام نے کہابعضوں نے الحریس بن بحجی کہاہے۔

ابن ایخق نے کہااوران کے حلفاء بنی انیف میں ہے ابوعقیل بن عبدائلّہ بن بیجان بن عامر بن الحر بن عامر بن الحارث بن عامر بن الحارث بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن عمیلہ بن قسمیل بن فران بن ملی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ۔

ا بن ہشام نے کہابعضوں نے تمیم بن اراشہ اور سمیل بن فاران کہا ہے۔ ابن ایخق نے کہااور بن غنم بن السلم بن امر القیس بن ما لک ابن الا وس میں سے یا نچ آ دمی۔ سعد بن خشمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثہ بن غنم ۔

اورمنذ ربن قندامه ب

اور ما لك بن قد امه بن عرفجه \_

ابن ہشام نے کہا عرفجہ بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثدا بن غنم \_

ابن ایختی نے کہا اور الحارث بن عرفجہ ۔

اور بی عنم کے آزاد کردہ تمیم۔

ابن ہشام نے کہا کتمیم سعد بن خشمہ کے آ زاد کردہ تھے۔

ابن آئخت نے کہااور بنی معاویہ بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف میں ہے تین آ دی۔

جبير بن يتنيك بن الحارث بن قيس بن ميشه بن الحارث بن اميه بن معاويه

اور ما لک بن نمیلہ۔ان کے حلیف بی مزینہ میں ہے۔

اوران کے حلیف بنی ملی میں سے النعمان بن عصر۔

غرض اوس میں سے رسول اللہ فاللہ کا تھے جنگ بدر میں جوشر یک رہے اور جن کو آپ نے حصہ اور اجرعطا فر مایا (وہ) اکسٹھ آ دی تھے۔

ا بن آئی نے کہا کہ رسول اللہ منا تھے ساتھ مسلمان انصار الخزرج کے قبیلہ بنی امر ۽ انقیس بن مالک بن تعلیہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج میں سے جا وفض۔

خارجه بن زید بن ابی زہیر بن مالک بن امرءالقیس ۔

اورسعدین رہے بن عمر وین الی زہیرین مالک بن امراءالقیس ۔

اورعبدالله بن رواحه بن تغلبه بن امرَ القيس بن عمر و بن امرَ القيس \_

اورخلا دبن سوید بن تعلیه بن عمر و بن حارثه بن امرُ القیس \_

اور بنی زید بن ما لک بن تقلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث بن الخز رج میں ہے دو مخص۔

بشير بن سعد بن تعلبه بن خلاس بن زيد -

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جلاس کہاہےاور جمارے خیال میں بیلطی ہے۔

اوران کے بھائی ساک بن سعد۔

اور بی عدی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزج میں ہے تین آ دمی۔

سبیع بن قیس بن عیشه بن امیه بن ما لک بن عامر بن عدی ـ

اوران کے بھائی عبادین قیس بن عیشہ۔ .

ابن ہشام نے کہا کہ بعضول نے قیس بن عبسہ بن امید کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہااورعبداللہ بن عبس \_

يرت ابن بشام الله هددوم

ا وربی احمرین حارثہ بن ثعلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث ابن الخز رج میں ہے ایک ہی

یز بدین الحارث بن قبس بن ما لک بن احمرانبیس کوابن سم بھی کہا جا تا ہے۔ ابن ہشام نے کہاستم ان کی مال تھی اور بنی القین بن جسر میں ہے عورت تھی۔

ابن آتخل نے کہا اور بنی جشم بن الحارث بن الخزرج ۔ اور زید ابن الحارث بن الخزرج میں ہے جو دونوں تو ام تھے جار مخف \_

خبیب بن اساف بن عتبه بن عمر و بن خدیج بن عامر بن جشم به

ا درعبدالله بن زید بن ثقلبه بن عبدریه بن زید به

اوران کے بھائی حریث بن زید بن تغلبہ۔

اورانہوں نے سفیان بن بشر کے متعلق بھی (شرکت بدر کا) دعویٰ کیا ہے۔

این بشام نے کہاسفیان بن نسر بن عمرو بن الحارث بن کعب این زید۔

ابن اسختی نے کہااور بن جدارہ بن عوف بن الحارث بن الخز رج میں سے جارآ دی۔

تنیم بن بعار بن قیس بن عدی بن امیه بن جداره .

اور بنی حارثہ میں سے عبداللہ بن عمیر۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عبداللہ بن عمیر بن عدی بن امیہ بن جدارہ کہا ہے۔

ابن آتختی نے کہااور زید بن المزین بن قیس بن عدی بن امید بن جدارہ۔

ابن مشام نے کہازید بن المری۔

ا بن اتنحق نے کہاا ورعبد اللہ بن عرفطہ بن عدی بن امیہ بن جدارہ۔

اور بنی الا بجرمیں ہے جن کو بنو خدر ہ بن عوف بن الحارث بن الخز رج بھی کہتے ہیں ایک فخف ۔

عبدالله بن ربيع بن قيس بن عمر و بن عبا دين الا بجر\_

اور بی عوف بن الخزرج کی شاخ بی عبید بن ما لک بن سالم بن عنم ابن عوف بن الخزرج میں ہے جس کو بنواکیلی بھی کہتے ہیں۔ دوشخص۔

ا بن ہشام نے کہا الحبلی کا نام سالم بن غنم بن عوف تھا۔اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی مشہور ہو گیا۔

عبدالله بن عبدالله بن ابی بن ما لک بن الحارث بن عبید جوا بن سلول کے نام ہے مشہورتھا۔سلول ایک

عورت کا نام تھا جواس کی ( انی کی ) ہاں تھی۔

ا درا دس بن خو بی بن عبدالله بن الحارث بن عبید ـ

اور بن حزء بن عدى بن ما لك بن سالم بن عنم ميں سے جھے خص ۔

زیدین ود بعیه بن عمر دین قیس بن جزء۔

اور بن عبدالله بن عطفان من سان کے حلیف عقبہ بن وہب ابن کلد ہ۔

اورر فاعه بن عمر وين زيد بن عمر و بن تعليه بن ما لك بن سالم بن عنم \_

اوریمن والےان کے حلیف عامر بن سلمہ بن عامر ۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عمرو بن سلمہ کہا ہے اور وہ بنی بلی کی شاخ قضاعہ میں سے تھے۔

ا بن ایخی نے کہاا ورا بوحمیضہ معبد بن عباد بن قشیر بن المقدم بن سالم بن غنم ۔

ابن ہشام نے کہامعبد بن عبادہ بن قشغر بن المقدم اور بعضوں نے کہا عبادہ بن قبیں بن القدم ۔

ابن ایخی نے کہااوران کے حلیف عامر بن البکیر ۔

ابن ہشام نے کہا عامر بن العکیرا وربعض عاصم بن العکیر کہتے ہیں۔

ابن اسخی نے کہااور بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخز رج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم

بن سالم میں ہے ایک شخص ' نوفل بن عبداللہ بن نصلہ بن مالک بن العجلان ۔

اور بنی اصرم بن فہر بن تغلبہ بن غنم بن سالم بن عوف میں ہے دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیغنم بن عوف ہے جوسالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کا بھائی ہے اور

غنم بن سالم وہ ہےجس کے متعلق اس سے پہلے ابن اسحق نے کہددیا ہے۔

عباد و بن الصامت بن قیس بن اصرم \_اوران کے بھائی اوس ابن الصامت \_

اور بی دعد بن فہر بن تعلیہ بن غنم میں ہے ایک شخص النعمان بن ما لک ابن تعلیہ بن دعداور بیالنعمان و ہ ہں جن کوتو قل کہا جاتا تھا۔

اور بن قریق بن عنم بن امیه بن لوذ ان بن سالم میں ہے ایک شخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضول نے قریوش بن عنم کہا ہے۔

ٹابت بن ہزال بن عمر د بن قریوش ۔

اور بی مرضحة بن غنم میں ہے ایک شخص ابن سالم مالک بن الدخشم بن مرضحہ۔

ابن ہشام نے کہا مالک بن الدخشم بن مالک بن الدخشم بن مرضخد۔

ا بن التخلّ نے کہااور بنی لوڈ ان بن سالم میں ہے تین آ دمی۔

ر بیج بن ایاس بن عمر و بن عنم بن امیه بن لوذ ان \_

اوران کے بھائی ورقہ بن ایا س۔

اوران کے بمن والے حلیف عمر و بن ایا س\_

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کہا کہ عمر و بن ایاس رہے اور ورقد کے بھائی تھے۔

ا بن ایخق نے کہاا دران کے حلیف بنی بلی کی شاخ بنی غصینہ میں سے یا بچھخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ غصیندان کی مان تھی اور ان کے بایب کا نام عمر و بن عمارہ تھا۔

المحبذ ربن فریا دبن عمر و بن زمز مه بن عمر و بن عمار ه بن ما لک بن غصینه این عمر و بن بتیر ه بن مشو بن قسر بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیله بن قسمیل بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه \_

> ابن ہشام نے کہا بعضوں نے قسر بن تمیم بن اراشہ کہا ہے۔ قسمیل بن فاران اورالمجذر کا نام عبداللہ تھا۔

ا بن اتحق نے کہاا ورعیا وہ بن انخشخاش بن عمر و بن زمز مہ۔

اورنیجا ب بن تغلیه بن خز مه بن اصرم بن عمر و بن عمار ه \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بحاث بن ثقلبہ کہا ہے۔

ا بن انتحق نے کہا اور عبدالقد بن نقلبہ بن خز مہ بن اصرم اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے حلیف بنی بہرا ء عتبہ بن رہیعہ بن خالد بن معاویہ نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ منتبہ بن بہر بی سلیم میں ہے ہے۔

ا بن اسخق نے کہااور بنی ساعدہ بن کعب بن الخزرج کی شاخ بنی نغلبہ بن الخزرج بن ساعدہ میں ہے دو مخص۔ ابود جانہ ساک بن خرشہ۔

ا بن ہشام نے کہاا بود جاند ہا ک بن اوس بن خرشہ بن او ذان بن عبدود بن زید بن نقلبہ۔ ابن ایخق نے کہاا ورالمنذ رین عمرو بن حتیس بن حارثہ بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن نقلبہ۔

ا بن ہشام نے کہا بعضوں نے المنذ رین عمرو بن تشیش کہا ہے۔

ا بن اسحق نے کہا اور بنی البدی بن عامر بن عوف بن حارثہ بن عمر و بن الخزیر نتی بن ساعد و میں ہے دوشخص ۔

ابواسیدین مالک بن رسید بن البدی \_

اور ما لک بن مسعوداوروہ البدی کی طرف (منسوب ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے بعض اٹل علم نے ذکر کیا ہے کہ مالک ابن مسعود بن البدی ہے۔

ابن اسطی نے کہااور بی طریف بن الخزرج بن ساعدہ میں سے ایک شخص \_

عبدر به بن حق بن اوس بن وقش بن نقلبه بن طریف به

اوران کے بی جبینہ کے حلیفوں میں سے پانچ شخص۔

كعب بن ممار بن تغلبه-

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کعب بن جماز کہا ہے اور وہ غیشان میں سے تھے۔

ابن ایخق نے کہااورضمرہ۔

اورزياد

اوربسبس عمر د کے بیٹے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ضمرہ اور زیا دبشر کے بیٹے تھے۔

ابن آتخی نے کہااور بنی بلی میں سے عبداللہ بن عامر۔

اور بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سار ده بن نزید بن جشم بن الخزرج

کے قبیلہ بی حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ سے بارہ مخص \_

خراش بن الصمه بن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام \_

اورالحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام -

اورغمير بن الحمام الجموح بن زيد بن حرام \_

اورخراش بن الصمه کے آ زاد کردہ تمیم۔

اورعبدالله بنعمرو بنحرام بن تعليه بن حرام بـ

اورمعاذ بنعمرو بن الجموح \_

اورمعو ذین عمروین الجموح بن زید بن حرام \_

اورخلا دبن عمر وبن الجموح بن زید بن حرام \_

ا (الف) میں البدی "یائے مثناہ تحمانیوال سے پہلے لکھا ہے جو تر یف کا تب ہے۔ (احمر محمودی)

اور عتبہ بن عامر بن تا بی بن زید بن حرام۔

اوران کے آزا دکر دہ حبیب الاسود۔

اور ٹابت بن تغلبہ بن زبیر بن الحارث بن حرام اور بیوہ تغلبہ ہیں جوالجذع کہلاتے تھے۔

اورعمير بن الحارث بن تعليه بن الحارث بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں جہاں الجموح آیا ہے اس سے مراد الجموح بن زید ابن حرام ہے بجوجد بن الصمہ کے کہ وہ الصمہ بن عمر و بن الجموح بن حرام ہے۔

ابن بشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدہ بن تعلبہ ہے۔

ابن اسطق نے کہا اور بنی عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بنی خنساء بن سنان بن عبید میں

سے نوآ دی۔

بشیر بن البراءب معرور بن صحر بن ما لک خنساء۔

اورانطفیل بن ما لک بن خنساء۔

اورالطفيل بن النعمان بن خنساء -

اورسنان بن في بن سخر بن خنساء۔

اورعبدالله بن الجدين تيس بن صحر بن ضساء\_

اورعتبه بن عبدالله بن صحر بن خنساء \_

اور جبار بن صحر بن صحر بن امید بن خنساء۔

اورخارجه بن حمير ـ

اورعبدالله بن حميران كے دونوں حليف جو بني دہان ميں سب سے زياد ہ بہا در تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جہار بن صحر بن امید بن حناس کہا ہے۔

ابن اسخق نے کہااور بنی ختاس بن سنان بن عبید میں سے سات شخص ۔

یز بدین المنذ رین سرح بن خناس \_

اورمعقل بن المنذ رين سرح بن خناس\_

اورعيد الله بن النعمان بن بلد مد

ابن ہشام نے کہابعضوں نے بلذ مداور بلدمہ کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہااورالضحاک بن حارثہ بن زید بن نغلبہ بن عبیدا بن عدی۔

اورسوا وبن زریق بن تغلبه بن عبید بن عدی\_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دبن رزن بن زید بن ثقلبہ کہا ہے۔

ا بن ایخل نے کہااورمعبد بن قیس بن صحر بن حرام بن رہید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمداور بعضوں

نے بروایت ابن ہشام معبد بن قیس بن شفی بن صحر بن حرام ابن ربیعہ کہا ہے۔

ا بن ایخی نے کہاا درعبداللہ بن قیس بن صحر بن حرام بن ربیعہ بن عدی ابن عنم ۔

اور بی النعمان بن سنان بن عبید میں سے حیا رشخص۔

عبدالله بنعبدمناف بن النعمان ..

اور جا برین عبدالله بن ریا ب بن العمان \_

اورخلید و بن قیس بن النعمان ۔

اوران کے آ زاد کر دہ النعمان بن بییار۔

ا وربنی سوا دبن غنم بن کعب بن سلمه کی شاخ بنی حدید و بن عمر و بن غنم ابن سوا دبیس سے حیا رخض ۔

ابن ہشام نے کہا کہ عمر و بن سوا د ہے۔ سوا د کوغنم نا می کوئی لڑ کا نہ تھا۔

ابوالمنذ ريزيدين عامرين حديده

اورسليم يزيدين عامرين حديده-

ا ورقطبه بن عامر بن حديده -

اور سلیم بن عمر و کے آ زاد کر دہ عنتر ہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ عنتر ہ بی سلیم بن منصور کی شاخ بنی ذکوان میں ہے تھے۔

ا بن المحق نے کہا بی عدی بن نالی بن عمر و بن سوا دین غنم میں ہے جی خص ۔

عیس بن عامر بن عدی۔

اورنغلبه بن عنمه بن عدی۔

اورالواليسر كعب بن عمر و بن عباد بن عمر و بن غنم بن سواد \_

اورسهل بن قبيس بن الي ُعب بن القين بن ُعب بن سواد ..

اورغمر و بن طلق بن زید بن امیه بن سنان بن کعب بن عنم -

ا ورمعا ذین جبل بن عمر و بات اوس بن عایذ بن عدی بن کعب بن عدی این ادی بن سعد بن علی بن اسد

بن سار ده بن تزید بن جشم بن الخزر ت بن حارثه این نقلبه بن محرو بن عامر به

ا بن ہشام نے کہااوی بن عباد بن عدی بن کعب بن عمر و بن ادی بن سعد۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن انحق نے معاذ بن جبل کو بنی سواد میں اس لئے شار کیا ہے۔ کہ اگر جہ وہ ان میں ہے نہ تھے لیکن (رہتے )ائیس میں تھے۔

ا بن ایخل نے کہاا ورجن لوگوں نے بی سلمہ کے بتوں کوتو ڑا۔

وه معاذبن جبل په

اورعبدالله بن اليس\_

اور ثغلبہ بن عنمہ تنھے۔اور بہسب کےسب بی سواد بن عنم میں ہے تھے۔

ا بن ایخق نے کہا اور بنی زریق بن عامر بن زریق بن عید حارثہ بن مالک ابن غضب بن جشم بن

الخزرج كى شاخ بن مخلد بن عامر بن زريق ميں ہے سات آ دی۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے عامر بن الا زرق کہا ہے۔

قيس بن محصن بن خالدين مخلد \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن حصن کہا ہے۔

ا بن الحق نے کیااورابو خالدا لجارث بن قبیں بن خالد بن مخلد۔

اورجبير بن اياس بن خالد بن مخلد ..

اورا بوعماد وسعدين عثان بن خلد دين مخلد \_

اوران کے بھائی عقبہ بن عثمان بن خلد ہ بن مخلعہ۔

اور ذکوان بن عبدقیس بن خلد ه بن مخلد په

ا درمسعودین خلیره بن عامرین مخلد به

اور بی خالد بن عامر بن زریق میں ہے ایک صاحب عیاد بن قیس بن عامر بن خالد۔

اور بی خلدہ بن عامر بن زریق میں ہے یا تے شخص۔

اسعد بن بزید بن الفا که بن زید بن خلده \_

اورالفا كه بن بشرين الفاكه بن زيدين خلده ـ

ابن ہشام نے کہابسر بن الفا کہ۔

وہن انتخل نے کہااورمعاذین ماعص بن قبیس بن خند ہ۔

اوران کے بھائی عایذ بن ماعص بن قیس بن خلدہ۔

اورمسعود بن سعد بن قبس بن خلده۔

اور بنی العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق میں ہے تین آ دمی۔

ر فاعه بن رافع بن ما لک بن العجلان \_

اوران کے ہمائی خلا دین رافع بن ما لک بن العجلا ن\_

ا درعبیدین زیدین عامرین انعجلان \_

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق میں سے چھآ دی۔

زیا دبن لبیدین تغلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضه ..

اورفروه بنعمروبن وذفه بنعبيدبن عامربن بياضه

ابن ہشام نے کہابعضوں نے ود فدکہا ہے۔

ا بن التحقّ نے کہااور خالد بن قیس بن ما لک بن العجلا ن بن عامر بن بیاضہ۔

اور رجیله بن نقلیه بن خالد بن نقلبه بن عامر بن بیاضه ـ

ابن ہشام نے کہا کے بعضوں نے رخیلہ کہاہے۔

ا بن اسخن نے کہاا ورعطیہ بن نو ہر ہ بن عامر بن عطیہ بن عامر بن بیاضہ۔

اورخلیغه بن عدی بن عمر و بن ما لک بن عامر بن فهیره بن بیاضه ـ

ابن ہشام نے کہابعضوں نے حلیقہ کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہا اور بنی حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج میں ہے ایک

صاحب

راقع بن المعلا بن لوذ ان بن حارثه بن عدى بن زيد بن ثقلبه بن زيدمنا ة ابن حبيب\_

ا بن آخل نے کہا اور بنی الٹجارتیم اللہ بن عمر و بن الخز رج کی شاخ بن عنم ابن ما لک بن النجار کے قبیلہ

بى تغلبە بن عبد عوف بن عنم مى ساك ساحب

ابوا يوب خالد بن زيد بن كليب بن ثقلبه ـ

اور بن عسيره بن عبدعوف بن غنم ميں ہے ايک صاحب۔

ثابت بن خالد بن العمان بن خنساء بن عسيره.

ابن ہشام نے کہا بعضوں نے عسبراور عشیرہ بھی کہا ہے۔

ابن انتخل نے کہااور بن عمرو بن عبدعوف بن غنم میں سے دوآ دمی۔

عماره بن حزم بن زید بن لو ذان بن عمر و \_

اورسراقه بن کعب بن عبدالعزی بن عزیه بن عمرو ..

اور بنی عبید بن تعلیہ بن عنم میں سے دوصا حب۔

حارثه بن النعمان بن زید بن عبید -

اورسلیم بن قیس بن قبد \_اور قبد کا نام خالد بن قیس بن عبید تھا۔

ابن ہشام نے کہا حارثہ بن النعمان بن تفع بن زید۔

ابن ایخن نے کہااور بنی عایذ بن تغلبہ بن غنم میں سے دوصا حب۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عائذ۔

اوران کے حلیف جہینہ میں سے عدی بن الی الزغباء۔

اور بی زید بن تغلبہ بن غنم میں سے تین شخص ۔

مسعود بن اوس بن زید۔

اور ابوخزیمه بن اوس بن زید بن اصرم بن زید به

اوررافع بن الحارث بن سوادين زيد ـ. '

اور بنی سواوین ما لک بن غنم میں ہے دس آ دمی۔

عوف ومعو ذ

ومعاذ الخارث بن رفاعہ بن سواد کے بیٹے اور بیسب عفراء کے بیجے تھے۔

ا بن ہشام نے کہاعفراء بنت عبید بن ثعلبہ بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن التجار اور بعضوں نے رفاعہ بن الحارث بن سواد کہا ہے۔

ا بن ایخل نے کہاا ورالنعما ن بن عمر و بن رفاعہ بن سواو۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے نعیمان کہاہے۔

ا بن ایخل نے کہاا ورعا مربن مخلد بن الحارث بن سوا د۔

اورعبدالله بن قيس بن خالد بن خلده بن الحارث بن سواد \_

اوران کے حلیف بنی انتجع کے عصیمہ ۔

اوران کے بی جہینہ میں سے حلیف ود بعہ بن عمرو۔

اور ثابت بن عمر و بن زید بن عدی بن سوا د \_

اوران کا دعویٰ ہے کہ الحارث بن عفراء کے آزاد کردہ ابوالحمراء نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوالحمراء الحارث بن رفاعہ کے آزاد کردہ تھے۔

ا بن اسخل نے کہااور بنی عامر بن مالک بن النجار۔اور عامر کانام مبذول تھا۔ کی شاخ بنی علیک بن عمر و بن مبذول میں سے تین صاحب۔

نغلبه بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عليك \_

اورسبل بن علیک بن النعمان بن عمر و بن علیک ۔

اورالحارث بن الصمه بن عمرو بن علیک مقام الروحاء میں ان کونؤ ژا گیا ( شاید ان کی کوئی مڈی ٹوٹ گٹی ) نورسول اللّٰد مَنْ کَانِیْزِ اِسْ نے ان کو حصہ عطافر مایا۔

اور بنی عمرو بن ما لک بن النجار جو بنوحد یله کہلاتے ہیں' کی شاخ بنی قیس ابن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن ما لک بن النجار میں ہے دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حدیلہ بنت مالک ہن زیدالقد ہن حبیب ہن عبد حارثہ بن مالک ہن خضب بن جشم بن الخزر جے ۔ معاویہ بن عمر و بن مالک النجار کی مال تھی اس لئے بنومعاویہ اس جانب منسوب ہوتے ہیں ۔ ابن انحق نے کہاائی بن کعب بن قیس ۔

اورانس بن معاذبن انس بن قیس \_

اور بنی عدی بن عمرو بن ما لک بن النجار میں ہے تین شخص \_

ابن بشام نے کہا کہ بیلوگ بنومغالہ بنت عوف بن عبد منا ۃ بن عمر و ابن مالک بن کنانہ بن خزیمہ ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں۔ مغالہ بن فریس سے تھی اور عدی بن عمر و بن مالک بن النجار کی مال تھی اس لئے بیں۔ اور بعض کہتے ہیں۔ مغالبہ بنی زریق ہیں ہے تھی اور عدی بن عمر و بن مالک بن النجار کی مال تھی اس لئے بن عدی۔ بن عدی اس کی عدی بن عمر و بن زید منا ۃ بن عدی۔

اورا يوشخ الي بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زيدمنا ة بن عدى \_

ابن ہشام نے کہا کہ ابوشنخ الی بن ٹابت ٔ حسان بن ٹابت کے بھائی ہیں۔

ا بن ایخی نے کہااورابوطلحہ زید بن سہل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی۔

اور بنی عدی بن النجار کی شاخ بنی عدی بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار میں ہے آئیر شخص ۔

حارثه بن سراقه بن الحارث بن عدى بن ما لك بن عدى بن عامر ...

ا ورعمر و بن نُغلِبه بن ویہب بن عدی بن ما لک بن عدی بن عامرا وراسی کی کنیت ابوطیم تھی۔

اورسلیط بن قبس بن عمرو بن علیک بن ما لک بن عدی بن عامراورابوسلیط جس کا نام اسیر وعمروفھا۔اور عمرو کی کنیت ابوخارجہ بن قبس بن مالک بن عدی بن عامر۔

اور ثابت بن خنساء بن عمرو بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اور عامر بن امیه بن زید بن الحسحاس بن ما لک بن عدی بن عامراور \_

اوراکح زین عامرین ما لک بن عدی بن عامر۔

اورسوا دبن غزیبہ بن اہیب بی بلی میں سے ان کے حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سواد کہا ہے۔

ابن الحق نے کہاا وربی حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار میں ہے جا رضح ۔

ابوزیدقیس بن سکن بن قیس بن زعوراء بن حرام به

ا ورا بوالاعورين الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ابوالاعور الحارث بن ظالم کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہاا درسلیم بن ملحان۔

اورحرام بن ملحان اورملحان كانام ما لك بن خالد بن زيد بن حرام تفايه

اور بنی مازن بن النجار کی شاخ بنی عوف بن میذول بن عمر و بن عنم بن مازن بن النجار میں تین شخص \_

قيس بن الي صعصعه اورا بوصعصعه كانا معمر و بن زبيد بن عوف تعاب

اورعبدالله بن كعب بن عمرو بن عوف\_

اوران کے حلیف بنی اسد بن خزیمہ میں سیے عصیمہ۔

اور بنی خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن میں ہے دو مخص۔

ابوداؤ دعمير بن عامر بن ما لك بن خنساء \_

اورسراقه بن عمرو بن عطیه بن خنساء۔

اور بی تغلبہ بن مازن بن النجار میں ہے ایک صاحب۔

تیس بن مخلد بن طعلبه بن صحر بن حبیب بن الحارث بن تعلیه .

اور بن وینار بن النجار کی شاخ بن مسعود بن عبدالاشبل بن حارث بن وینارا بن النجار بس سے یا نیج آ دمی۔

النعمان بن عبدعمرو بن مسعود ..

اورانضحا ک بن عبدعمر دبن مسعود ۔

اورسلیم بن الحارث بن تقلبہ بن کعب بن حارثہ بن دیتار جوعبدعمرو کے دونوں بیٹے' الضحاک اور النعمان کے مادری بھائی تھے۔

اور جابر خالد بن عبدالاشبل بن حارثه \_

اورسعد بن سبيل بن عبدالاشبل \_

اور بنی قیس بن ما لک بن کعب بن حارثہ بن دینار بن النجار میں ہے دوآ دمی۔

کعب بن زید بن قیس \_

اوران کے حلیف بجیر بن انی بجیر \_

تعلبہ بن مالک بن زیدمنا **ۃ** بن حبیب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا بجیر بن عبس بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کی شاخ بنی جذیر بن رواحہ میں سے ہیں۔
ابن آخل نے کہا غرض بن الخزرج میں سے بدر میں جولوگ حاضر تھے وہ جملہ ایک سوستر آ دمی تھے۔
ابن ہشام نے کہا اکثر اہل علم بن الخزرج میں سے بدر میں حاضر ہونے والوں میں بن العجلان بن زید
بن غشم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کے عتبان بن مالک بن عمر و بن العجلان ۔ اور ملیل بن
و برہ بن خالد بن العجلان اور عصمہ بن الحصین بن و برہ بن خالد بن العجلان اور بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک
بن غضب بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن زریق کے ہلال بن المعلا بن لوڈان بن حارثہ بن عدی بن زید بن

ابن ایخی نے کہاغرض جملہ مسلمان مہاجرین وانصار جو بدر میں حاضر تنے اور جس کو حصہ اور اجرعطا فرمایا گیا (وہ سب) تیمن سوچودہ آ دمی تنے۔مہاجرین میں ہے تر اس اوس میں ہے اکسٹھ اور خزرج میں سے ایک سوستر۔

## يربوك كا

## جنگ بدر میں مسلمانوں میں سے جولوگ شہید ہوئے

مسلمانوں میں سے بدر کے روز رسول الله منا الله عنائے جوشہید ہوئے وہ قریش کی شاخ بنی المطلب بن عبد مناف میں سے ایک شخص عبیدہ بن الحارث بن المطلب تنے ان کوعتبہ بن ربیعہ نے قبل کیا۔اس نے ان کا بیر کاٹ دیا تھا تو انہوں نے مقام الصفر اء میں انتقال کیا۔اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے دوشخص۔

عمیر بن ابی و قاص بن اہیب بن عبد مناف ابن زہرہ جو ابن ہشام کے قول کے لحاظ ہے سعد بن ابی و قاص کے بھائی تنھے۔

اور ذوالشمالين بن عبد عمر وبن نصله ان كے حليف بن خز اعد كي شاخ بني غيشان بيں ہے تھے۔

<(<u>`</u> ₱1∠ `} ◆

اور بنی عدی بن کعب بن لؤی میں ہے ووضی

عاقل بن البكير \_ان كے حليف في سعد بن ليد بن بكر بن عبد منا ة ابن كنانه ميں ہے \_

اور کیع عمر بن الخطاب کے آ زاد کر دہ۔

اور بی الحارث بن فہر میں سے ایک مخص صفوان بن بینیا ۔۔

اورانصار میں بی عمر و بن عوف میں ہے دو مخص \_

سعد بن خشمه .

اورمبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر۔

اور بنی الحارث بن الخزرج میں ہے ایک مخص۔

یزید بن الحارث جوسحم کبلاتے تھے۔

اور بی سلمہ کی شاخ بی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے ایک شخص۔

رافع بن الحمام\_

اور بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم میں ہے ایک مخص۔

رافع بن المعلل \_

اور بنی النجاء میں ہے ایک شخص۔

حارثة بن سراقه بن الحارث \_

اور بنی عنم بن ما لک بن النجار میں ہے دو مخص \_

عوف

ومعو ذالحارث بن رفاعه بن سوا د کے دونوں بینے اور بید دونوں عفراء کے بیٹے تنے۔ جملہ آٹھ آ دمی۔



بدر کے روزمشر کین میں ہے جو آل ہوئے وہ قریش کی شاخ نی عبدشس بن عبدمناف میں ہے بارہ خض ۔
حظلہ بن البی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس اس کو بقول ابن ہشام رسول الله من فرا کے آزاد کردہ ازید بن حارثہ نے آل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے قل میں حمز ہ اور علی اور زیدمشتر کے تنے اس کا بھی ابن ہشام نے ذکر کیا ہے۔

ابن ایخل نے کہاا ورالحارث بن الحضرمی۔

اور عامر بن الحضر می ان کے دونوں حلیف۔ عامر کوعمار بن ماسر نے قبل کیا اور الحارث کو بقول ابن مشام النعمان بن عصراوس کے حلیف نے قبل کیا۔

اوران کا آ زا دکرد وعمیر بن ابی عمیر \_

ا، راس کا بیٹا۔عمیسر بن ابی عمیسر کو بقول ابن ہشام ابوحذ یفد کے آز ادکر دوسالم نے قلّ کیا۔ ابن ایخق نے کہااور عبیدہ بن سعید بن العاص بن امید بن عبد شمس کوالز بیر بن العوام نے قلّ کیا۔ اور العاص بن سعید بن العاص بن امید کوغلی بن ابی طالب نے قلّ کیا۔

اورعقبہ بن الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبد شمس کو بحالت قید بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت بن الی الله تلح نے قبل کیا۔

ابن مشام نے کہا بعض کتے میں کہلی بن ابی طالب نے آل کیا۔

ابن ایخی نے کہااور عتبہ بن ربعہ بن عبدتمس کوعبیدہ بن الحارث بن المطلب نے تل کیا۔

ابن ہشام نے کہااس کوحمز ہ اور علی نے مل کرفتل کیا۔

ابن ایخی نے کہاا ورشیبہ بن ربیعہ بن عبدتمس کوحمز ہ بن عبدالمطلب نے آل کیا۔

اور ولید بن عتبہ بن رہید کوعلی بن ابی طالب نے۔

اوران کے بنی انمار بن بغیض میں سے حلیف عامر بن عبداللہ کوئلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ میں میں ان

اور بی نوفل بن عبدمناف میں ہے دو مخص \_

الحارث بنی عامر بن نوفل کو بعضوں کے بیان کے لحاظ سے بنی الحارثه ابن الخزرج والے خبیب بن اساف نے قبل کیا۔

اور طعیمہ بن عدی بن نوفل کوعلی بن الی طالب نے اور بعض کہتے ہیں حمز ہ بن عبدالمطلب نے۔ اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے یا پچھنص۔

زمعه بن الاسود بن المطلب بن اسد\_

ابن ہشام نے کہااس کو بنی حرام والے ثابت بن البجدع نے تل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہاس کوحمز ہاور علی اور ثابت متیوں نے مل کرفتل کیا۔

ابن انحق نے کہااورالحارث بن زمعہ۔

ا بن ہشام نے کہااس کو تمار بن یا سرنے تل کیا۔

اور عقیل بن الاسود بن المطلب کو بقول ابن ہشام جمز ہ اور علی نے مل کر قبل کیا۔

اورابوالبخترى العاص بن بشام بن الحارث بن اسدكوالمجذر بن زیادالبلوى نے تن كيا۔ ابن بشام نے كہا ابوالخترى العاصى بن باشم ۔

این این این این نے کہا اور نوفل بن خویلد بن اسداور ای کا نام ابن العدویہ عدی خزاعہ تھا۔ اور اس نے ابو بکر العد بن البد کو جب ان دونوں نے اسلام اختیار کیا تو ایک بی رسی میں بائد ہد یا تھا۔ اور اسی لئے ان دونوں کا نام قرین میں بائد ہو ہے ہوئے) پڑھیا تھا۔ اور یوفنس قریش کے شیاطین دوسرے سے ملاکر بائد ہے ہوئے) پڑھیا تھا۔ اور یوفنس قریش کے شیاطین میں سے تھا۔ اس کوعلی بن ابی طالب نے قل کیا۔ میں سے تھا۔ اس کوعلی بن ابی طالب نے قل کیا۔ اور بنی عبد الدار بن قصی میں سے دوفنس۔

النضر بن الحارث بن كلده بن علقمه بن عبد مناف بن عبد الدار كو بعضول كے بيان كے موافق مقام الصفراء بيں بحالت قيد على بن الى طالب نے رسول الله مَا الله عَلَيْمَ كَمَا مِنْ آلَ كِيا۔

ابن ہشام نے کہا مقام اثیل میں۔ابن ہشام نے کہا بعضوں نے النظر بن الحارث بن علقمہ بن کلدہ بن عبد مناف کہا ہے۔

ابن اسخی نے کہااورز مدین حیص عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کا آزاد کروہ۔

ا بن ہشام نے کہا اس کو ابو بھر کے آزاد کردہ بلال بن رہاح اور بنی عبدالدار کے حلیف بنی مازن بن مالک بن عمرو بن تمیم میں سے زید نے قل کیا اور بعض کہتے ہیں کہاس کو المقداد بن عمرونے قبل کیا۔ ابن آخق نے کہا اور بنی تیم بن مرہ میں سے دوفخص۔

عمير بن عثان بن عمر و بن كعب بن سعد بن تيم \_

ا بن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن ابی طالب نے قتل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے۔ ابن ایخق نے کہا اورعثان بن مالک بن عبیداللہ بن عثان بن عمر وابن کعب۔اس کوصہیب بن سٹان اُئل کیا۔

اور بی مخروم بن یقطه بن مره میں سے ستر آ دی۔

ایوجبل بن ہشام اوراس کا نام عمرو بن ہشام بن المغیر و بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھا۔اس کومعاذ بن عمر و بن المجبوح نے مارکراس کا پاؤں کاٹ ڈالا اوراس کے بیٹے عکر مدنے معاذ کے ہاتھ پر وارکر کے اس کا ہاتھ اللہ کر دیا۔اس کے اوراس کا اللہ کر دیا۔اس کے ابتدہ عن باتھ اللہ کر دیا۔اس کے ابتدہ عن ابوجبل کو پارکراس کوز بین پر گرا دیا اوراس کواس حافت جی چھوڑ اکداس بیس بچھ جان باتی تھی۔ پھرعبداللہ بن مسعود نے اس کا کام تمام کر دیا اوراس کا سرکاٹ لیا جبکہ رسول اللہ مختاج کے مقتولوں بیں اس کو تلاش کر سے کے لئے تھی فر مایا تھا۔

کرے ابن بڑام کے صدوم کے کہا گے کا اس ابن بڑام کے صدوم کے کہا گے کا کہا گے کہا گے کہا گے کہا گے کہا گے کہا گے ک مرادم کا مردوم کے کہا گے کہا کہ کا اس کے کہا گے کہا گے کہا کہ

اورالعاصی بن ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔اس کوعمر بن الخطاب نے قبل کیا۔ اور بی تمیم میں سے یزید بن عبداللہ ان کا حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ بی تمیم کی شاخ بن عمر و بن تمیم میں سے تھا اور بہا در تھا اس کوعمار بن یا سرنے تل کیا۔ ابن استحق نے کہااور ابومسافع الاشعرى ان كا حليف ان كو بقول ابن ہشام ابود جاندالساعدى نے آل كيا۔ اوران کا حلیف حرملہ بن عمرو \_

ابن ہشام نے کہا کہ اس کو بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زید ابن ابی زہیرنے قبل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہبیں بلکے علی بن ابی طالب نے قبل کیا اور حرملہ بنی اسد میں سے تھا۔

ابن ایخت نے کہااورمسعود بن ابی امیہ بن المغیر ہ۔اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ اورابوقيس بن الوليد بن المغير ه\_

ا بن ہشام نے کہا کہ اس کوحمز ہ بن عبدالمطلب نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کے علی بن الی طالب نے ۔ ا بن اتحق نے کہاا ورا ہوقیس بن الفا کہ بن المغیر ہ۔اس کوعلی بن الی طالب نے قبل کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کے قول کے لحاظ ہے اس کوعمار بن یاسر نے قل کیا۔

ا بن اسطن نے کہا اور رفاعہ بن الی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم۔اس کو بقول ابن ہشام بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع نے قل کیات

اورالمنذ رین ایی رفاعه بن عایذ \_اس کو بقول این هشام بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف کے حلیف معن بن عدی بن الجد ابن التجلان نے قبل کیا۔

ا ورعبدالله بن المنذ ربن ابي رفاعه بن عايذ \_اس كو بقول ابن مشام على بن ابي طالب \_نے قبل كيا \_ ا بن اتحق نے کہا اور السائب بن الی السائب بن عابد بن عبد اللہ ابن عمر بن مخز وم۔ ا بن ہشام نے کہا کہ السائب بن ابی السائب رسول اللّٰه شَائِیْتَا کُما شریک تھا جس کے متعلق رسول اللّٰه مَثَاثِیْتِ کَمَا كى صديث آئى ہے كه:

نِعُمَ الشَّرِيْكُ السَّائِبُ لَا يُشَارِي وَلَا يُمَارِي.

''السائب بہترین شریک ہے کہ نہ (وہ )اصرار کرتا ہے نہ جھگڑتا ہے''۔

اورانہوں نے اسلام اختیار کیا تھا اور اللہ بہتر جا نتا ہے جمیں جہاں تک اطلاع کمی ہے د واسلام میں بھی بہتر تھا۔ اور ابن شہاب الزہری نے عبید اللہ بن عبداللہ بن علب سے ابن عباس کی روایت کا ذکر کیا ہے کہ انسائب بن السائب بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ان لوگول میں ہے ہے جنہوں نے قریش میں ہے رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّ ہشام نے کہا کہ ابن آتحق کے سوا دوسروں نے بیان کیا ہے کہ اس کو الزبیر العوام نے قبل کیا۔

ا بن اتحق نے کہا اور الاسود بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم۔ اس کو حمز ہ بن عبدالمطلب نے تل کیا۔

اور حاجت بن السائب بن عويمر بن عمرو بن عابد بن عبد بن عمران بن مخز وم \_

ابن ہشام نے کہاعا یذبن عمران بن مخزوم۔اوربعضوں نے حاجز بن السائب کہاہے۔اور حاجب بن السائب کوعلی بن الی طالب نے آل کیا۔

ابن آئن نے کہااور تو بمر بن انسائب بن تو بمر کونعمان بن مالک القوقلی نے بقول ابن ہشام میدانی مقالعے میں قبل کیا۔

ابن آئتی نے کہااور عمر و بن سفیان اور جابر بن سفیان بید دونوں بی طنی میں سے ان کے حلیف تھے۔ عمر وکو یزیدین رقیش نے قتل کیا۔

اور جابر کوابو بردہ بن نیاز نے ل کیا بقول ابن ہشام۔

ابن الحق نے کہااور بن مہم بن عمروبن مصیص بن کعب بن لوسی میں سے پانچ شخص۔ مدبہ بن الحجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن مہم ۔اس کو بن سلمہ والے ابوالیسر نے تل کیا۔ اوراس کا بیٹا العاصی بن مدبہ بن الحجاج اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے تل کیا۔

اور نیبیہ بن الحجاج بن عامر اس کو بقول ابن ہشام حمز ہ بن عبدالمطلب ادر سعد بن ابی وقاص ( ان وونوں ) نے ال کرنش کیا۔

اورابوالعاص بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم \_

ابن ہشام نے بکہا اس کوعلی بن الی طالب نے قتل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ النعمان بن مالک القوقلی نے اور بعض کہتے ہیں ابود جاند نے۔

ابن اسطی نے کہا اور عاصم بن ابی عوف بن ضبیر ہ بن سعید بن سعد ابن سہم ۔اس کو بقول ابن ہشام بنی سلمہ والے ابوالیسر نے تل کیا۔

اور بنی جم بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لؤ ی میں سے تین شخص۔

امید بن طلف بن وہب بن حذافہ بن جمح ۔اس کو بنی مازن میں ہے ایک انساری نے تل کیا۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے کہا ہے کہ اس کومعاذ بن عفراءاور خارجہ ابن زیداور خبیب بن اساف نے فل کرفتل کیا۔

ا مناسخت نے کہااوراس کا بیٹاعلی بن امیہ بن خلف اس کو محار بن یا سرنے تل کیا۔

اور اوس بن معیر بن نوڈ ان بن سعد بن نجح اس کو بقول ابن ہشام علی ابن ابی طالب نے قل کمیا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کو الحصین بن الحارث ابن المطلب اور عثمان بن مظعون (ان دونوں) نے مل کر قل کمیا۔

ابن الخق نے کہااور بی عامر بن لوی شر سے دوخص۔

معاویہ بن عامر عبدالقیس میں ہے ان کا حلیف۔اس کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا اور بقول ابن مشام بعضوں نے کہا ہے کہ مکاشہ بن محصن نے اس کوئل کیا۔

ابن اتخی نے کہااورمعبد بن وہب بن کلب بن عوف بن کعب بن عامرلیدی میں سے ان کا حلیف۔معید کو خالد اور ایاس بکیر کے دونوں بیٹوں نے آئی کیا۔ کو خالد اور ایاس بکیر کے دونوں بیٹوں نے آئی کیا۔ این ہشام بعضوں نے کہا کہ ابود جانہ نے آئی کیا۔ این ہشام نے کہا کہ بدر کے دن قریش کے جملہ مقتولوں کی تعدا دہمیں بچاس بتائی گئی۔

این ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے ابوعبر وکی روایت کا ذکر کیا کہ بدر کے متفز ل مشرک ستر اور استعنی ہے:

اعظے جی قیدی ہے۔ اور ابن عہاس اور سعید بن المسیب کا یہی تول ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

اکٹا اکٹا ایک ایک ایک میں ہے تا کہ اُک ہو و سود مقلمہا کا

"اوركياجبتم پراليي معيبت آئي جس كي دوني معيبت تم ( دوسرول پر ) ژها يجي بو'-

اور بیفر مان جنگ احد والوں کے متعلق ہے۔ اور اس میں شہید ہونے والے مسلمان ستر تنصلی فرما تا میں شہید ہونے والے مسلمان ستر تنصلی فرما تا ہے کہتم تو بدر کے روز احد کے تم میں سے شہیدوں کی دونی تعداد کی معیبت ڈھا چکے بینی ستر کوتم نے آل کیا اور ستر کوتم نے قید کیا۔ اور الوزید انصاری نے کعب بن مالک کا بیشعر مجھے سنایا۔

فَكَاكُمُ بِالْعَطَنِ الْمُعَطَّنِ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ عُنْبَةً مِنْهُمْ وَالْأَسُودُ عِانَى كَارُ هِ مِن جَهال اونث بيضة بين (وبال) ان كرمتراً دي جاكر دُث كَة جن مِن عِلى الله المرد على الله المناه وبمى عقد الله المناه وبمى عقد المناه وبمن المناه وبمن المناه والمناه والمناع والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناع

این ہشام نے کہا شاعر کی مراد بدر کے مفتولوں سے ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تعیدے کی ہے جس میں جنگ احد کا بیان ہے ان شاء اللہ عنقریب اس کے

مقام پریش اس کاذ کر کروں گا۔

ان ستریس ہے جن لوگوں کا ذکر ابن آخق نے نبیس کیا ان میں ہے چندیہ ہیں۔

یی عبرشس بن عبد مناف میں سے دو مخص\_

وہب بن الحارث بن انمار بن بفیض میں ہے ان کا حلیف۔

اورعامرین زیدیمن والول بیس ہے ان کا حلیف۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں ہے دو مخص \_

عتبه بن زیدیمن والول میں سے ان کا حلیف۔

اورعميران كاآ زادكرده

اور بنی عبدالدار بن قصی بیں ہے دو مخص \_

شبية بن زيد بن مليص -

اورعبید بن سلیط بی قیس میں سے ان کا حلیف۔

اور بن تیم بن مرہ میں سے دو مخص۔

ما لک بن عبدالله بن عثمان جوفید ہو گیا تھا اور قید ہی میں مرکمیا اس لئے اس کومتنو لوں میں شار کمیا مما۔

اوربعضول کے قول کے لحاظ سے عمرو بن عبداللہ بن جدعان۔

اور بن مخزوم بن يقطه من سے سات مخص \_

حذیفہ بن ابی حذیفہ بن المغیرہ اس کوسعد بن ابی و قاص نے قبل کیا۔

اورہشام بن الی حذیفہ بن المغیر واس کو صہیب بن سنان نے قل کیا۔

اورز ہیر بن ابی رفاعداس کوابواسید مالک بن رہیجہ نے تل کیا۔

اورالسائب بن الي رفاعه اس كوعبد الرحمٰن بن عوف نے قتل كيا۔

اور السائب ابن مو يمر - بية تيدكر ليا كيا تفا- اس كے بعد فديد دے كرر با ہواليكن حزو بن عبد المطلب

ك ( باته ي اس جوزخم لكا تفااس كي وجه سے رائے ہى يس مركبا۔

اورعمیران کا بی طنی میں سے حلیف اور القار ہیں ہے بہترین حلیف۔

اور بنی جمج بن عمر دمیں ہے ایک مخص سبر ۃ بن ما لک ان کا حلیف۔

اور بی سہم بن عمر وہیں ہے دو مخف \_

الحارث بن منبه بن الحجاج \_اس كوصهيب بن سنان نے قل كيا \_

## 

اور عامر بن البي عوف بن ضبير ة عاصم كا بھائى۔اس كوعبدالله بن سلمہالعجلانی نے قبل كيا اور بعض كہتے ہيں ابود جاندنے۔

## جنگ بدر کے شرک قید یوں کے نام

ابن اتخل نے کہا کہ قریش کے مشرکوں میں سے بدر کے دن حسب ذیل قید ہوئے ) بنی ہاشم بن عبد مناف میں سے خلل بن الجارث بن عبد المطلب بن ہاشم ۔ اور نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم ۔ مناف میں سے حقیل بن الجا طلب بن عبد المطلب بن ہاشم ۔ السائب بن عبید بن عبد بن بید بن ہاشم بن المطلب ۔ السائب بن عبید بن عبد بن بید بن ہاشم بن المطلب ۔ اور نعمان بن عمر و بن علقہ بن المطلب ۔

اور بنی عبرشمس بن عبد مناف میں سے سات شخص عمر و بن البی سفیان بن حرب بن امیدا بن عبرشمس۔ اور الحارث بن البی وحز ہ بن البی عمر و بن المید بن عبرشمس۔ اور بقول ابن ہشام بعضوں نے ابن البی وحر ہ کہا ہے اور ابوالعاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبدشمس۔ اور ابوالعاص بن نوفل بن عبدشمس۔ اور ان کے حلیفوں میں سے ابور بیشہ بن البی عمر واور عمر و بن الا زرق۔ اور عقبہ بن الحارث بن الحضر می۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں سے تین شخص ۔عدی بن الخیار بن عدی بن نوفل ۔اورعثان ابن عبدتمس بن اخی غزوان بن جاہر بنی مازن بن منصور میں سے ان کا حلیف اور ابوثو ران کا حلیف۔

اور بنی عبدالدار بن تصی میں ہے دو محض ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالداراورالاسود بن عامران کا حلیف بیلوگ کہتے ہیں کہ ہم بنوالاسود بن عامر بن عمر و بن الحارث السباق ہیں۔

اور بنی الاسعہ بن عبدالعزی بن قصی میں سے تین شخص السائب بن افی حبیش بن المطلب بن اسد۔اور الحویرٹ بن عباد بن عثمان بن اسد۔

> ا بن ہشام نے کہا کہ بیا کولاٹ بن عایذ بن عثمان بن اسد ہے۔ ابن ایخل نے کہاا در سالم بن شاخ ان کا حلیف۔

اور بن مخزوم بن یقظ بن مرہ ش سے تو تحفی خالد بن ہشام بن المغیر ہابن عبداللہ بن عمر بن مخزوم اور امید بن البغیر ہ بن عبداللہ بن مخزوم اور البحند ربن البی رفاعہ بن عابد بن عبداللہ بن عبداللہ بن مخزوم اور شیل بن البی رفاعہ اور ابوعطا عبداللہ بن من البی بن عابد بن عبداللہ بن من البی رفاعہ بن عبداللہ بن من عابد بن عبداللہ بن من عابد بن عبداللہ بن من البی وہ شخص ہے جو فئلست کھا کر پیٹے پھیر کے بھا گا

ہاورای نے پیشعرکہاہے۔

وَلَسْنَا عَلَى الْأَدْبَارِ تَدَمِی كُلُوْمُنَا وَلَكِنْ عَلَى اَفَدَامِنَا بَقُطُر اللَّمُ اللَّهُ مَم وه نیس كه مارا خون الرّی پیشے كے زخمول سے (بيم) بلكه ہم وه نیس كه مارا خون مارى پیشے كے زخمول سے (بيم) بلكه ہم وه نیس كه مارا خون مارے سامنے كے حصول پر بہتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا''لسنا علی الاعقاب'' کی بھی روایت آئی ہے اور غالد بن الاعلم خز اعد میں سے تھااور بعض کہتے ہیں کہ بی تھیل میں سے تھا۔

ابن الحق نے کہا اور بن مہم بن عمر و بن مصیص بن کعب بیل سے چارشخص ابو و داعہ بن ضبیر ۃ بن سعید بن سعید بن سعد بن سم ہے ہیں وہ پہلا محض تھا جو بدر کے قید بول بیل سے فدیے پر رہا ہوا۔ اس کا فدیہ اس کے بینے المطلب بن ابی و داعہ نے ادا کیا اور فروہ بن قبیس بن عدی بن حذافہ بن سعید بن سم اور حظلہ بن قبیصہ بن حذافہ بن سعید بن سم اور حظلہ بن قبیصہ بن حذافہ بن سعید بن سم اور الحجاج بن الحارث بن قبیس بن عدی بن سعد بن سم ۔

اور بنی جح بن عمر و بن بھیص بن کعب بیں سے پانچ شخص عبداللہ بن ائی بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جج اور الفا کہ امیہ بن خلف کا آ زاد کردہ۔اس بن حج اور الفا کہ امیہ بن خلف کا آ زاد کردہ۔اس کی آ زاد کی کے بعد رباح بن المفتر ف نے اپنے نسب بیں اس کے شامل ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہ بن شاخ بن محارب بن فہر بیں سے ہاور بعض کہتے ہیں کہ الفا کہ جرول بن حذیم بن عوف بن غضب بن شاخ بن محارب بن فہر بیل سے ہاور بعض کہتے ہیں کہ الفا کہ جرول بن حذافہ بن عوف بن غضب بن شاخ بن محارب ابن فہر کا بیٹا تھا اور وہ ہب بن عمیر بن وہب بن خلف بن وہب بن حذافہ بن حجم اور بیعہ بن دراج بن العنبس بن اہبان بن وہب بن حذافہ بن جج

اور بنی عامر بن لوی میں ہے تین شخص سہیل بن عمر و بن عبدشمس بن عبد و دا بن نفر بن مالک بن حسل بن عامر بالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے گرفآر کیا تھا اور عبد بن زمعہ بن قیس بن عبدشس بن عبد و دبن نفر بن مالک بن حسل بن عامر اور عبد الرحمٰن بن منشویس وقد ان بن قیس بن عبدشس ابن عبد و دبن نفر بن مالک بن حسل بن عامر اور عبد الرحمٰن بن منشویس وقد ان بن قیس بن عبدشس ابن عبد و دبن نفر بن مالک بن حسل بن عامر ۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے دوختص الطفیل بن انی قلیج اور عنبہ بن عمر و بن جحدم۔
ابن آختی نے کہاغرض جملہ تینتا لیس قید یوں کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں۔
ابن ہشام نے کہا کہ جملہ تعداد میں ہے ایک شخص جھوٹ گیا ہے جس کے نام کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور قید یوں میں ہے جن لوگوں کے نام ابن آختی نے ذکر نہیں کیا وہ یہ ہیں۔
اور قید یوں میں ہے جن لوگوں کے نام ابن آختی نے ذکر نہیں کئے وہ یہ ہیں۔
بنی ہاشم بن عبد مناف میں ہے ایک شخص عتبہ جو بنی فہر میں ہے ان کا حلیف تھا۔

اور بنی المطلب بن عبدمناف میں ہے تین مخص عقبل بن عمر وان کا حلیف اور اس کا بھائی تمیم بن عمر واور اس کا بیٹا۔

اور بنی عبر شمس بن عبد مناف میں سے دو مخص ۔ خالد بن اسید بن ابی العیص اور ابوالعریض بیار' العاصی بن امید کا آزاد کردہ۔

اور بی نوفل بن عبدمناف میں ہے ایک فخص بہان ان کا آ زاد کردہ۔

اور بنی اسدین عبدالعزی میں ہے ایک خض عبداللہ بن حمید بن زہیرا بن الحارث۔

اور بن عبدالدار بن قصی میں ہے ایک مخص عقبل ان کا نمنی حلیف۔

اور بنی تیم بن مرہ میں ہے دوخص ۔مسافع بن عیاض بن صحر بن عامر ابن کعب بن سعد بن تیم ۔اور جاہر بن الزبیر کا حلیف۔۔

اور بنی محزوم بن یقطه میں ہے ایک مخص قیس بن السائب۔

اور بنی جمح بن عمر و جس سے چھٹھ عمر و بن الی بن خلف اور ابور ہم بن عبد اللہ ان کا حلیف اور ان کا ایک اور حلیف اور ان کا ایک اور حلیف جس سے آبار ہا۔ اور امیہ بن خلف کے آزاد کر دودوفی جن جس سے ایک کا نام مسلم سے ایک کا نام مسلم سے خلاص ابور افع۔

اور بن مهم بن عمرو میں ہے ایک فخص اسلم' نیبیبن الحجاج کا آ زاد کردہ۔

اور بنی عامر بن لوی میں ہے دوخص صبیب بن جابر۔اورالسائب بن مالک۔اور بنی الحارث بن فہر میں ہے شافع اور شفیع ان کے دونو ں پمنی حلیف۔



ابن ایخی نے کہا کہ جنگ بدر کے متعلق جوشعر کیے گئے اور قبیلوں میں ایک دوسرے کے جواب لکھے سے ان میں سے حمز ہ بن عبدالمطلب کا کلام ہے اللہ ان پر رحم فر مائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعران اشعار اور ان کے جواب میں جواشعار لکھے گئے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔

اَلَمْ تَوَأَمُوا كَانَ مِنْ عَجَبِ الدَّهُوِ وَلِلْحَيْنِ أَسْبَابٌ مُبَيِّنَةً لَا الْأَمْرِ (اَكْتُمُ اللهُ اللهُ مَرِ اللهُ عَبِينَا اللهُ اللهُ

ہوتے ہیں جن کا معاملہ طاہر ہے۔

وَمَا ذَاكَ إِلاَ أَنَّ قَوْمًا أَفَادَهُمْ فَخَانُوا تَوَاصَوُا بِالْعُقُوقِ وَبِالْكُفُرِ ارْدوه واقعه بجراس كاور كيم نه تقاكه ايك قوم كو (خيرخوان اور) نصيحت نے بلاك كرويا تو انہوں نے نافر مانى اورا تكارے عہد شكى كى۔

عَشِيَّةَ رَاحُوْا نَحُوّ بَدُرٍ بِجَمْعِهِمْ فَكَانُوْا رُهُوْنًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرِ جسشام وہ اپنے جتنے کو لے کر بدر کی جانب چلے ہیں تو (وہ) بدر کی سنگ بستہ باولی (بی) میں بمیشہ کے لئے رہ گئے۔

و کُنَّا طَلَبْنَا الْعِیْرَ لَمْ تَبْغِ غَیْرَهَا فَسَارُوْا إِلَیْنَا فَالْتَقَیْنَا عَلَی قَلْرِ ہم تو قافے کی تلاش میں نظے تھے۔اس کے سواہارااور کوئی مقصد نہ تھا وہ ہماری طرف چلے تو ہم دونوں تقدیر کے ٹھیرائے ہوئے مقام پرایک دوسرے سفا بلے ہو گئے۔

فَلَمَّا الْتَقَيْنَا لَمْ تَكُنُ مَنْتُوبَةً لَنَا غَيْرَ طَعْنِ بِالْمُثَقَّفَةِ السَّمْرِ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا لَمْ تَكُنُ مَنْتُوبَةً لَنَا غَيْرَ طَعْنِ بِالْمُثَقَّفَةِ السَّمْرِ فَي الْمُثَقِّفَةِ السَّمْرِ فَي اللَّهُ اللَّ

وَضَرُبٍ بِبِيْضٍ يَخْتَلِى الْهَامَ حَلُّهَا مُشَهَّرَة الْآلُوانِ بَيْنَةِ الْآلُو اور بَحِرَجِهَا بُولَى (الى) آلموارول سے مار نے کے جن کی دھاری گردنوں کوالگ کردی ہیں جن کے رنگ سفیداور جن کے جو ہرخوب نمایاں ہیں۔

وَنَحُنُ تَوَكُنَا عُنَهَ الْغَي ثَاوِيًا وَشَيْهَ فِي الْفَنْلَى تَجَوُّجُمُ فِي الْجَفْرِ اور ہم نے مرابی کی دہلیز (عتب) کو پیوند خاک کر کے چھوڑا۔اور شیبہ کو مقتولوں میں بڑی ہاؤلی کے درمیان کچیڑا ہوایا لڑھکیا جھوڑا ہے۔

وَعَمْرُو ثَوَى فِيْمَنْ ثَوَى مِنْ حُمَاتِهِمْ فَشُقَتْ جُيُوْبُ النَّانِحَاتِ عَلَى عَمْرُو ان لوگوں کے تمایق جو پیوند خاک ہو گئے ان شم عمر دیمی خاک کا پیوند ہو گیا اس لئے نو حہ خوال عور توں کے گریباں عمر و کے ماتم میں تار تار ہو گئے۔

جُرُوبُ نِسَاءٍ مِّنُ لُوَيِّ بُنِ غَالِبٍ كِرَامٍ تَفَرَّ عَنِ اللَّوَائِبِ مِنْ فِهْرِ السَّرِيفِ وَرَوَل عَلَى اللَّوَائِبِ مِنْ فِهْرِ السَّريف وَرَول كَرَيان جُولوى بِن عَالب مِن عَيْر اور فَهِر كَى النَّى شَاخُول عَنْكَى بِيل السَّرِيف وَرَول عَنْكَ بِيل السَّمْرِ النَّكُ وَلَى السَّمْرِ النَّكُولِ فَي ضَلَالِهِمُ وَخَلُوا لِوَاءً غَيْرَ مُحْتَضَرِ النَّكُولِ النَّكُولِ النَّكُولِ النَّكُولُ اللَّهِمُ وَخَلُوا لِوَاءً غَيْرَ مُحْتَضَرِ النَّكُولِ النَّكُولِ النَّكُولِ النَّكُولُ اللَّهُ اللَّهِمُ وَخَلُوا لِوَاءً غَيْرَ مُحْتَضَرِ النَّكُولِ النَّكُولِ النَّكُولِ النَّكُولُ اللَّهِمُ وَخَلُوا لِوَاءً غَيْرَ مُحْتَضَرِ النَّكُولِ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّه

يرت ابن بشام چه حدود م

یہ وہ لوگ میں جوانی گمرابی میں مار ڈالے گئے اور پر چم الیمی حالت میں چھوڑ گئے کہ مرتے دم تک اس کے یاس مدونہ پہنچ سکے۔

لِوَاءَ ضَلَالٍ قَادَ إِبْلِيْسُ أَهْلَهُ فَخَاسَ بِهِمْ إِنَّ الْخَبِيْتَ إِلَى غَدْرٍ مراہی کے اس پر جم نے جس پر چم والوں کی قیادت البیس نے کی آخران کے ساتھ بے وفائی کی اور پچ توبیہ ہے کہ وہ بلید بے وفائی ہی کی طرف ( جانے والا ) ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ اِذْعَايَنَ الْاَمْرَ وَاضِحًا لَوَنْتُ إِلَيْكُمْ مَايِي الْيَوْمَ مِنْ صَبْرِ جب اس نے معالمے (مسلمانوں کی نصرت) کو واضح طور پر دیکھے لیا تو ان ہے کہا کہ میں اپنی علیجد کی ہے آگاہ کئے دیتا ہوں کہ آج مجھ میں صبر کا یارانہیں۔

فَإِنِّي أَرَاى مَالَا تَرَوْنَ وَ إِنَّنِي أَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُوْفَسُرِ کیونکہ میں ایسی چیز و کھے رہا ہوں جنہیں تم نہیں و کھے رہے ہواور بات بدہے کہ میں سزائے اللی ے ڈرر ہا ہول کداللہ قبر والا ہے۔

فَقَدَّمَهُمْ لِلْحَيْنِ حَتَّى تَوَرَّطُوا وَكَانَ بِمَالَمُ يَخْبِرِ الْقَوْمَ ذَا خُبْرِ آ خروہ انہیں موت کے لئے بڑھالا یا یہاں تک کہوہ پھنور میں پھنس ( کےرہ ) گئے اور جس بات کی اس نے انہیں خبرنہیں دی وہ اسے خوب جا نتا تھا۔

فَكَانُوا غَدَاةَ الْبِيرِ أَلْفًا وَجَمْعُنَا قَلَاتَ مِئِينٍ كَالْمُسَدَّمَةِ الزُّهْرِ وہ لوگ اس (بدر کی) باولی پر پہنچنے کی صبح میں ایک ہزار تھے اور ہماری جماعت (والے) سفیدنر ادنٹوں کے مثل تین سوتھے۔

وَفِيْنَا جُنُودُ اللهِ حِيْنَ يُمِدُّنَا بِهِمْ فِي مَقَامٍ ثُمَّ مَسْتَوْضِحُ الذِّكُرِ اور ہم میں اللہ کالشکر تھا جب وہ وہاں کسی مقام میں ان کے مقابل جماری مدد کرتا تھا تو لوگ اس كے بيان كى تو منتج جائے تھے۔ (ہم سے يو چھتے تھے كه آخروہ لوگ كون تھے )۔

فَشَدَّبِهِمْ جِبْرِيْلُ تَحْتَ لِوَائِنَا لَاى مَأْزِقِ فِيهِ مَنَايَا هُمْ تَجْرِى غرض ہمارے پر ہم کے نیچےرہ کر جبریل نے ایک ٹنگ مقام میں ان پر (ایسی) تختی کی کہاس میں ان لوگوں پر (لگا تار) موتیں ( چلی ) آ رہی تھیں ۔۔

تواس کا جواب الحارث بن ہشام بن المغیر ویے دیااور کہا۔

أَلَا يَا لَقُوْمِي لِلصَّبَابَةِ وَالْهَجُو وَلِلْحُزْنِ مِنِي وَالْحَرَارَةِ فِي الصَّدْرِ

ا ہے تو م س عشق ا در فراق میرے تم اور سینے کی جلن ( کا حال ) س ۔

وَلِلدُّمْعِ مِنْ عَيْنَيَّ جَوْدًا كَأَنَّهُ ۚ فَرِيْدٌ هَواى مِنْ سِلْكِ نَاظِمِهَ يَجُرِي اورمیری آتھوں ہے آنسوں کی جھڑی لگنے کا حال بن گویا (ان میں سے ہرایک آنسو) دریتیم ہے جولڑی پر و نے والے کی لڑی ہے نکل کرتیزی ہے گرا جارہا ہے۔

عَلَى الْبَطَلِ الْحُلُوِ الشَّمَائِلِ إِذْ ثَواى رَهِيْنَ مَقَامٍ لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدْرٍ شیریں خصال بہادر پر (آئکھیں رور ہی ہیں) کیونکہ وہ بدر کی سنگ بستہ باولی ہیں ہمیشہ کے لئے پوندخاک ہوکررہ گیا۔

فَلَا تَبْعَدَنَّ يَا عَمْرُو مِنْ ذِي قَرَابُةٍ وَمِنْ ذِي نِدَامِ كَانَ ذَا خُلُقِ غَمْرِ اے عمر وجو بڑاوسیج اخلاق کا تھا تو قرابت داروں اور ساتھ جیٹنے والوں (کے دلوں) ہے دور نہ ہو۔ فَإِنْ يَكُ قُوْمٌ صَادَ فُوَامِنْكَ دَوْلَةً فَلَا بُدَّ لِلْأَيَّامِ مِنْ دُوَلِ الدَّهْرِ ا گرکسی قوم نے اتفاقی طورے تجھ پرغلبہ پالیا ہے تو زمانے میں انقلابات زمانہ کا ہونا تو ضروری ہے۔ تُرِيْهِمُ هَوَانًا مِنْكَ ذَا سُبُلِ وَعُرِ فَقَدُ كُنْتَ فِي صَرُفِ الزَّمَانِ الَّذِي مَطْبِي ﴿ کیونکہا گلے زمانے کی گردشوں میں تیری حالت بیتی کہ تواتی (بہادری) ہے انہیں ذلت کی سخت را ہیں دکھا تار ہاہے۔

فَإِنْ لَا أَمُتُ يَا عَمْرُو أَتْرُكُكَ ثَائِرًا وَلَا أَبْقِ بُقْيَا فِي إِخَاءٍ وَلَا صِهْر أے عمرو! اگر میں ندمرا ( زندہ رہا) تو تیرا بدلہ لے کرچھوڑ وں گا۔ اور کسی قرابت یا سدھیائے کے لحاظ ہے کسی طرح کا رحم نہ کروں گا۔

كِرَام عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَطَعُوا ظَهْرِي وَ أَقْطَعُ ظَهْرًا مِنْ رِجَالِ بِمَعْشَرِ جس طرح ان لوگوں نے میری کمرتو ڑ دی ہے میں بھی ان کی کمران کے عزیز رشتہ داروں کے ( قَتْلَ كَ ) ذِريعِ تُورُ دوں گا۔

أَغَرَّهُمْ مَا جَمَّعُوا مِنْ وَشِيْظَةٍ وَنَحْنُ الصَّمِيْمُ فِي الْقَبَائِلِ مِنْ فِهْرِ یرا گندہ حشو و زوائد کو جوان لوگوں نے جمع کرلیا ہے اس نے انہین مغرور بنا دیا ہے اور ہم تو خالص بنی فہر کے قبیلوں میں سے ہیں۔

فَيَالَ الْوَيِّ ذَبِبُوا عَنْ حَرِيْمِكُمْ وَآلِهَةِ لَا تَتُوكُوْهَا لِذِى الْفَخْوِ لِيَالَ الْوَيْ الْفَخْو ليل اے بنی لوی! اپنی آبرواور اپنے معبودوں کی حفاظت کرو۔ اور انہیں فخر کرنے والے کے لئے نہ چھوڑو۔

تَوَارَ نَهَا آبَاؤُ كُمْ وَ وَرِثْتُ مَ أَوَاسِيَّهَا وَالْبَيْتَ ذَا السَّفُف وَالسِّنْ وَالْبَيْتِ فَا السَّفُف وَالسِّنْ وَتَهَارِي اللَّهُ السَّفُف وَالسِّنْ فَيَادِول كُو تَهَارِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللَ

قَسَمَا لِحَلِيْهِم قَدْ أَرَادَ هَلَا كَكُسِمُ وَلَا تَعْذِرُوهُ آلَ غَالِبَ مِنْ عُلُو ايك متين فض كوكيا موكيا ہے كه اس نے تمهارى بربادى كا اراده كرليا ہے۔ پس اے آل غالب! اس كوكى عذر جس معذور نہ جانو۔

وَجِلُوْ الْمَسِنُ عَادَبْتُمْ وَتَوَازَرُوْ اللَّهُ وَكُوْنُوْ الجَمِيْعًا فِي التَّأْسِي وَفِي الصَّبْرِ اورجن لوگول سے تم نے وشمی کی ہاں کے (مقابلے کے) لئے کوشش کرواور ایک دوسری کی جمایت کرواور میں سب کے سب متفق رہو۔

لَعَلَّكُمْ أَنْ تَضَارُوا بِأَخِبُكُمْ وَلَا شَيْءَ إِنْ لَمْ تَنَارُوا بِذَوِي عَمْرِو شَايِدِكُمْ أَنْ لَمُ تَنَارُوا بِذَوِي عَمْرِو شَايِدِكُمْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ

كَانَ مَدَبُ اللَّهِ فَمُوْق مُتُوْنِهَا إِذَا جُرِدَتْ يَوْمًا لِلْاَعْدَائِهَا الْمُحُزُدِ جَرِدَتُ مِوْمًا لِلْاَعْدَائِهَا الْمُحُزُدِ جبوه وسي وقت النه چند هے دشمنوں كے لئے برہند كی جاتی ہیں توان كی پیٹھوں پر (جو ہرا ہے نمایاں ہوتے ہیں) گویا چیونٹیوں كے ریجئنے كے نشانات ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس قصیدے میں روایت ابن آئی میں سے دولفظ بدل دیے ہیں۔ایک قو آخر بیت کا''الفخو'' اور دوسرااول بیت کا''مالحلیم'' ہے اس لئے کہ ان دونوں مقاموں پران الفاظ سے اس نے بی مُناقِقِعُ کا اراد و کیا ہے۔ این آئی نے کہا کہ بی بن ابی طالب نے جنگ بدر کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیس نے علماء شعر بیس ہے کسی کو (بھی) ان شعروں اوران کے جواب کا جانے والانہیں پایا اورہم نے ان اشعار کواک لئے لکھ دیا ہے کہ بعضوں نے عمر و بن عبداللہ بن جدعان کے بدر کے روز مختل ہونے کے متعلق کہا ہے۔ اورابن ایخق نے متعقولین (بدر) بیس اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اوراس کا ذکر ان افعار بیس آئیا ہے۔

آگئم تسر آن الله آبلی رسول کا امتحان لیا ہے۔ ایسا امتحان جیے عزرت و کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا امتحان لیا ہے۔ ایسا امتحان جیے عزت و افتد اروضل والوں کا (اس کی عزت واقتد اروضیات کے زیادہ کرنے کے لئے ) لیاجا تا ہے۔ ما آنوَلَ الْکُفّارَ دَارَ مَذَلَّةٍ فَلَا قَوْا هَوَانًا مِنْ أَسَارٍ وَ مِنْ فَتَلِ مَا أَنْوَلَ الْکُفّارَ دَارَ مَذَلَّةٍ فَلَا قَوْا هَوَانًا مِنْ أَسَارٍ وَ مِنْ فَتَلِ السری کی در لیع کا فروں کی میز بانی ذلت کے گھر میں کی۔ آخرانہوں نے قبل و اسیری کی ذلت سے ملاقات کی۔

قَامُسْ رَسُولُ اللهِ قَدْ عَزَ نَصُرُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ أُرْسِلَ بِالْعَدْلِ اللهِ أُرْسِلَ بِالْعَدْلِ تَوْرسول الله (مَا لَيْفِيلِ) كَا مِن الله الله (مَا لَيْفِيلِ) مِن الله الله (مَا لَيْفِيلِ) مَن الله الله (مَا لَيْفِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فَجَاءَ بِفُرْفَانِ مِنَ اللهِ مُنْزَلٍ مُبَيّنَةٍ آيَاتُ فَلِيكِي الْعَفْلِ اللهِ مُنْزَلِ مُبَيّنَةٍ آيَاتُ فَي لِلدّوى الْعَفْلِ الربّ الله (حَن وباطل مِن) فرق والى چيز لے كر آين منال والوں كے لئے واضح مِن ۔

فَامَنَ أَقْوَامٌ بِلَاكَ وَأَيُقَنُوا فَأَمْسَوُا بِحَمْدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمُلِ لَوَ كَامَنُوا بِحَمْدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمُلِ لَوَ كَمُدَاللهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَأَنْكُو اَلْعُرْشِ خَبْلًا عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ اور چندلوگوں نے (اس کا) اٹکارکیا تو ان کے دل ٹیڑھے۔ ہو گئے اور عرش والے نے ان کے فسادیس اور فساد کی زیادتی کردی۔

وَأَمْكُنَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَنْ رَسُولَةً وَقَوْمًا غِضَابًا فِعْلُهُمْ أَحْسَنُ الْفِعْلِ اوراس فَو م كولدرت دے دى اوراس قوم كولدرت دے دى جو

غضب آلود تھی اوران کا (بد) کام بہترین کام تھا (کدان کا غصہ بھی خدا کے لئے تھا)۔ بأَيْدِيْهِمْ بِيُضَّ خِفَاكُ عَصَوْابِهَا وَقَدْ حَادَثُوْهَا بِالْجِلَاءِ وَبِالصَّقُلِ ان کے ہاتھوں میں سفید ( چیکتی ہوئی ) سبک ( تکوارین تھیں ) جن سے انہوں نے وار کئے اور ان مکواروں کے جلا دینے اور میقل کرنے میں انہوں نے اپناوفت صرف کیا تھا۔ فَكُمْ تَرَكُوا مِنْ نَاشِيءٍ ذِي حَمِيَّةٍ صَرِيْعًا وَمِنْ ذِي نَجْدَةٍ مِنْهُمْ كَهُل پس انہوں نے ان میں سے کتنے حمیت والے نو جوانوں اور رعب و داب والے ادھیڑوں (تجربہ كارول) كو پچياژ ژالا \_

تَبِيْتُ عُيُونُ النَّائِحَاتِ عَلَيْهِمْ تَجُودُ بِإِسْبَالِ الرَّشَاشِ وَبِالْوَبُلِّ ان بررونے والیوں کی آئکھیں جھڑی اور موسلا دھار بارش سے رات بھر سخاوت کرتی رہتی ہیں۔ نَوَابِحَ تَنْعَلَى عُتْبَةَ الْغَيِّ وَابْنَةً وَشَيْبَةَ تَنْعَاهُ وَتَنْعلى أَبَاجَهْلِ رونے والیاں گماہ عتبہ اور اس کے بیٹے اور شیبہ اور ابوجہل کے مرنے کی خبریں سناتی رہتی ہیں۔ وَذَا الرِّجُلِ تَنْعَى وَابْنَ جُدْعَانَ فِيهِمْ مُسَلَّبَةً حَرَّى مُبَيِّنَةَ الثُّكُل اورا یک یا وَں والے ( نُنگِرْ ہے الاسود بن عبدالاسدالحزومی ) کی سنانی سناتی ہیں اور ابن جدعان بھی انہیں میں ہے۔اس حالت ہے کہ وہ ماتمی ساہ لباس پہنی ہوئی ہیں اور ان کے اندرآ گ لکی ہوئی ہے اور عزیز وں کی جدائی (ان کے چیروں سے ) عیاں ہے۔ ثَرَاى مِنْهُمْ فِي بِئْرِ بَدُرٍ عِصَابَةٌ فَرِيْ نَجَدَاتٍ فِي الْحُرُوبِ رَفِي الْمَحْلِ

توان میں کی ایک تو ی جماعت \_ جنگوں اور قحط سالیوں میں امداد و پینے والی کو بدر کی باولی میں يزا ہوا ذ و کھے گا۔ دَعَا الْفَي مِنْهُمْ مَنْ دَعَا فَأَجَابَهُ وَلِلْفَي أَسْبَابٌ مُرَمَّقَةُ الْوَصْل

ان میں سے بہتوں کو کمراہی نے دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول کرنی اور گمراہی کی (جانب کھینچنے والی) بہت ہے رسیاں ہیں (اگرچہ)ان میں اتصالی کشش کمزور ہے۔ فَأَضْحُوا لَذَى دَارِ الْجَحِيْمِ بِمَعْزِلِ عَنِ الشَّغْبِ وَالْعُلُوانِ فِي أَشْغَلِ الشُّغْلِ آ خروہ بھڑ کتے ہوئے گھر کے پاس چنے پکاراورظلم وزیادتی ہے الگ تھلگ زیادہ مصروف رکھنے والے شغل میں دن چڑھے بینچ گئے۔ تواس کا جواب الحارث بن ہشام بن المغیرہ نے دیا اور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَقْوَامِ تَغَنَّى سَفِيْهُهُم لِأَمْرِ سَفَاهٍ ذِي اعْتِرَاضِ وَذِي بُطُلِ بجھے بعض لوگوں سے جیرت ہوئی جن میں ہے نا دان نا دانی اور قابل اعتراض اور جھوٹ ہے بھری ہوئی باتوں کو (بصورت شعر) گایا کرتے ہیں۔

تَغَنَّى بِقَتْلَى يَوْمِ بَدُرٍ تَتَابَعُوا كِرَامَ الْمَسَاعِي مِنْ غُلَامٍ وَمِنْ كَهُلِ بدر کے روز کے مفتولین کے متعلق (اشعار) گاتے ہیں جن میں ہے کم عمروں اور س رسیدہ لوگول کی لگا تا رشر یفانه کوششیں ہوتی رہی ہیں۔

مَصَالِيْتُ بِيْضٌ مِنْ ذَوْابَةِ غَالِبٍ مَطَاعِيْنُ فِي الْهَيْجَا مَطَاعِيْهُمْ فِي الْمَحْل روشن چیرے والے بہا در'بنی غالب کی اعلیٰ شاخوں میں ہے جنگ میں نیز و باز'اور قبط میں کھانا کھلانے دالے۔

أُضِيْبُوا كِرَامًا لَمْ يَبِيْعُوا عَشِيْرَةً فِي فِقُومٍ سِوَاهُمْ نَاذِحِي الدَّارِ وَالْأَصْلِ و، باعزت موت مرے انہوں نے اپنی قوم کے سواوطن اورنسب کے لحاظ ہے دوروالی دوسری قوم کے عوض میں اپنے خاندان کوفر وخت نہیں کیا۔

كُمَا أَصْبَحَتْ غَسَّانُ فِيْكُمْ بِطَانَةً لَكُمْ بَدَلًا مِنَّا فَيَالَكَ مِنْ فِعُل جس طرح تم میں بنی غسان ہمارے بجائے تہمارے راز دار (اور گاڑھے دوست) ہو گئے ہیں ۔ تعجب ہے کہ ایسے بھی کا م ہوا کرتے ہیں۔

عُقُوْقًا وَ إِثْمًا بَيِّنًا وَقَطِيْعَةً يَراى جَوْرَكُمْ فِيْهَا ذَوُ والرَّأَى وَالْعَقُل (تم لوگوں کے مذکورہ کام ) نیکی کی مخالفت ۔صریح گناہ اور رشتہ شکنی ہے ہوئے ہیں عقل ورائے والےان کا موں میں تمہاری تعدی د کھےرہے ہیں۔

فَإِنْ يَكُ قُوْمٌ قَدُ مَضَوْا لِسَبِيلِهِمْ ۚ وَخَيْرُ الْمَنَايَا مَا يَكُونُ مِنَ الْقَتْلِ اگرابیا ہوا ہے کہ چندلوگ اپنی راہ طلے گئے ہیں (تو مجھمضالقہ نہیں) موتوں میں ہے بہترین موت توقتل ہی کی موت ہے۔

فَلاَ تَفْرَحُوا أَنْ تَقْتُلُوهُمْ فَقَتْلُهُمْ لَكُمْ كَائِنٌ خَبْلًا مُقِيْمًا عَلَى خَبْل ا گرتم ان کونل کرر ہے ہوتو اس سے خوش نہ ہونا کیونکہ ان کافل تبہارے لئے دائمی فسا د ( ہی ) فسا د ہے۔ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَبْرَحُوا بَعْدَ قَتْلِهِمْ شَيَّتًا هَوَاكُمْ غَيْرَ مُجْتَمِع الشَّمْلِ

المرت ابن بشام الله حدودم

کیونکہ ان کے قبل کے بعد ہمیشہ تم اپنی پندیدہ چیزوں سے دوراپی پریشان قو توں کی شیرازہ بندی نه کرسکو گے۔

بِفَقْدِ ابْنِ جُدُعَانَ الْحَمِيْدِ فَعَالُهُ وَعُتْبَةَ وَالْمَدْعُوِ فِيْكُمْ أَبَاجَهْلِ قا بل ستائش كاموں والے ابن جدعان اور عتبه اور جوتم میں ابوجہل مشہور ہے ان لوگوں كی عدم موجودگی ہے (ندکورہ بالا برائیاں رونما ہوں گی)۔

وَشَيْبَةً فِيهِمْ وَالْوَلِيْدُ وَفِيْهِمْ أَمَيَّةُ مَأْوَى الْمُعْتَرِيْنَ وَذُوالرِّجُلِ اورشیبہاورولید بھی انہیں لوگوں میں ہے ہے اور سائلوں کی پناہ گاہ امیہ اور ایک یاؤں والا (ان سب کا ایسے بی لوگوں میں شارہے)۔

أُولِيْكَ فَأَبْكِ ثُمَّ لَاتَبْكِ غَيْرَهُمْ نَوَائِحُ تَدْعُوا بِالرَّزِيَّة وَالنَّكُلِ عزیزوں کی جدائی اورمصیبت کو پکار پکار کررونے والیوں کو جاہئے کہ انہیں لوگوں پرروئیں اور پھراس کے بعدان کے سواکسی اور مرشدرو تیں۔

وَقُولُوا لِلَّاهُلِ الْمَكَّتَيْنِ تَحَاشَدُوا وَسِيْرُوا إِلَى آطَامِ يَثْرِبَ ذِي النَّخُلِ کے کی دونوں جانب رہنے والوں ہے کہد دو کہ نشکر جمع کرلوا ورنخلتان والے بیڑب کے قلعوں کی طرف چلو۔

جَمِيْعًا وَحَامُوا آلَ كَعْبِ وَذَبِّبُوا بِخَالِصَةِ الْأَلْوَانِ مُحُدَثَةِ الصَّقْلِ سب ل کر ( چلو ) اور بنی کعب کو گھیرلوا ور خالص رنگوں والی اورنتی صیقل کی ہوئی ( تکواروں ) سے

وَإِلَّا فَبِيْتُوا خَاتِفِينَ وَأَصْبِحُوا أَذَلَّ لِوَطْءِ الْوَاطِئِيْنَ مِنَ النَّعْلِ ورنہ ڈرتے ہوئے رات گزارواور جوتوں سے یا مال کرنے والوں کی یا مالی کی نہایت ذلیل حالت میں دن بسر کرو۔

عَلَى أَنَّنِي وَاللَّاتُ يَا قُوْمٍ فَاعْلَمُوا بِكُمْ وَالِقُ أَنْ لَا تُقِيْمُوا عَلَى تَبْل سِواى جَمْعِكُمْ لِلسَّابِعَاتِ وَلِلْقَنَا وَلِلْبِيْضِ وَالْبِيْضِ الْقَوَاطِعِ وَالنَّبِلِ ات قوم! یہ بات تم لوگ بھی جان لوکہ لات کی تئم مجھے تم پر پورا بھروسا ہونے کے باوجود (پیس تم ے کہتا ہوں کہ) تم بڑی زر ہیں اور نیز ہے اور خوداور چیکتی ہوئے کا شنے والی ( تکواریں ) اور تیز جمع کئے بغیروشمن سے بدلہ لینے کے لئے کھڑے نہ ہوتا۔

اورضرار بن الخطاب بن مرداس محارب بن فبر کے بھائی نے کہا ہے۔

عَجِبُتُ لِفَخْرِ الْأَوْسِ وَالْحَيْنُ دَائِرٌ ۚ عَلَيْهِمْ غَدًّا وَالذَّهْرُ فِيْهِ بَصَائِرُ اوس کے فخر کرنے پر میں جیران ہو گیا۔ حالا نکہ کل ان پر بھی موت کا پھیرا ہونے والا ہے اور ز مانے میں عبر تناک واقعات موجود ہیں۔

وَقَنْحِرِ بَنِي النَّجَارِ أَنْ كَانَ مَعْشَرٌ أُصِيْبُوا بِبَدْرٍ كُلُّهُمْ ثُمَّ صَابِرُ اور بنی النجار کے فجر پر مجھے حیرت ہوئی (جن کا فخر صرف اس بات پر ہے ) کہ بدر میں ایک خاندان بورے کا بوراجتلائے مصیبت ہو گیا اور پھروہ دیاں ثابت قدم رہا۔

فَإِنْ تَكُ قَتْلَى غُوْدِرَتْ مِنْ رِجَالِهَا ۚ فَإِنَّا رِجَالٌ بَعْدَ هُمْ سَنُعَادِرُ اگراس خاندان کے مردوں کے لاشیں بربادی کے لئے پڑی ہوئی ہیں تو ( کیا حرج ہے ) کہ ان کے بعد ہم لوگ بھی تو ہیں جوعنقریب بربا دی لانے والے ہیں۔

وَتَرُدِيْ بِنَا الْجُرْدُ الضَّاجِيْجُ وَسُطَكُمْ لَبِي الْأَوْسِ حَتَّى يَشْفِي النَّفْسِ ثَاثِرُ اوراے بنی اوس جھوٹے بالوں والے لیے لیے تیز کھوڑے ہمیں (اپنی پیٹھوں یر) لئے ہوئے تہمارا وسط کا حصہ یا مال کرتے ہوں محے حتیٰ کہ بدلہ لینے والا دل کوتسکین دے۔

وَوَسُطَ بَنَى النَّجَّارِ سَوْفَ نَكُرُّهَا لَهَا بِالْقَنَا وَالدَّارِ عِيْنَ زَوَافِرُ اور قریب میں ان گھوڑ وں کے ذریعے دوسراحملہ ہم نی التجار کے درمیانی جھے پر کریں گے جس کے لئے نیز وں اورزرہ پوشوں کے بار بردار بھی ہوں گے۔

فَنَتُرُكَ صَرْعَى تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْأَمَانِيَّ نَاصِرُ پھر ہم انہیں اس طرح مجھڑا ہوا جھوڑیں کے کہ انہیں پر ندوں کی ٹکڑیاں گھیرے ہوئے ہوں گی اور بجر جھوٹی آرزوون کے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔

وَتَبْكِيهِمْ مِنْ اَهْلِ يَثْرِبَ نِسُوَّةً لَهُنَّ بِهَا لَيْلٌ عَنِ النَّوْمِ سَاهِرُ اور پیژب کی عورتیں ان برروتی ہوں گی ان عورتوں کواس مقام برالی رات ہوگی جو نیند ہے بیدارر کھنے والی ہوگی ۔

وَذَٰلِكَ أَنَّا لَا تَزَالُ سُيُوْفُنَا بِهِنَّ دَمْ مِمَّا يُحَارِ بْنَ مَاثِرُ اور مذکورہ حالت اس لئے ہوگی کہ ہماری مکواروں سے ہمیشدان لوگوں کا خون بہتا ہوگا جن سےان تکواروں نے جنگ کی۔

ر ۳۸۲ کی چیکی این بخام ۵ حدور ۲۸۲ کی کی در ۲۸۲ کی کی در ۲۸۲ کی در ۲۸۲ کی کی در ۲۸۲ کی کی در ۲۸۲ کی کی در ۲۸۲ کی

فَإِنْ تَظْفَرُوا فِي يَوْمِ بَدُرٍ فَإِنَّمَا بِأَحْمَدَ أَمْسَى جَدُّكُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ اگرتم نے بدو کے روز فتح یائی تو اس کا سبب بھی صرف یہی ہے کہ تمہارا نصیب (ہم میں سے ایک فرد) احمر کے ساتھ ہو گیا ہے اور سے بات طاہر ہے۔

وَبِالنَّفَرِ الْآخِيَارِ هُمُ أُولِيَاوُّهُ يُحَامُونَ فِي الْآوَاءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ اوران منخب لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے جواس کے رشتہ دار ہیں اور مختبوں میں وہ ایک دوسرے ے مدافعت کرتے رہتے ہیں لیکن (آخر کار) موت تو موجود ہے۔

يُعِدُ أَبُوْبَكُو وَ حَمُزَهُ فِيْهِمُ وَيُدُعِى عَلِيٌّ وَسُطَ مَنْ أَنْتَ ذَاكِرُ ابو بكرا ورحمز وكا انبيس لوكول بيس ثار ہاور جنگ لوكوں كا تو ذكر كرر باہان بيس سب سے بہتر تووہ ہے جوعلی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

وَيُدُعَى أَبُوْ حَفْصٍ وَعُثْمَانُ مِنْهُمْ ﴿ وَسَعُدُ إِذَا مَا كَانَ فِي الْحَرْبِ حَاضِرُ اور جوابوحفص (عمر)مشہور ہے۔اورعمان بھی انہیں افراد میں سے ہواورسعد ہے جبکہ وہ کسی جنگ بین موجود ہو۔

ٱوْلَيْكَ لَا مَنْ نَتَجَتْ فِي دِيَارِهَا لَهُ وَالنَّجَارِ حِيْنَ تُفَاخِرُ بہلوگ ہیں (جن کے سبب سے فتح حاصل ہوئی ہے ) نہ کہ وہ لوگ جو بنوالا وس اور بنوالتجار (والے) ہیں جنہوں نے اپنے وطنوں میں بہت ی اولا دپیدا کرلی ہے جبکہ وہ فخر کررہے ہیں۔ وَلَكِنْ أَبُوْهُمْ مِنْ لُوْيِ بْنِ غَالِبٍ إِذَا عُدَّتِ الْآنْسَابُ كَفْبُ وَعَامِرٌ جب بن کعب اور بنی عامر کے نسب شار کئے جا تیں تو ان ندکور ولوگوں کا جداعلیٰ لوسی بن غالب

هُمُ الطَّاعِنُونَ الْخَيْلَ فِي كُلِّ مَعْرَكٍ غَدَاةَ الْهَيَاجِ الْأَطْيَبُونَ الْأَكَاثِرُ یہ وہ لوگ ہیں جو ہرمعرکے ہیں شہسواروں پر نیزہ بازی کرنے والے اور اضطراب کے وفت بہترین اور بہت نیکیاں کرنے والے۔

تو اس کا جواب بی سلمہ کے کعب بن مالک نے دیااور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَادَ لَيْسَ لِلَّهِ قَاهِرُ میں اللہ ( تعالیٰ ) کے کاموں پر جیران ہو گیا اور اللہ تو ان با توں پر قادر ہے جن کا اس نے ارادہ كرليا\_التُدكوكوني مجبوركرنے والانہيں\_

قَضَى يَوْمَ بَدُرٍ أَنْ نُلَاقِيَ مَعْشَرًا بَغَوْا وَسَبِيْلُ الْبَغْي بِالنَّاسِ جَائِرُ بدر کے روز اس نے فیصلہ کر ویا کہ ہم ایک ایسے خاندان کے مقابل ہو جائیں جنہوں نے یغاوت کی اور بغاوت کی راہ لوگوں کوٹیڑ ھالے جانے والی ہے۔

وَقَدْ حَشَدُوا وَاسْتَنْفَرُوا مِنْ يَلِيْهِنُم مِنَ النَّاسِ حَتَّى جَمْعُهُمْ مُتَكَاثِرُ حالا نکدانہوں نے لشکر جمع کرایا تھا اور جولوگ ان کے نز دیک رہنے والے تھے انہوں نے ان ہے جنگ کے لئے نکلنے کا یہاں تک مطالبہ کیا کہان کی جماعت کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی۔ وَسَارَتُ اِلَّيْنَا لَا تُحَاوِلُ غَيْرَنَا بِأَجْمَعِهَا كَعْبٌ جَمِيْعَ وَعَامِرٌ اور وہ سب کے سب ہماری طرف چل بڑے اور ان کا قصد ہمارے سواکسی دوسرے ( کی

طرف) نەتقاجىلە بى كىپ اورىن عامر ( ہمارے مقابل آ گئے ) ـ

وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ وَالْآوْسُ حَوْلَةً لَهُ مَعْقِلٌ مِنْهُمْ عَزِيْزٌ وَنَاصِرُ اور (ہماری حالت یہ ہے کہ) ہم میں اللہ کا رسول ہے اور اس کے اطراف بنی اوس ہیں' اس کے لئے وہ قلعہ ہے ہوئے ہیں اورغلبر کھنے والے اور مدد کرنے والے ہیں۔

وَجَمْعُ لَ بَنِي النَّجَارِ تَحْتَ لِوَاءِ مِ يَمِيْسُوْنَ لَى فِي الْمَاذِي وَالنَّفْعُ قَائِرُ بنی النجار کی جماعت اس کے پرچم کے نیچے ہے اور وہ سفید اور نرم زرہوں میں نازے چلے جا رہے ہیں اور گر دغیارا ژاجار ہاہ۔

فَلَمَّا لَقِيْنَا هُمْ وَكُلُّ مُجَاهِدٌ لِأَصْحَابِهِ مُسْتَبْسِلُ النَّفْسِ صَابِرُ بھر جب ہم ان کے مقابل ہوئے تو ہرا یک کوشان تھا کہائے ساتھیوں کے لئے 'خودا پے آئنس ہے دلیری کا طالب اور ٹابت قدم تھا۔

شَهِدُنَا بِأَنَّ اللَّهَ لَا رَبُّ غَيْرُهُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِالْحَقِّ ظَاهِرٌ ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی بروان چڑھانے والانہیں اور بیکہ اللہ کا سچائی کا پیام رسان غلبہ حاصل کرنے والا ہے۔

مَقَابِيْس يُزُهِيْهَا لِعَيْنَيْكَ شَاهِرُ وَقَدْ عُرِّيَتُ بِيُضْ خِفَافٌ كَأَنَّهَا

ل (الف) یمن 'وجمیع'' ہے جو تحریف کا تب ہے جس ہے وزن شعر باتی نیس رہتا۔ (احرمحمودی)۔ ع (الف) یمس "یمشون" بجس کے معنی ملنے کے ہو سکتے ہیں لیکن فخر پیشعر کے لئے بمیسون زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ (احرمحودی)

اورسفید (چیکتی ہوئی) ملکی (تلواری) برہند کرلی تنیس کویا شعلے ہیں کہ تلوار تھینینے والا تیرے آ تکھول کے سامنے انہیں حرکت دے رہاہے۔

بِهِنَّ أَبَدُنَا جَمْعَهُمْ فَتَبَدَّدُوا وَكَانَ يُلَاقِي الْحَيْنَ مَنْ هُوَ فَاجِرُ ا البیں تکواروں کے ذریعے ہم نے ان کی جماعت کو ہر باد کر دیا اور وہ پریشان ہو گئے اور جو ٹا فر مان تھا وہ موت ہے ملا قات کرر ہاتھا۔

فَكُبُّ أَبُوْجَهُل صَرِيْعًا لِوَجْهِم وَعُتْبَةً قَدْ غَادَرُنَهُ وَهُوَ عَاثِرُ آ خراوجهل نے اپنے منہ کے بل پنخنی کھائی اور عتبہ کوانہوں نے الی حالت میں جھوڑ ا کہ وہ ٹھوکر

وَشَيْبَةَ وَالتَّيْمِيُّ غَادَرُنَ فِي الْوَغْيِ وَمَا مِنْهُمْ اِلَّا بِذِي الْعَرْشِ كَافِرُ اورشیبہ کواور تیمی کوانہوں نے چیخ ایکاریس جھوڑ دیا اور بید دونوں کے عرش والے کے منکر تھے۔ فَأَمْسَوُا وَقُوْدَ النَّارِ فِي مُسْتَقَرِّهَا وَكُلُّ كَفُورٍ فِي جَهَنَّمَ صَائِرُ غرض آ گ کی قرارگاہ میں وہ آ گ کا ایندھن بن گئے اور ہرایک منکرجہنم ہی میں نتقل ہوتے والايب

تَلَظَّى عَلَيْهِمْ وَهِيَ قَدْ شَبَّ حَمِيُّهَا بِزُبُرِ الْحَدِيْدِ وَالْحِجَارَةِ سَاجِرُ اس حالت میں کہاس کی گرمی اپنے شباب پر ہےوہ ان پرشعلہ زنی کررہی ہے جواو ہے کی تختیوں اور پھروں بحری ہوئی ہے۔(یاسلکنے والی ہے)۔

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قِلْ قَالَ أَقْبِلُوا ۖ فَوَلَّوُا وَقَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ سَاحِرُ اوررسول الله (مَنْ الْتَيْزَمُ) ان سے فر ما حکے تھے کہ (میری جانب) آ کے برحوتو انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ تو تو صرف ایک جاد وگر ہے۔

لِأَمْرِ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكُوابِهِ وَلَيْسَ لِأَمْرٍ حَمَّهُ اللَّهُ زَاجِرُ (ان کی مذکورہ حالت) اس سبب سے تھی کہ اللہ نے جایا تھا کہ وہ اس میں ہلاک ہوں اورجس ہات کا اللہ ( تعالیٰ ) نے فیصلہ فر ما دیا اس کورو کئے والا کوئی نہیں۔

اورعبدالله بن الزبعرى المبهى نے بدر كے مقتولوں كے مرجيے بيں كہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے آشی بن زرار ہ بن النباش کی جامب ان اشعار ک نسبت کی ہے جو بنی نوفل بن عبد مناف کا حلیف تھا۔

این آئی نے کہا بی عبدالدار کا حلیف تھا۔

مِنْ فِتُهَةٍ بِيُضِ الْوُجُوْهِ كِوَامِ مَاذَا عَلَى بَدْرٍ وَمَاذَا حَوْلَهُ بدر اور اس کے ماحول بر کیا (آفت آگئ) ہے کہ گورے گورے چرے والے شریف ٹو جوانوں نے۔

تَسَرَّكُوا نُبِيُّهُا خَلْفَهُمْ وَمُنَبِّهًا وَابْنَى رَبِيْعَةَ خَيْرَ خَصْمِ فِنَام نیسے منبہ اور ربیعہ کے دونوں بیٹوں کو جولوگوں کی (ان) جماعتوں کے بڑے نخالف تھے <del>پیچیے</del> مجھوڑ دیا۔

وَالْحَارِثَ الْفَيَّاضَ يَبُرُقُ وَجُهُمْ كَالْبَدُر جَلَّى لَيْلَةَ الْإِظْلَام اور فیاض حارث کو چھوڑ ویا جس کا چیرہ بدر کی طرح چمکتا تھا جس نے اندھیری رات کوروشن کر ديا ہے۔

وَالْعَاصِي بُنَ مُنْبَهِ ذَامِسِوَةٍ رُمُحًا تَمِيْمًا غَيْرَ ذِي أَوْصَام اورمد ہے بیٹے عاصی کو (حجموڑ دیا) جوقوی اور (لمبا کویا) پورانیز ہ تھا اور عیبوں والانہ تھا۔ تَنْمِيْ بِهِ أَعْرَاقُهُ وَجَدُودُهُ وَمَآثِرُ الْأَخُوالِ وَالْأَعْمَامِ اس (عاصی) کے ذریعے اس (منبہ ) کے اصلی صفات اور اس کی استعداد اور مامووں اور **پچا**ؤں کے صفات حمیدہ پرورش یاتے تھے۔

وَإِذَا بَكِي بَاكِ فَأَعُولَ شَجُوهُ فَعَلَى الرَّئِيْسِ الْمَاجِدِ ابْنِ هِشَام اور جب کوئی رونے والا رویا اور اینے عم ( کا اظہار ) بآ واز بلند کیا تو (سمجھ لوکہ ) عزت وشان والے مرداراین ہشام پر بی آ واز بلند کرر ہاہے۔

حَيًّا الْإِلَّةُ أَبَا الْوَلِيْدِ وَ رَهْطَةً رَبُّ الْاَنَامِ وَ خَصَّهُمْ بِسَلام الدالوليد اوراس كى جماعت كوخدا زنده ركھ اور مخلوق كى يرورش كرنے والا انہيں سلامتى سے مخصوص فر مائے ۔

تواس کا جواب حسان بن ٹایت الانصاری نے دیا اور کہا۔

إِبْكِ بَكَتْ عَيْنَاكَ ثُمَّ تَبَادَرَتْ بِدَمٍ يَعُلُّ غُرُوْبَهَا سَجَّام (مرہے کہداور)رو(خدا کرے کہ) تیری آئکھیں (ہمیشہ)روتی ہی رہیں اور پھر ہنے والے خون کو لے نکلیں اور گوشہائے چشم کو بار بارسیرا ب کرتی رہیں۔

مَاذَا بَكُيْتَ بِهِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا هَلا ذَكُرْتَ مَكَارِمَ الْأَقُوامِ اس (مرہے) کے ذریعے ان لوگوں پر رویا جو یکے بعد دیگرے چل ہے تو تونے کیا کام کیا۔ ان لوگوں کے تعریف کے قابل کا موں کا کیوں نہ ذکر کیا۔

وَذَكُرُتَ مِنَّا مَاجِدًا ذَا هِمَّةٍ سَمْحَ ٱلْحَلَاثِقِ صَادِقَ الْإِفْدَامِ اور ہم میں سے بزرگ ہمت والی۔وسیج الاخلاق اور جو کا مشروع کرے اس کو بورا کرنے والی ہستی کا ذکر کیوں نہ کیا۔

أَعْنَى النَّبِيُّ أَخَا الْمَكَارِمِ وَالنَّالِي وَ أَبَرَّ مَنْ يُولِي عَلَى الْأَقْسَامِ میری مراداس نبی ہے ہے جو تخی اوراعلیٰ مفات والا ہے اور قشمیں کھانے والوں میں سب سے زیادہ قسمیں بوری کرنے والا ہے۔

فَلَمِثْلُهُ وَلَــمِثْلُ مَا يَدْعُوا لَهُ كَانَ الْمُمَدَّحَ ثُمَّ غَيْرَ كَهَامَ لیں بے شبہہ اس کے سے لوگ اور جس چیز کی طرف وہ بلاتا ہے اس کی سی چیز وا بل ستائش ہے۔اور پھر (قابل تعریف صفات کے ساتھ کی تھم کی ) کمزوری رکھنے والانہیں ہے۔ اورحسان بن ٹابت الانصاری نے بیجی کہا ہے۔

تَبَلَّتُ فُوَّادَكَ فِي الْمَنَامِ خَرِيْدَةٌ تَشْفِي الطَّجِيْعَ بِارِدٍ بَسَّامِ ا یک دوشیزہ نے خواب میں تیرے دل کو بیار بنا دیا ہے جو ٹھنڈے مسکرانے والے ( دانتوں ے)(اینے) ہم بستر کو بھلا چنگا کردیتی ہے۔

كَالْمِسُكِ تَخْلِطُهُ بِمَاءِ سَحَابَةٍ أَوْعَاتِقٍ كَدَمِ الذَّبِيْحِ مُدَامِ جس طرح مثک کو ہارش کے یانی کے ساتھ تو ملا لیے ( تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے ) یا نہ بوجہ جانور کے خون کی پرانی شراب (سے شفاہوتی ہے)۔

نَفُجُ الْحَقِيبَ بَوْصُهَا مُتَنَشِدٌ بَلْهَاءُ غَيْرٌ وَشِيكَةِ الْأَقْسَام ا بھری ہوئی گھڑی والی (بینی بڑے کو لھے والی کو یا) اس کے کو لھے تہ بیہ نہ ہیں۔ بھولی بھالی قسموں کے نز دیک نہ جانے والی۔

بُنِيَتُ عَلَى قَطَنٍ أَجَمَّ كَأَنَّهُ فُضَّلًا إِذَا قَعَدَتْ مَدَاكُ رُخَام اس کی کوکھ (یا کمر) بغیر ہڈی کے بنی ہوئی ہے۔ جب وہ مکالف اباس سے الگ ہوکر ( نیم برہنہ) بیٹھتی ہے تو گویا (وہ) سنگ مرمر کی سل ہے۔ وَ تَكَادُ تَكُسُلُ أَنْ تَجِنَى فِرَاشَهَا فِي جِسْمِ خَرْعَبَةٍ وَحُسْنِ قَوَامِ اللهِ عَلَى جِسْمِ خَرْعَبَةٍ وَحُسْنِ قَوَامِ جَمَى كَارُاكَ اورنزى اورفطرى حن من (اس كى عالت يه ب) كداس كوا بي بستر تك آنا بار ب.

أَمَّا النَّهَارِ فَلَا أُفْتِرُ ذِكْرَهَا وَاللَّيْلُ تُوْزِعُنِي بِهَا أَخْلَامِي أَمَّا النَّهَارِ فَلَا أُفْتِرُ ذِكْرَهَا وَاللَّيْلُ تُوزِعُنِي بِهَا أَخْلَامِي (ميراتمام) دن اس كى يادے فالى نبيس رہتا۔ اور (تمام) رات مير عواب جھے اس كاهيفة بنائے ركھتے ہیں۔

آفسمت آنساها وآثرك ذِكرها حتى تغيب في الطبريع عظامي (ندكوره صفاف كالسكوريم عظامي) (ندكوره صفاف كالحراس كورت كوجب من في ديمانو) من في مالى كداس كور بمي نيس) معولوں گا وراس كى ياد (بمي نيس) چورون كايبان تك كدميرى بدياں تبريس (سرگل كرنيست ونابوداور) غائب ہوجا كيں۔

یا مین لِعَاذِلَةٍ تَلُوْمُ سَفَاهَةً وَلَقَدُ عَصَیْتُ عَلَی الْهُوای لُوَّامِیُ کوئی ہے جو نادانی سے طامت کرنے والی کو (طامت کرنے سے روکے) حالا نکہ محبت کے متعلق طامت کرنے والول کی (کوئی بات) میں نے بیس مانی۔

الكرات على بِسُحْوَةٍ بَعْدَ الْكُوا وَتَقَارُبٍ مِنْ حَادِثِ الْآبَامِ (الكرات) زمان حَادِثِ الْآبَامِ (الكرات) زمان كراس) انقلاب (لين واقعهُ بدر) كرريب (ميري) ذراس نيد كريب وريب ميري) ذراس نيد كريب وريب ميل وه ورت مير عياس آئي۔

زَعَمَتْ بِأَنَّ الْمَوْءَ يَكُوبُ عُمْرَهُ عَدَمُ لِمُعْتَكِم مِنَ الْأَصْسَرَامِ (اور)اس نے دعوے کے ساتھ کہا کہ اونٹوں کے گلوں کے بچوم کا نہ ہونا آ دمی کی عمر کوخم وائدوہ بناویتا ہے۔ (لیعن لوگ مال وجاہ کی قکر میں اپنی عمر تباہ کر لیتے ہیں)۔

إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةِ الَّذِي حَدَّثَيْنِي فَنَجَوْتِ مَنْجَى الْحَادِثِ بَنِ هِشَامِ إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةِ اللَّذِي حَدَّثَيْنِي فَنَجَوْتِ مَنْجَى الْحَادِثِ بَنِ هِشَامِ (مِن سَيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تُوكَ الْآحِبَةَ أَنْ يُفَاتِلَ دُونَهُمْ وَنَجَا بِسَرَأْسِ طِمِوَةٍ وَلِجَامِ كمائِ دوستوں كے لئے سيز بر ہونے كے بجائے اس نے انہيں چھوڑ ديا اور تيز گھوڑے كے سر (كيال) اور لگام كوتھا ہے ہوئے بھاگ لگلا۔

تَذَرُ الْعَنَاجِيْجُ الْجِيَادُ بِقَفْرَةٍ مَرَّ الدَّمُوكِ بِمُحْصَدِ وَ رِجَامِ بہترین اور تیز رفآر گھوڑے بنجر میدان کواس طرح (اپنے پیچھے) چھوڑتے چلے جارے تھے جس طرح پھر بندھی ہوئی مضبوط ری کو تیز رفتار چرخ جپھوڑتا چلا جاتا ہے۔

مُلَّاتُ بِهِ الْفَرُحَيْنِ فَارْمَدَّتُ بِهِ وَلَـواى أَحِبَّتُهُ بِشَـرِّ مَقَـامِ ان محور وں نے اس دوڑ ہے (اپنے ہاتھوں اور یاؤں کے درمیانی) شکافوں کو بھر لیا تھا اس سے ان میں بیجان بیدا ہو گیا تھا۔ حالا نکہ اس (حارث بن ہشام) کے دوست بڑی بڑی جگہ بڑے

وَبَنُوْ آبِيْهِ وَ رَهُطُهُ فِــى مّــهُوكِ نَصَرَ الْإِللَّهُ بِهِ ذَوِى الْإِسْلَامِ اوراس کے بھائی اوراس کی جماعت ایک ایسے معرکے میں (مچنسی ہوئی)تھی جس میں معبود (حقیقی)نے مسلمانوں کوفتح یا ب فرمایا۔

طَحَنَتُهُمْ وَاللَّهُ يُنْفِذُ أَمْرَةً حَرْبٌ يُشَبُّ سَعِيْرُهَا بِضِرَام الیں جنگ نے انہیں ہیں ڈالا جس کے شعلوں کوابندھن سے بھڑ کا یا جار ہا تھا اور اللہ تو اپنا تھم جاری ہی قرما تا ہے۔

جَزَرَ السِّبَاعِ وَ دُسْنَةً بِحَوَام نَزَلًا الْوِلْـةُ وَجَـرْيُـهَا لَتَـرَكُـنَةُ اگرمعبود (حقیقی کواس کا بیانا مقصود) نه ہوتا اور ان ( گھوڑوں) کی دوڑ نہ ہوتی تو وہ اس ( حارث بن ہشام ) کو درندوں کا نوالہ کرچیوڑتے یا ٹایوں ہے یا مال کرڈ التے۔

صَفْرٌ إذًا لاَقَى الْأَسِنَةَ حَامِ مِنْ بَيْنِ مَاأْسُوْرٍ يُشَدُّ ۖ وَثَاقَٰهُ وہ دوحالتوں کے درمیان ( ہوتا یا تو ) قیدی ہوتا جس کی مشکیس ایک ایسا بہا درکس دیتا جو نیز ول کے مقابلے میں بھی جمایت کرنے والا ہے۔

حَتَّى تَزُولُ شَوَامِخُ الْآغَلَامِ وَمُجَدُّلِ لَا يَسْتَجِيْبُ لِدَعُوةٍ

ا (الف ب) دونوں ش' مشد'' كو بضمه بااور فتح شين مشدوليني بطور فعل مجبول لكھا ہے اور صقر كومجرور كر كاس كوما سور كا بدل بنایا ہے لیکن اس کے کوئی معنی میری سمجھ میں نہیں آئے اور ( بڑ و ) میں 'صفو ا'' فے سے مکھا ہے اور اسے نصوب کیا ہے اس کے بھی معنی سمجھ میں نہیں آئے ہیں نے ' بیشد ' ' کونعل معروف اور صتر کر اس کا فاعل قرار دے کرمعنی کئے ہیں۔القد بہتر جانتاہے کے شاعر کی کیامراد ہے۔ (احرمحودی)

يرت ابن اشام الله حددوم

اور (یا) زمین پریژا ہوا ہوتا اور کی یکارنے والے کا جواب ندویتا یہاں تک کہ پہاڑا پی جگہ ے ہث جائیں۔(لیعنی نہ پہاڑا نی جگہ ہے ہٹیں گے اور نہوہ جواب دے گا)۔ بِالْعَارِ وَالذُّلِّ الْمُبِيَّنِ إِذَ رَاى مُ بِيْضَ السَّيُوْفِ تَسُوْقُ كُلَّ هُمَام صریح ذلت وخواری کی حالت میں (پڑا رہتا ) جب و کھتا کہ سفید (چیکتی ہوئی) تلواریں۔ مستقل مزاج سر داروں کو ہانگتی لئے جار ہی ہیں۔

بِيَدَى أَغَزَّ إِذَا نُتَمَى لَمُ يُخْزِمِ نَسَبُ الْقِصَارِ سَمَيْدَع مِقْدَام (وہ آلواریں) ہراس جیکتے ہوئے چہرے والے کے ہاتھوں میں ہوتنی جوا بنانسب بیان کرے تو اے کم ہمت لوگوں کی جانب منسوب ہونے کی ذلت نہ نصیب ہوتی (لیعنی اس کے آباوا جداد تمام باہمت تھے)اس سردار کے ہاتھ میں ہوتی جو ( زشمن کی پردانہ کر کے ) آ گے بڑھنے والا ہے۔ بيْضُ إِذَا لَاقَتْ حَدِيْدًا صَمَّمَتْ كَالْبَرْقِ تَحْتَ ظِلَالِ كُلِّ غَمَام وہ الی سفید (چمکتی ہوئی تکواریں) ہیں کہ جب لوہ سے وہ ملتی ہیں تو اسے کاٹ کریتے اتر جاتی ہیں اور ایبامعلوم ہوتا ہے کہ ابر کے نکڑوں کے سائے کے بینچ بجلی (چمک رہی ) ہے۔

بقول ابن ہشام کے الحارث بن ہشام نے اس کے جواب میں بیاشعار کے۔

الْقَوْمِ أَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ حَتَّى حَبَوْا مُهْمَرِي بِأَشْقَرَ مُزْبِهِ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک جنگ ترک نہیں کی جب تک کہ ان لوگوں نے میرے پچھیرے کوس خ کف دار (خون ) میں آلودہ نہ کر دیا۔

وَعَرَفْتُ أَنِّي إِنْ أَفَاتِلُ وَاحِدًا أَقْتَلُ وَلَا يُنْكِى عَدُوِّى مَشْهَدِى اور میں نے جان لیا کدا گر میں اکیلا جنگ کرتار ہوں گا تو قبل ہوجاؤں گا اور میر اُجنگ میں موجود ر ہنا میر ہے دشمن کو کس طرح مجبور نبیں کرے گا۔

فَصَدَدُتُ عَنْهُمْ وَالْأَحِبَّةُ فِيهِمْ طَمَعًا لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِ تومیں نے ان سے منہ پھیرلیا حالانکہ احباب ان میں (یڑے ہوئے) تھے۔اس امید پر کمکی اورفساد کے موقع بران سے بدلہ لیا جاسکے۔

ابن ایخی نے کہا کہ الحارث نے میاشعار جنگ بدر سے اسے بھا گئے کے عذر میں کے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے حسان کے قصیدے ہیں ہے آخر کے تیمن شعرفخش ہونے کی وجہ ہے تھے۔

ابن الحق نے کہا حسان بن ابن من اللہ عند نے بیمی کہا ہے۔

لَقَدُ عَلِمَتُ فُرِيْسٌ يَوْمَ بَدُرٍ غَدَاهَ الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيْدِ بَدُركِ دن جوقيد كرن اورخوب لل كرن كادن تعاقريش نے جان ليا۔

بِأَنَّا حِیْسَ تَشْتَجِرُ الْمَوَالِی حُمَاةُ الْحَرُبِ یَوْمَ أَبِی الْوَلِیْدِ کَمَهُ الْحَرُبِ یَوْمَ أَبِی الْوَلِیْدِ کَ کَهُم شیران جَنَّ مِی نیزوں کے سرایک دوسرے سے ل جاتے ہیں خاص کر ابوالولید کے روز (کویادکرو)۔

قَتُلُنَا ابْنَی رَبِیعَة یَوْمَ سَارًا إِلَیْنَا فِی مُطَاعَفَةِ الْحَدِیلِدِ جس روز ربید کے دونوں بیٹے لوہے کی وہری (زرہوں) میں ہمارے مقابلے کے لئے چلے تو ہم نے ان دونوں کوئل کردیا۔

وَقَرَّبِهَا حَكِيْمٌ يَوْمَ جَسَالَتُ بَنُوالنَّ جَارِ تَخْطِرَ كَالْاسُوْدِ اورجب بن التجارشرول كى طرح نازے جوالانيال دكھانے كئة حكيم وہال ہے بھاگ كيا۔ وَوَلَّتُ ذَاكَ جُمُوعُ فِهُ فِهُ وَالْمَالِمَهَا الْحَوَيْرِثُ مِنْ بَعِيْدِ اوراس وقت ثمّام بن فهرنے پیشہ پھرى اور دويرث نے تو دور بى ھائيس چھوڑ ديا۔ لَقَدُ لَا فَيْتُمْ ذُلًا وَ فَتُلًا جَهِيْزًا نَافِذًا تَحْتَ الْوَرِيْدِ لَقَدُ لَا فَيْتُمْ ذُلًا وَ فَتُلًا جَهِيْزًا نَافِذًا تَحْتَ الْوَرِيْدِ حَمْمِين وَلَتَ اورائي تِيْرُلُ كَا ما منا مواجوتهارى رك گلوك اندر مرابت كركيا۔ حميد وَكُلُ الْقَوْمِ فَذُ وَلَوْا جَمِيْقًا وَلَمْ يَلُووا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيْدِ وَكُلُ الْقَوْمِ فَذُ وَلَوْا جَمِيْقًا وَلَمْ يَلُووا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيْدِ وَكُلُ الْقَوْمِ فَذُ وَلَوْا جَمِيْقًا وَلَمْ يَلُووا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيْدِ وَكُلُ الْقَوْمِ فَذُ وَلَوْا جَمِيْقًا وَلَمْ يَلُووا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيْدِ وَكُوا بَعِيْدًا وَالْمَ عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيْدِ وَكُلُ الْقَوْمِ فَذُ وَلَوْا جَمِيْقًا وَلَمْ يَلُووا عَلَى الْحَسَبِ التَلْمِيْدِ وَكُوا بَعِيْدًا وَالْحَارِ الْحَرَالِيُ وَلَوْا عَلَى الْحَسَبِ التَلْمِيْدِ وَلَوْا بَعْمَالِي وَلَا اللَّهِ فَالِكُوا عَلَى الْمُولُولِ عَلَى الْمُولُولِ عَلَى الْمُولُولِ عَلَى الْمُولُ وَمِيْكُولُ اللَّهُ وَلَوْا عَلَى الْمُعَلِي وَلَوْا عَلَى الْوَرِيْنِ وَلَيْ وَلِي الْمُولُولُ وَلَوْا عَلَى الْمُعَلِّى الْمُولُولُ عَلْمَ عَنْ الْوَلِي الْمُعَلِي وَلَوْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُولُولُولُولُ الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعَامِلُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَا

یا خارِ قَدْ عَوَّلْتَ غَیْرَ مُعَوَّلِ عِنْدَ عَلَمْ الْهِیَاجِ وَسَاعَةَ الْاَحْسَابِ
اے حارث الله نے جنگ ونساد کے وقت مجروسہ کے نا قائل (لوگوں) پر بجروسہ کیا۔

إِذْ تَمْتَطِیٰ سُرُحَ الْیَدَیْنِ نَجِیْبَةً مَوْطَی الْجِوَاءِ طَوِیْلَةَ الْاَقُوَابِ
اینے وقت میں) جب تو کشادہ قدم شریف ۔ تیز رفآراور لبی پیٹے والی (گھوڑی) پر سواری کرتا ہے۔
والْقَوْمُ خَلْفَكَ قَدْ تَرَكْتَ قِتَالَهُمْ تَوْجُوالنَّجَاءَ وَلَيْسَ جِیْنَ ذَهَابِ

الف) شنيس بـ (احرمحودي)

ع (الف) من اعند" كي بجائ اعبد" لكمناتح يف كاتب بر (احرمحودي)

نج كرنكل جانے كى اميد ميں تونے لوگوں سے جنگ ومقا بلہ چھوڑ ديا حالا تكدلوگ تيرے پيجھے بى تے اور وہ وقت (تیرے) (بھاگ) جانے کا نہ تھا۔

أَلَّا عَطَغْتَ عَلَى ابْنِ أُمِّكَ إِذْنُوى قَعْصَ الْآسِنَّةِ ضَائِعَ الْآسُلاب کہ تو نے اپنی مال کے بیٹے کی جانب بھی مڑ کر نہ دیکھا جبکہ وہ پیوند خاک نیز وں کے نیجے موت کے منہ میں تھا (اوراس کے یاس جو چھتھا) لوٹ میں بر باد ہور ہاتھا۔

عَجِلَ الْمَلِيْكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ بِشَنَارِ مُخْزِيَةٍ وَ سُوءٍ عَذَاب ما لک (الملك) نے اس كو بدنام كرنے والى رسوائى اور فورى بدترين عذاب بيس جتلا كر ديا اور اس کے جھے کو ہریا دکر دیا۔

> ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں ہے ایک بیت فخش کی بنا پر چھوڑ دی ہے۔ ا بن الحق نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے سیکھی کہا ہے۔

مُسْتَشْعِرِيْ حَلَقَ الْمَاذِيِّ يَقَدُمُهُمْ جَلْدُ النَّحِيْزَةِ مَاضِ غَيْرُ رِعْدِيْدِ ان لوگوں کے آ گے آ گے ایک مخص تھا جوسفیدا درجسم ہے گئی ہوئی نرم کڑیوں کی زرہ پہنے تو ی مزاج 'ہرارا دے کو بورا کرنے والا تھا۔ ہز دل نہ تھا۔

أَغْنِي رَسُولَ إِلَٰهِ الْخَلْقِ فَضَّلَهُ عَلَى الْبَرِيَّهِ بِالتَّقُولِى وَبِالْجُودِ (مغات مذکور ہے) میری مرادمعبودخلق کے رسول (کی ذات مبارک) ہے ہے جس کواس نے مخلوق پر تقویٰ اور سخاوت کے سبب سے فضیلت دی ہے۔

لَقَدُ زَعَمْتُمْ بِأَنْ تَحْمُوا ذِمَارَكُمْ وَمَاءُ بَدْرٍ زَعَمْتُمْ غَيْرُ مَوْرُوْدٍ تم نے دعویٰ کیا تھا کہانی ذ مدداری کی چیزوں کی جمایت کرو گے۔اور بدر کے چشمے کے متعلق تمہارادعویٰ تھا کہوہ (مقام) نزول کے نا قابل ہے۔

ثُمَّ وَرَدُنَا وَلَمْ نَسْمَعُ لِقَوْلِكُمْ حَتَّى شَرِبْنَا رِوَاءً غَيْرَ تَصُريْدِ اس کے بعد ہم اس چشمے پر پہنچے اور ہم نے تہاری بات نہیں تی حتی کہ ہم اس قدرسیراب ہوئے كە (جارے لئے) يانى كى پھيجى كى شہوئى۔

لے (الف) میں امنعویہ ''کے بچائے 'معویہ ''جیم ہے لکھاہے جس کے معنی جزادینے والے کے بھی بن سکتے ہیں۔(احمرمحمودی)۔ ع (الف) من بجائے مورود" كے مودود" كامودود) لكما ہے جومعى كوبالكل الث ديتاہے۔ (احرمحودي)

سرت این بشام ای دهددوم

مُسْتَغْصِمِيْنَ بِحَبُلِ غَيْرِ مُنْجَذِم مُسْتَحْكِم مِنْ حِبَالِ اللَّهِ مَمُدُودٍ ہم الیں رس کو تھا ہے ہوئے ہیں جوٹو شنے والی نہیں۔اللّٰہ کی جانب سے وراز کی ہوئی رسیوں میں ہےمضبوط رسی ہے۔

فِيْنَا الرَّسُولُ وَفِيْنَا الْحَقُّ نَتْبَعُهُ حَتَّى الْمَمَاتِ وَنَصْرٌ غَيْرٌ مَحْدُودِ ہم میں رسول ہےاور ہم میں حق ہے جس کی مرتے دم تک ہم پیروی کرتے رہیں گےاور (پیہ) غيرمحدوومدو ہے۔

وَافِ وَمَاضِ شِهَابٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ بَدُرٌ أَنَارَ عَلَى كُلِّ الْأَمَاجِيَدِ تکمل ہے تیز ہے۔ایباشہاب ہے جس ہے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ چودھویں رات کا ایسا جا ندہے جس نے تمام عزت وشان والوں کوروش کر دیا ہے۔

ابن مشام نے کہا کہان کی بیت 'مستعصمین بحبل غیر منجذم''ابوزیدانصاری سےمروی ہے۔ ا بن آتحٰق نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے ریجھی کہا ہے۔

· خَابَتُ بَنُو أَسَدٍ وَآبَ غَزِيَّهُمْ يَوْمَ الْقَلِيْبِ بِسَوْءَ إِ وَفُضُوْح بی اسد کو نا کامی نصیب ہوئی اور ان کی جنگجو جماعت گڑھے کے روز ( جنگ بدر کے روز ) بدترین رسوائی کے ساتھ واپس ہوگئی۔

مِنْهُمْ أَبُوالْعَاصِي تَجَدَّلَ مُقْعَصًا عَنْ ظَهْرِ صَادِقَةِ النَّجَاءِ سَبُوْح انہیں میں ابوالعاصی بھی تھا جو تیز رفتار۔ بیراک (گھوڑے) کی پیٹھے نے فرری موت کے لئے زمین مرگرا۔ حَيْنًا لَهُ مِنْ مَانِع بِسَلَاحِهِ لَمَّا ثُولى بِمُقَامَةِ الْمَذُبُورُح جب وہ ذیج کئے جانے کی جگہ گراتو اس کے ہتھیا رہے اس کی حفاظت کرنے والی صرف اس کی موت تقی \_

وَالْمَرْءَ زَمْعَةَ قَدْ تَرَكُنَ وَنَحْرُهُ يَدُمٰى بِعَانِدِ مُعْبَطٍ مَسْفُوْح اور زمعہ جیسے کوانہوں نے ایسی حالت میں حجوڑ دیا کہاس کے حلق سے ندر کنے والا تا ز ہ بہنے والا خون بەر ياتقا ـ

ا خط کشیده دونول مصرعے (الف) میں چھوٹ گئے ہیں۔ میلے شعر کے پہلے مصرعے کو دوسر مے مدرسے دوسر مے مصرعے کے ساتھ لگاد ما گها\_(احد محمودي)

مُتَوَسِّدًا حُرَّالُ جَبِيْنِ مُعَفَّرًا قَدْ عُرَّ مَارِنُ أَنْفِهِ بِقَبُوْحِ جَبِينِ نَازَظَاكَ الود بوكرز مِن بِرَكَى بونَى فَى اور تأك كى بَعَنْكَ كِندگى ہے آلود و فَى ۔ جبیں نازظاك آلود بوكرز مِن بِرَكَى بوئى فَى اور تأك كى بَعَنْكَ كِندگى ہے آلود و فَى ۔ وَنَجَا ابْنُ قَيْسٍ فِنَى بَقِيَّةِ رَهُطِهِ بِشَفَا الرِّمَاقِ مُورِدُو وَنَدَى ہُو اللّهِ مَاقِ مُورِيَّا بِجُورُو جِما كا اور ابن قيس ابنى باتى جماعت كے ساتھ زخم خوردہ زندگى ك آخرى جھے مِن بين مَن يَعِيْم كر ( بھا كا اور ) فَى لَكُا ۔ اور حسان بن ثابت نے يہ بھى كہا ہے۔

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَتْلَى أَهْلَ مَكَمَةً إِبَارَتُنَا الْكُفَّارَ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرِ كيا ايبانبيس ہوا۔ كاش مجھے معلوم ہوتا كه كڑے وقت كافروں كو ہمارے برباد كرنے كى خبر كے والوں كوئينى (بانبيس)۔

قَتَلْنَا سَوَاةَ الْقُوْمِ عِنْدَ مَجَالِنَا فَلَمْ يَرْجِعُواْ إِلاَّ بِقَاصِمَهُ الظَّهْرِ مِمَ فَلَمْ يَرْجِعُواْ إِلاَّ بِقَاصِمَهُ الظَّهْرِ مِمَ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

قَتُلْنَا أَبَاجَهُل وَعُتُبَةً قَبُلَهٔ وَشَيْبَةً يَكُبُو لِلْيَدَيُنِ وَلِلنَّحْوِ الْمَيْدَةِ وَلِلنَّحْوِ المَم فَ الوجبل وَبَحَى قُلَّ كرديا اور اس سے پہلے عتبہ وَ بَحَى قُلْ كرديا اور شيبہ تو اوند ھے منہ سينے اور باتھوں كے بل كرر ہاتھا۔

قَتُلْنَا سُویْدًا ثُمَّ عُتُبَةً بَعُدَهُ وَ طُعُمَةً أَیْضًا عِنْدَ ثَائِرَةِ الْقَتْرِ مِم فَرَدُولِ کِرواس کے بعد عتبہ کوش کیا اور گردو غبار اڑتے وقت طعہ کو بھی قبل کرڈ الا۔ فکٹ قَدُ فَدُ فَدُ لَنَا مِنْ کَویْم مُوزَّ لِ لَهُ حَسَبٌ فِی قَوْمِهِ نَابِهُ الذِّنْحِ فَرض ہم نے کتنے ہی مصیبت کے مارے بڑے رہے والوں کو قبل کردیا جن کے کارنا موں کی ان کی قوم میں بڑی شہرت تھی۔

لَعَمْرُكَ مَا حَامَتُ فَوَارِسُ مَالِكٍ وَأَشْيَاعُهُمْ يَوْمَ الْتَقَيْنَا عَلَى بَدُرٍ عَرَى مُرَاكِ مَا كَ مَا حَامَتُ فَوَارِسُ مَالِكٍ وَأَشْيَاعُهُمْ يَوْمَ الْتَقَيْنَا عَلَى بَدُرٍ عَرَى مُرَاكَ عَرَادُ وَ مَا لَكَ كَ وَارِقَ فَيَاكُ مَانَ عَلَى مُعَمَدُوكَى مُدَانَ كَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا مُنَالَ كَ مَانَ مَا لَكَ كَ وَارْمَا تَعْيُولَ فَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

ابن اشام نے کہا کہ ان کی بیت ' قتلنا اباجہل و عتبہ بعدہ '' ابوز بدانساری نے مجھے سائی۔ ابن ایخی نے کہا کہ حسان ثابت نے میریھی کہا ہے۔

نَجْى حَكِيْمًا يَوْمَ بَدْرٍ شَدُّهُ كَفَيْحَاءِ مُنْهَرٍ مِنْ بَنَاتِ الْأَعْوَج بدر کے روز حکیم کواس کی دوڑنے بیالیا جس طرح الاعوج کنا می گھوڑی کے پچھیر یوں میں سے ا مک پچھیری پچ گئی تھی۔

لَمَّا رَاى بَدْرًا تَسِيْلُ جِلاَهُهُ بِكُتَيبةٍ خَضْرَاءَ مِنْ بَلْخَزْرَج جب بدرے ویکھا کہ وادی کے کناروں ہے بی خزرج کالشکر (یا رسالہ) امنڈ اچلا آ رہا ہے ( تو جھاگ کرنچ گیا )۔

لَا يَنْكِلُونَ إِذَا لَقُوا أَعْدَاءً هُمْ يَمْشُونَ عَانِدَةَ الطَّرِيْقِ ٱلْمَنْهَج وہ ( بنی خزرج ) جب اینے وشمن کے مقابل ہوتے ہیں تو ان سے زعب ز دہ تبیں ہوتے اور شاہ راہ ہے (ہٹ کر) نیز ھے تر چھنیں جاتے۔

كُمْ فِيْهِمْ مِنْ مَاجِدٍ ذِي مَنْعَةٍ بَطَلٍ بِمُهْلِكَةِ الْجَبَانِ الْمُحَرِّج ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جوعظمت وشان والے اور اپنی آپ حقاظت کرنے والے بہلوان ہیں جومصطرب برز دلوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔

وَ مُسَوَّدٍ يُغْطِى الْجَزِيْلَ بِكَفِّهِ حَمَّالِ أَثْقَالِ الدِّيَاتِ مُتَوَّجِ اور كتني سردار بين جواين ہاتھوں بہت مجھود ہے والے دينوں كے بارا تھانے والے تا جدار بيل۔ زَيْنِ النَّدِيِّ مُعَاوِدٍ يَوْمَ الْوَغَا ضَرَّبَ الْكُمَاةِ بِكُلِّ آبَيَضَ سَلْجَجِ مجلس کی زینت بوقت جنگ بار بار پہلوانوں پرسفید ( چیکتی ہوئی ) تیز ( عموار ) ہے وار کرنے والے ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہان کا تول' مسلجع '' کی روایت ابن آئل کے سوادوسروں سے آئی ہے۔ ابن آئی نے کہا کہ حسان نے یہ بھی کہا ہے۔

فَمَا نَخُسُى بِحَمْدِ اللَّهِ قَوْمًا وَإِنْ كَثُرُوا وَأَجْمَعَتِ الزُّحُوفُ الله كفنل ہے ہم كسى قوم ہے ہيں ڈرتے۔اگر جدوہ (كتنے بى) زيادہ ہوں۔اورافكر ك لشكرجمع موجا كيس -

ا شراح سے صرف اتنام علوم ہوتا ہے الاعوج نامی محوری زمانہ جابیت میں شہورتنی اس کے بچیر یوں کے بیخے کا کیا قصہ ہے معلوم نه بوا\_ (احم محودي)

سيرت ابن اشام الله عددوم

إِذًا مَا أَلْبُوا جَمْعًا عَلَيْنَا كَفَانَا حَدَّهُمْ رَبُّ رَءُ وَفَّ جب كى جماعت كوانہوں نے ہمارے خلاف ابھارااور جمع كياتو مبريان يروردگار ہمارے لئے ان کی توت کے مقالمے میں کافی ہو گیا۔

سَمَوْنَا يَوْمَ بَدُرٍ بِالْعَوَالِيُ سِرَاعًا مَا تُضَعْضِعُنَا الْحُتُوفُ ہم بدر کے دن او نے او نے نیزے لے کرتیزی سے جما گئے اس حالت سے کہمیں موتوں (کے خوف) ہے کوئی کمزوری نہ تھی۔

فَلَمْ تَرَ عُصْبَةً فِي النَّاسِ أَنْكَى لِمَنْ عَادَوْ إِذَا لَقِحَتْ كَشُوْفُ پھر جب خواہش ندر کھنے والی اونٹنی گا بھن ہوگئی ( بیعنی کا مختم ہو گیا ) تو انہوں نے جن ہے دشنی كي البيس سے اس قدر مقبور ہوئے كوكوں ميں ان سے زياد و مقبور تونے كى كوندد يكها ہوگا۔ وَلْكِنَّا تُوكُّلُنَا وَقُلْنَا مَآلِدُنَا وَمَعْقِلُنَا السُّيُوْفُ لیکن ہم نے (اللہ میر) بھروسہ کیاا ورکہا ہارے قابل ستائش کا م دورہا ری پناہ گا تکواریں ہیں۔ لَقِيْنَاهُمْ بِهَا لَمَّا سَمَوْنَا وَنَحْنُ عِصَابَةٌ وَهُمْ أَلُوْفُ جب ہم نے انہیں دور ہے دیکھا تو ان ہے مقابلہ کیا حالا تکہ ہماری ایک چھوٹی سی جماعت تھی اوروہ بزاروں تھے۔

اورحسان بن ٹابت ہی نے بن بح کی جواوران کے مقتولوں کے متعلق کہا ہے۔

جَمَحَتْ بَنُوْ جُمَحِ بِشِفْوَةِ جَلِّهِمُ إِنَّ اللَّالِيْلَ مُوَكَّلٌ بِذَلِيْلِ بنو بح نے اپنی بدبختی (یا اینے دادا کی برنصیبی) کے سبب سے سرکشی کی۔ بے شہد ذلیل مخص (خودكو) ذليل (صفات) عى كے حوالے كرتا ہے۔

قُتِلَتْ بَنُوْ جُمَحٍ بِبَدْرٍ عَنْوَةً وَتَخَاذَلُوا سَفَيًا بِكُلِّ سَبِيْلِ بنوجح بدر کے روز (وشمن کے) غلبے ہے (بے بسی کی حالت میں) قبل کئے گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کی امداد ترک کردی اور ہرایک رائے سے بھاگ گئے ( یعنی جوراستہ ملااس سے نکل بھاکے )۔

جَحَدُوا الْقُرَانَ لِ كَلَّابُوا بِمُحَمَّدٍ وَاللَّهُ يُظْهِرُ دِيْنَ كُلِّ رَسُولِ

انہوں نے قرآن کا انکار کیا اور محمد (رسول الله مَثَلَقَیْمُ) کو مجتلا یا۔ اور الله تو (اپنے) ہرا یک رسول کے دین کوغلبہ دیا بی کرتا ہے۔

لَعَنَ الْإِللَٰهُ أَبَا خُوزَيْمَةَ وَابْنَهُ وَالْنَحَالِدَيْنِ وَ صَاعِدَ بْنَ عَقِيْلِ معبود (حقیقی) نے ابوخزیمہ اور اس کے بیٹے کو ذلیل کیا اور دونوں خالدوں کو بھی اور صاعد بن عقیل کو بھی۔ عقیل کو بھی۔

ابن آئی نے کہا کہ عبیدہ بن الحارث بن المطلب نے جنگ بدر اور اپنے پاؤں کے کئنے کے متعلق کہا ہے جس پر مقابلے کے جس پر مقابلے کے لئے نظتے وقت پر ضرب آئی تھی جب کہ وہ اور حمزہ اور علی اپنے وثن سے مقابلے کے لئے نکلے تھے۔
لئے نکلے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعران اشعار کا انکار کرتے ہیں۔

سَتُبْلَغُ عَنَا أَهُلَ مَكَّةً وَفُعَةً يَهُبُ لَهَا مَنْ كَانَ عَنْ ذَاكَ نَائِيًا قريب مِن مَح والوں كو ہمارے متعلق ايك واقعے كى خبر پنچے كى جس كومن كر جوفض بھى اس مقام سے دور ہووہ ہے چين ہو جائے گا۔

بِعُنْبُةَ إِذْ وَلَٰنِي وَشَيْبَةً بَعُدَهُ وَمَا كَانَ فِيْهَا بِكُو عُنْبَةً رَاضِيَا (وه خبر) عتب كمتعلق (ہوگی) جبكه اس نے چیچ پھیری اور اس كے بعد شیبہ نے بھی اور اس حالت کی (بھی انہیں خبر پنچ گی) جس میں رہنے پرعتبہ کا پہلونٹھی کالڑ کا راضی ہوگیا۔

فَإِنْ تَقَطَعُوا رِجُلِی فَإِنِی مُسْلِم اُرَجِی بِهَا عَیْشًا مِنَ اللّٰهِ دَانِهَا بِمِرا كَرَانِهُوں فَا اللهِ دَانِهَا بِمِرا كَرانِهُوں فَا مِرا إِوَل كَا حُون مِنَا اللّٰهِ مَا اللّهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

مَعَ الْحُوْدِ أَمْثَالِ التَّمَاثِيْلِ أُخْلِصَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعُلْبَالِمَنْ كَانَ عَالِبًا (وه زندگی) برسی آئھوں والیوں کے ساتھ گزرے کی جو) پتلیوں کی کی (ہوں گی) جو بلند درجہ جنتوں میں سے ان لوگوں کے لئے مخصوص ہوں گی جو بلند مرتبہ ہوں۔

وَبِغْتُ بِهَا عَيْشًا تَعَرَّفُتُ صَفُوةً وَعَالَجْتَهُ حَتَى فَقَذْتُ الْأَدَانِيَا مِن فَي اللهُ ا

وَاکُو مَنِى الرَّحُمٰنُ مِنْ فَضُلِ مَنْهِ بِنَوْبٍ مِنَ الْإِسْلَامِ غَطَّى الْمَسَادِيَا اور رحمٰن نے اپنے فضل و (کرم) سے مجھے (ایسے) خلعت اسلام سے سرفراز فرمایا جس نے (میری تمام) برائیوں کو ڈھا تک لیا۔

وَمَا كَانَ مَكُرُوْهًا إِلَى قِتَالِهِمْ غَدَاةَ دَعَا الْأَكُفَاءَ مَنْ كَانَ دَاعِيَا اور جس روز بلانے والے نے (اپنے) ہمسروں کو (مقالبے کے لئے) بلایا۔ جھے ان لوگوں ہے جنگ کرنا کچھ برانہ معلوم ہوا۔

وَلَمْ يَبْغِ إِذْ سَالُو النَّبِيَّ سَوَاءَ نَا فَلَاقَتُنَا حَنَى حَضَوْنَا الْمَنَادِيَا جَبِ انہوں نے ہی آئو النَّبِیُّ سَوَاء نَا تُو آ بِ نے ہی تینوں کے سوااور کسی کو طلب نہیں فرمایا (یا ہم تینوں کے مماثل لوگوں کو طلب نہیں فرمایا) حتی کہ ہم پکار نے والے کے پاس حاضر ہوگئے۔

لَقِیْنَاهُمْ کَالْاسْدِ تَخْطِرٌ بِالْقَنَا لَقَاتِلُ فِی الرَّحْمَٰنِ مَنْ کَانَ عَاصِیا ہم نیزے لے کرشیروں کی طرح اکر کرچلتے ہوئے ان سے جالے۔ اور جونا فرمان تھا ہم اس سے دخمٰن کے لئے جنگ کرنے لگے۔

فَمَا بَرِحَتُ أَقْدَامُنَا مِنْ مَقَامِنَا ثَلَاثَتِنَا حَتَى أُذِيْرُوا الْمَنَائِيَا غرض ہم تینوں اپنے (اپنے) مقاموں پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ (ان کی) موتوں سے ملاقات کرادی گئی (یعنی مارڈ الا)۔

این ہشام نے کہا کہ جب ابوعبیدہ کے پاؤل پر چوٹ گی تو انہوں نے کہا۔ سنوتو اللہ کی تیم !اگر ابوطالب آج ہوتے تو وہ جان لیتے کہ بین اس قول کا ان سے زیادہ حق دار ہوں جو انہوں نے کسی وفت کہا تھا۔

کَذَبْتُمْ وَ بَیْتِ اللّٰهِ نَبْوٰی مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطاعِنُ دُوْنَهُ وَنَنَاضِلِ کَذَبُتُمْ وَ بَیْتِ اللّٰهِ نَبْوٰی مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطاعِنُ دُوْنَهُ وَنَنَاضِلِ بِیتِ اللّٰهِ کُنْمَ مِنْ کَہِم ہے محمد (مَنْ اَیْدَا ) کوز بردسی چھین لیا جائے گا۔ اور ابھی تو ہم بیت اللہ کی تیم مے کی اور نہ تیراندازی۔

نے ان کے بچاؤ کے لئے نیز وہازی کی اور نہ تیراندازی۔

وَ نُسْلِمُهُ حَنِّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذُهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ
(ثم نے جھوٹ کہا کہ) ہم انہیں (تمہارے) حوالے کر دیں گے۔ (ایبا ہر گزنہیں ہوسکا)
یہاں تک کہ ہم ان کے اطراف کچیڑ جائیں اوراپے بچوں اور بیویوں سے عافل ہوجائیں۔
اورید دونوں بیتیں ابوطالب کے ایک قصیدے میں سے ہیں۔ جنہیں ہم نے سابق میں ای کتاب میں

ذ *کر کر* دیاہے۔

ابن این این میں کہا کہ جب عبیدہ بن الحارث اپنے پاؤں پر آفت آنے کے سبب سے بدر کے روزشہید ہو گئے تو کعب بن مالک الانصاری نے ان کے مرمیے میں کہا ہے۔

جَرِی الْمُقَدَّمِ شَاکِی السِّلَاحِ کَرِیْمِ الشَّنَاطِیْبِ الْمِکْسِرِ چَرِیْ الْمُقَدِّمِ شَاکِی السِّلَاحِ کَرِیْمِ الشَّنَاطِیْبِ الْمِکْسِرِ چُی السِّلَاحِ کَرِیْمِ السَّلَاحِ کَرِیْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عُبَيْدَةَ أَمْسٰى وَلَا نَوْقَجِيْهِ لِعُوْفٍ عَسَرَانًا وَلَا مُنْكَبِ عَبِيده بِ جَوَانًا وَلَا مُنْكَبِ عَبِيده بِ جَوشَام كَ وقت اب الى حالت عن ہوگيا ہے كہ ہم پركوئى خوش حالى يا كوئى بدحالى نازل ہوتة ہم اس ہے كى طرح اميز بيس كر يكتے۔

وَقَدُ كَانَ يَحْمِي غَدَاةَ الْقِتَا لِ حَامِيَةَ الْجَيْشِ بِالْمِبْتَرِ عَالَمَ الْجَيْشِ بِالْمِبْتَرِ عَالَ الْمُعَالِدِ عَلَى مَعْرُونَ تَعَالَ الْمُعَلِينَ عِلَى مَعْرُونَ تَعَالَ الْمُعَلِينَ عِلَى مَعْرُونَ تَعَالَ

کعب بن ما لک نے جنگ بدر کے متعلق میر بھی کہا ہے۔

اَلاَ هَلُ اَلَى عَسَانَ فِي نَأْي دَارِهَا وَ أَخْبَرُ شَيْءٍ بِالْأَمُورِ عَلِيْمُهَا وَراسَنُونُو! كيا بَى غسان كوان كر مُرول كي دوري كي بادجود بي خبريني بكل ب-اوركس چيزى خبرتو وي مخص الحجي طرح ديسكما بجوائے خوب جانتا ہو۔

نَبِيٌّ لَهُ فِي قُومِهِ إِرْثُ عِزَّةٍ وَأَعْرَاقُ صِدْقِ هَذَّبَتْهَا أَرُومُهَا وہ ایسانی ہے کہ اسے اپنی توم میں موروثی عزت حاصل ہے اور سے صفات والا ہے جن کواس كے اصول نے مہذب بنادیا ہے۔

فَسَارُوا وَ سِرْنَا فَالْتَقِيْنَا كَانَّنَا اسُوْدُ لِقَاءِ لَا يُرَجِّي كَلِيْمُهَا پس وہ بھی چلے اور ہم بھی چلے اور ان ہے ہم اس طرح مقابل ہوئے ۔ کو یا مقابلے کے لئے ایسے شیر ہیں کہ جن کے زخم خور دہ ( کے بیجنے ) کی امید نہیں کی جاتی۔

ضَرَبْنَا هُمْ حَتَّى هَواى فِي مَكْرِنَا لِمُنْجِرِ سَوْءِ مِنْ لُوِّي عَظِيْمُهَا ہم نے ان پریہاں تک شمشیرزنی کی کہ ہمارے حملے میں بنی لوئ کا بردا (سردار) اوندھے مند برى طرح كرهے بين جا كرا۔

فَوَلُّوا وَدُسْنَاهُمْ بِبِيْضِ صَوَارِمِ سَوَاءٌ عَلَيْنَا حِلْفُهَا وَضَمِيْمُهَا پس انہوں نے پیٹے پھیری اور ہم نے چیکتی تکواروں سے انہیں یا مال کیا اور ہمارے لئے ان میں اصلی افراداوران کے حلیف دونوں برابر تنے۔ (ہم نے دونوں کو یا مال کیا)۔

اورکعب نے رہی کھا ہے۔

لَعَمْرُ أَبِيْكُمَا يَا ابْنَىٰ لُوِّي عَلَى زَهْوٍ لَدَيْكُمْ وَانْتِخَاءِ اے بن اور ی کے دونو ل اڑکو! تم دونو ل کے باپ کی حتم! با وجود اس کے کہتم میں (اپنی قو تو ل یر) محمنڈاورتکبرتھا۔

لَمَا حَامَتُ فَوَارِسُكُمْ بِبَدْرٍ وَلَا صَبَرُوا بِهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ (مقام) بدر میں تمہارے سواروں نے (تمہاری) کوئی حفاظت نہیں کی۔ اور نہ مقالبے کے وقت ومال وه جم سکے۔

وَ رَدْنَاهُ بِنُورِ اللَّهِ يَجْلُو رُجَى الظَّلْمَاءِ عَنَّا وَالْفِطَاءِ ہم اپنے ساتھ اللہ کا نور لے کراس مقام پر پنچے ہیں جوائد میری رات کی تاریجی اور پردوں کوہم ے دور کررہا تھا۔

رَسُولُ اللهِ يَقُدُمُنَا بِأَمْرٍ مِنْ آمْرِ اللهِ أُحْكِمَ بِالْقَضَاءِ (وہ ثور) اللہ تعالیٰ کارسول تھا جواللہ تعالیٰ کے احکام میں ہے کی تھم کے تحت ہمارے آ سے جل رہاتھاجس کوتضا (وقدر) ہے متحکم کردیا گیا ہے۔ سیرت این بشام ۵ صددوم

فَمَا ظَفِرَتُ فَوَارِسُكُمْ بِبَدْرٍ وَمَا رَجَعُوا اللَّكُمْ بِالسَّوَاءِ بدر میں تمہار ہے سواروں نے نہ فتح حاصل کی (اور ) نہوہ تمہاری جانب سیح وسالم لو نے۔ فَلَا تَعْجَلُ أَبًا سُفْيَانَ وَارْقُبُ جِيَادَ الْخَيْلِ تَطْلُعُ مِنْ كَذَاءِ پس اے ابوسفیان جلدی نہ کراور مقام کداء ہے بہترین گھوڑوں کے چڑھ آنے کا انتظار کر۔ بنَصْرِ اللَّهِ رُوْحُ الْقُدُس فِيهَا وَمِيْكَالٌ فَيَاطِيْبَ الْمَلَاءِ (وہ سوار ) خدائی مد دسماتھ لئے ہوئے ہوں گے اور ان میں روح القدس اور میکا ئیل ہوں گے یں رئیسی بہترین جماعت ہے۔

اور طالب بن ابی طالب نے رسول اللّٰہ مُنْتَاتِيم کی ستائش اور جنگ بدر میں قلیب والے افراد قریش ہر مر ہیے کےطور پر کہا ہے۔

أَلَا إِنَّ عَيْنِي أَنْفَدَتُ دَمْعَهَا سَكُبَا تُبَكِّي عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَواى كَعْبَا سنو! کہ میری آ تھے نے بی کعب پر رور وکراس قدر آنسو بہائے کہ آنسوختم ہو گئے کیکن اس کو بی کعب میں ہے کوئی فر دنظر نہیں آتا۔

أَلَا إِنَّ كَعْبًا فِي الْحُرُّولِ تَخَاذَلُوا وَأَرْدَاهُمْ ذَا اللَّهَرِ وَاجْتَرَحُوا ذَنْبَا سنو! کہ بنی کعب نے جنگوں میں ایک دوسرے کی مدد چھوڑ دی اور انہوں نے گنا ہوں کا ارتکاب کیاتواس زمانے نے ان کو ہلاک کر دیا۔

وَعَامِرُ تَبْكِي لِلْمُلِمَّاتِ غُدُوَةً فَيَالَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَرَى لَهُمَا قُرْبَا اور بنی عامر کی پیرحالت ہے کہ صبح سورے آفتوں کے نزول کے سبب روتے رہتے ہیں۔ کاش مجھے خبر ہوتی کہ کیاان دونوں ( قبیلوں ) کو بھی نز دیک ہے دیکے سکوں گا۔

هُمَا أَخَوَاىَ لَنْ يُعَدُّ لِغَيَّةٍ تُعَدُّ وَلَنْ يُسْتَامَ جَارُهُمَا غَصْبَا وہ دونوں (قبیلے) میرے بھائی ہیں (اورایسے بھائی کہ جب دوسرے لوگوں کی نسبت ان کے ہاپ کے سواکسی اور کی جانب کی جاتی ہے تو) ان کی نسبت ان کے باپ کے سواکسی اور کی جانب ہرگزنہیں کی جاتی۔اوران کے پڑوی کے مال واسباب کے چھین لینے کے متعلق کوئی سوال بھی نہیں کیا جا تا۔

فِدُّى لَكُمَا لَا تَبْعَثُوا بَيْنَنَا حَرْبَا فَيَا أَخَوَيْنَا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوُفَلاً ئیں اے ہمارے بھائیو!اے بی عبرتش اوراے بی نوفل میں تم دونوں کے لئے فدا ہو جاؤں

ہارے درمیان آپس میں جنگ نہ بریا کرو۔

وَلَا تُصْبِحُوا مِنْ بَغْدِ وُدٍّ أَلْفَةٍ أَخَادِيْكَ فِيْهَا كُلُّكُمْ يَشْتَكِي النَّكْبَا اور (آپس میں) محبت وانتحاد کے بعد (عبرت انگیز) واقعات کی صورت اختیار نہ کرلو کہ جس میں تم میں ہے ہر مخص او بارو ہر باوی کی شکایت کرتا رہے۔

أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ حَرُبِ دَاحِسِ وَحَبَيْشِ أَبِي يَكُسُومَ إِذْ مَلُوا الشِّعْبَا کیاتم لوگوں کو جنگ داحس کا انجام معلوم نہیں اور ابو یکسوم کےلشکر کے دا قعات کی خبر نہیں جب انہوں نے بہاڑوں کے درمیانی راستے کو جردیا تھا۔

فَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ﴿ لَأَصْبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا پس اگر اللہ تعالیٰ کی جانب ہے مدا فعت نہ ہوتی جس کا غیر کوئی ہے ہی نہیں تو تمہاری پیرحالت ہوجاتی کہتم اپنی بیو یوں تک کی حفاظت نہ کر سکتے۔

فَمَا إِنْ جَنَيْنَا فِي قُرَيْشِ عَظِيْمَةً ﴿ سِولِى أَنْ حَمَيْنَا خَيْرَ مَنْ وَطِئَى التَّرُبَا بجزال کے کہ ہم نے روئے زمین پر چلنے والوں میں سے بہترین فروکی حمایت کی قریش کا ہم نے کوئی براجرم تونہیں کیا تھا۔

أَخَاثِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرَزَّإِ كَرِيْمًا ثَنَاهُ لَا بَخِيْلًا وَلَا ذَرْبَا (ہم نے اس فردی حمایت کی جو) شریف اور آفتوں کے موقعوں پر بھروسے کے قابل تعریف وتوصیف کے لحاظ ہے بڑے مرتبے کا ہے۔ (وہ) نہ جل ہے (اور) نہ فساوی۔

يُطِيْفُ بِهِ الْعَافُونَ يَغْشُونَ بَابَهُ يَوْبُونَ نَهْرًا لَا نَزَوُرًا وَلَا صَرْبًا اس کے دروزے پر مانگنے والوں کی بھیر آئی رہتی ہے وہ الی نہر پر آ کر جاتے ہیں جس کا یانی تھوڑا ہے اور نہ سو کھ جانے والا۔

فَوَاللَّهِ لَا تَنْفَكُ نَفْسِي حَزِينَةً تَمَلَّمَلُ حَتَّى تَصُدُقُو الْخَزُرَجَ الضَّرْبَا بخدا میرانفس (اس وفت تک )غمکین اور بے قرار رہے گا جب تک کہتم لوگ خز رج ہرایک كارى ضرب نەلگا ۇ \_

اورضرار بن الخطاب القهري نے ابوجہل بن ہشام پرمرثیہ کہا ہے۔

أَلَا مَنْ لَعِيْنِ بَاتَتِ اللَّيْلَ لَمْ تَنَمْ ۚ تُرَاقِبُ نَجْمًا فِي سَوَادٍ مِنَ الظُّلَمُ ارے لوگو! اس آئکھ کے لئے جس نے اندھیری رات میں تاروں کو دیکھتے ہوئے رات میں تاروں کود کھتے ہوئے رات گزاردی اور آنکھ ہے آنکھ نہ گئی۔کوئی (تسلی دینے والا بھی) ہے۔
کاُنَّ فَلْدُی فِیْهَا وَلَیْسَ بِهَا فَلْدی سِولی عِبْرَةٍ مِنْ جَائِلِ اللَّمْعِ تَنْسَجِمِ
(اس آنکھی حالت سے ہے کہ) کو بااس میں خس و خاشاک پڑ گیا ہے حالا نکہ اس جلن کے سواجو
آنسووں کو ابھار کر بہاتی جاتی ہے کوئی خس و خاشاک نہیں۔

فَیَلَغْ فُرِیْشًا أَنَّ خَیْرَنَدِیّهَا وَأَکْرَمَ مَنْ یَمُشِیْ بِسَاقِ عَلَی فَدَمْ غرض قریش کویی خبر پہنچا دے کہ اس کی مجلس کا بہترین شخص اور پنڈلی ہے قدم پر چلنے والوں میں ہے شریف ترین شخص۔

التوای بور م بدر کروز تک کر می بازی بوگیا جوشاء رهنها کریم المساعی غیر وغد و آلا برم المساعی غیر و غدو و آلا برم المساعی غیر و غدو الاتحار نه بخیل تحار بدر کے روز تک کر صح میں رائن ہوگیا جوشر بھاند دوڑ دحوب کرنے والاتحار نہ سفلہ تحا اور نہ بخیل تحار فی المحکم فاکیت آلا تنه الله تعدی اور پرمیری آ کھا انسونہ بہائے گی۔

بہائے گی۔

عَلَى هَالِكِ أَشْجَى لُوْتِي بُنِ غَالِبٍ أَنْتُهُ الْمَنَايَا يَوْمَ بَكُو فَلَمُ يَرِمُ اس بِلاك ہونے والے پرجو بنی لوسی بن غالب میں سب سے زیادہ بہادر تھا۔ بدر کے روز موتیں اس کے باس آگئیں اور وہ وہاں سے جدانہ وا۔

وَمَا كَانَ لَيْكُ سَاكِنْ بَعُلَنَ بِيشَةٍ لَدَى غَلَلٍ يَجُوى بِبَطْحَاءً فِي أَجَمُ اللهِ عَالَى يَجُوى بِبَطْحَاءً فِي أَجَمُ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

ا (الف) بین 'توی''تائے مثنا ہ نو قانیہ ہے جو تر یف کا تب ہے کیونکہ تو ی جمعنی هلك مصمعے ہے آیا ہے۔ ضرب سے کسی لفت بین نیس ۔ (احرمحمودی)

ع (الف) ین ایوم ایائے مثنا ہ تخآنیے کھائے جس کے یہاں کوئی مناسب معنی بیں معلوم ہوتے۔(احرمحودی) سع (الف) یس خدم دال مہلہ ہے ہے۔ جس کے کوئی مناسب معنی مجھ یس آئے۔(احرمحودی)

ابيانه تفاند

فَلَا تَجْزَعُواْ آلَ الْمُغِیْرَةِ وَاصِّبِرُواْ عَلَیْهِ وَمَنْ یَجْزَعُ عَلَیْهِ فَلَمْ یُلَمْ اس پر است آل مغیرہ ہے جی اس کے اس پر اس کے اس

وَجِلُوْ الْمِانَ الْمَوْتَ مُكُرُمَةً لَكُمْ وَمَا بَعْدَهُ فِي آخِرِ الْعَيْشِ مِنُ نَدَمُ اور كُوشُ كَرِ الْعَيْشِ مِنُ نَدَمُ اور كُوشُ كَرَتْ ہے۔ اور موت كے بعد بھى دوسرى زندگى بين كو بيتانے كى بات نہيں۔

يُخَيِّرُ فِي الْمُخَيِّرُ أَنَّ عَمْرًا أَمَّامَ الْقَوْمِ فِي جَفْرٍ مُحِيلِ خبردين وال ( جُھے) خبرديت إن كرعروتوم كم است ايك منهدم باولى (يا گُرْھے) بيس تفار فَقَدُ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ ذَاكَ حَقًّا وَأَنْتَ لِمَا تِقَدَّمَ غَيْرُ فِيْلِ

ا (ب) میں 'فتیل' فیل ' فیل سے ہے۔ جس کے معنی بیابوں کے کہ ذرا بھی فائدہ ہوسکتا ہے۔ (احمرمحبودی) علی (الف) میں 'حفو''باحاء طلی ہے جس کے معنی گڑھے کے ہیں اور (ب ج د) میں 'حفو''باجیم ہے جس کے معنی غیر پختہ باؤلی کے ہیں۔ (احمرمحبودی)

سیرت این بشام یا حدودم

میں پہلے ہی اس بات کوحق مجھتا تھا اور تیری حالت پہلے ہی ہے بیتھی کہ تو فاسدرائے رکھنے والا

وَكُنْتُ بِنِعْمَةٍ مَا دُمْتَ حَيًّا فَقَدُ خُلِّفْتَ فِي دَرَجِ الْمَسِيْلِ ا در جب تک تو زنده تھا میں ناز دنعمت کی حالت میں تھا اور اب تو تو ذلت کی حالت میں جھوڑ دیا

كَأَيِّي حِيْنَ أُمْسِي لَا أَرَاهُ ضَعِيْفُ الْعَقْدِ ذُوْهَمِّ طَوِيْلِ جب میری بیرحالت ہوگئی کہ میں تخفیے نہیں دیکھ رہا ہوں تو میری حالت الیمی ہوگئی ہے گویا مجھ میں کوئی عزم ہی نہیں رہااور بڑی فکرمیں مبتلا ہو گیا۔

عَلَى عَمْرِو إِذَا أَمْسَيْتُ يَوْمًا وَطَرُفٍ مِنْ تَذَكُّرِهٖ كَلِيْلِ جب میں کسی روز عمر و کا خیال کرتا ہوں ( اور اس کی یا د آتی ہے ) تو میری آئی تھیں اس کی یا دمیں الی معلوم ہوتی ہیں کہ وہ تھی ہوئی ہیں ( یعنی بجزاس کے خیال کے اور کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی )۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعر نے الحارث بن ہشام کی جانب ان اشعار کی نسبت کرنے سے ا تکارکیا ہے۔اورجس شعرمیں'' جفر'' ہاس کی روایت ابن آئی کے سواد وسروں سے لی ہوئی ہے۔ ابن ایخل نے کہا کہ ابو بکر بن الاسود بن شعوب اللیثی نے جس کا نام شدا دا بن الاسود تھا کہا ہے۔ فَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدُرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ بدر کے گڑھے کے پاس گانے والی لونڈیاں اور شراب پینے والے کیسے کیسے معزز افراد موجود تھے۔ وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ بَدُرٍ مِنَ الشِّيْزَىُ تُكَلُّلُ بِالسَّنَامِ بدر کے گڑھے کے یاس شیشم (یا آ بنوس) کے بیالوں میں کو ہانوں کے گوشت کیسے چوٹی دار

وَكُمْ لَكَ بِالطُّويِّ طَوِيِّ بَدُرٍ مِنَ الْحَرْمَاتِ وَالنَّعَمِ الْمُسَامِ بدر کے پختہ باؤلی کے پاس بغیر کسی جرواہے کے مطلق النان چرنے والے اونٹوں اور دوسرے

چویابوں کے کتنے گلے تھے۔

وَكُمْ لَكَ بِالطُّوى طَوِيّ بَدْرٍ مِنَ الْغَايَاتِ وَالدُّسُعِ الْعِظَامِ بدر کی پختہ باؤلی کے یاس کیسی انتہائی تو تبس اور بڑے بڑے عطیے تھے۔ وَ أَصْحَابِ الْكَرِيْمِ أَبِيْ عَلِيِّ أَخِى الْكَأْسِ الْكَرِيْمَةِ وَالنِّدَامِ

المرات الال اشام الله العددوم المراكزة المراكزة

اورشریف ابوعلی کے کتنے ساتھی تھے جو بہترین شراب پینے والے اور ہم نشیس تھے۔ وَأَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ أَبَاعَقِيْلِ وَأَصْحَابَ النَّبِيَّةِ مِنْ نَعَامِ اور کاش تو نے ابوعقیل اور مقام نعام کے دونوں بہاڑوں کے درمیان رہنے والوں کو دیکھا ہوتا۔ إِذًا لَظَلِلْتَ مِنْ وَجُدٍ عَلَيْهِمُ كُأُم السَّفْبِ جَائِلَةِ الْمَرَامِ تواونٹ کے بیچے کی ماں کی طرح حصول مقصد ( کی امید ) میں تو ان پر وجد کرنے لگتا۔ يُخَبِّرُنَا الرَّسُولُ لَسَوْفَ نَحْيِي وَكَيْفَ لِقَاءُ أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول خبر دیتا ہے کہ ہم عنقریب زندہ کئے جائیں گے (ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ) گلی ۔ سوی ہٹر بوں اور مفتول کے سرے نکلے ہوئے پرندے ملاقات کیے ہوگے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبید ۃ النحوی نے شعر مذکوراس طرح سنایا ہے۔ يُخَبِّرُنَا الرَّسُولُ بأَنْ سَنَحْيلي وَكَيْفَ حَيَاةً أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم بہت جلد زند و کئے جائیں گے (ہمیں تعجب ہے) کے گلی سری ہٹر ہوں اور مقتول کے سرے نکلے ہوئے برند کی زندگی کیسی ۔

اورکہا کہاں نے اسلام اختیار کیا تھااور پھرمرتد ہوگیا۔

ابن اسخق نے کہا کہ امیہ بن ابی الصلت نے قریش میں سے جولوگ بدر کے روز مارے گئے ان کا

مرثيه كها - -أَلَّا بَكَيْتَ عَلَى الْكِرَامِ الْكِرَامِ أُولِى الْمَمَادِحُ أَلَّا بَكَيْتَ عَلَى الْكِرَامِ الْكِرَامِ أُولِى الْمَمَادِحُ شریفوں اورشریفوں کی اولا دیر جومدح وستائش والی ہے۔تو نے اس طرح آ ہوزاری کیوں نہ کی۔ كَبْكًا الْحَمَامِ عَلَى فُرُو عِ الْأَيْكِ فِي الْغُصُنِ الْجَوَانِحُ جس طرح تھنے ڈالون پر جھکی ہوئی ڈالیوں میں کبوتریاں آ ہوزاری کیا کرتی ہیں۔ يَـبُكِيُـنَ حَـرُى مُسْتَكِـى نَاتٍ يَرُجُنَ مَعَ الرَّوَائِحُ وہ اندرونی سوزش کی وجہ ہے ہے ہی اور بیکسی ہے روتی ہیں اور شام واپس جانے والیوں کے ساتھ واپس جاتی ہیں۔

أَمْ شَالُهُنَّ الْسَبَاكِ سَبًا تُ الْمُعُولَاتُ مِنَ النَّوَالِحُ جیج جیج کررونے والی اورنو حہ کرنے والی عور تیں بھی انہیں کی سی ہیں۔ مَنْ يَبْكِهِمْ يَبْكِى عَلْى خُزْنِ وَيَصْدُقُ كُلُّ مَادِحُ

جو تحض بھی ان پرروتا ہے وہ تم بی کی وجہ ہے روتا ہے۔اور (ان کا) ہرایک تعریف کرنے والا سنج کہتا ہے۔

. مَساذًا بِسبَدُرٍ فَالْعَقَنْفَسِلِ مِسنُ مَسرَازِبَةٍ جَحَاجِحُ بدر (کےمیدان) میں اور ٹیلوں پررئیسوں اور سرداروں کی کیا حالت ہوگئی۔

مقام برقین کی شیمی جگہوں اور مقام اواقع کے ٹیلوں میں ( کیا حال ہے )۔

شُمْطٍ وَشُبَّان بَهَا لِليُّلِ مَغَاوِينُ رَحَادِحُ ا دهیڑا ورنو جوان سر داروں اور تیز مزاج قوت والے غارت گروں ( کی کیا حالت ہوگئ ہے )۔ أَلَّا تَــرَوْنَ لِـمَا أَرِى وَلَقَـدُ أَبَانَ لِكُلِّ لَامِـــحُ کیا جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔انہیں تم نہیں دیکھتے حالا نکہ وہ ہرایک دیکھنے والے برطا ہر ہے۔ أَنْ قَدْ تَغَيَّرَ بَطُنُ مَكَّةً فَهِي مُوحِشَةُ الْأَبَاطِحْ که دا دی مکه کی صورت بی بدل گئی اوراس کی کنگری شیمی زمینیں وحشت ناک بن گئی ہیں۔ مِنُ كُلِّ بِطَرِيْقِ لِبِطَرِيْقِ نَقِيِّ اللَّوْن وَاضِعْ ان اکژ کر چلنے والے سر داروں کی کیا حالت ہے جن کے گورے گورے رنگ یا ک صاف تھے۔ دُعْمُوص أَبْوَابِ الْمُلُو الْدِ وَجَائِبِ لِلْخَرْقِ فَاتِحْ جوبا دشاہوں کے دروازے کے کیڑے۔وسیع میدانوں کاسفرکر کے فتح کرنے والے تھے۔ مِسنَ السَّرَاطِمَةِ الْنَحَالَا جسمَةِ الْمَلَاوِلَةِ الْمَنَاجِحُ جوكر كرياتين كرنے والے بڑے ڈیل ڈول والے كامياب سردار تھے۔ الْسَقَائِلِسِيْنَ الْفَسَاعِلِي نَ الْآمِرِيْنَ بِكُلِّ صَالِحُ

جومقرر کام کرنے والے۔ اچھی باتوں کا حکم دینے والے تھے۔

الْسَمُطْعِيسِيْنَ السَّشَخْمَ فَسِوْ قَ الْخُبُرِ شَخْمًا كَالَا نَافِحُ جور و ٹیوں پر شکنون کا سا چکنا گوشت ( ر کھ کرمہمانوں کو ) کھلانے والے تھے۔

ل (الف) میں 'شو المظمه'' باشین معجمه اور فلا معجمه ہے۔شرطم کا مادہ مجھے کسی لعنت میں نہیں ملاتھے ف کا تب معلوم ہوتی ب. (احرمحودی)۔ ع (الف) من النحبو" بارائ مملے جوتھیف کا تب برامرمحودی)

نُفُلِ الْجِفَانِ مَسعَ السِّجِفَا نِ إِلْسَى جِسفَانِ كَالْسَمَنَاضِحُ جو بڑے بڑے پیالے جھوٹی جھوٹ باولیوں (کے سے ظروف) کے ساتھ حوضوں کے سے ظروف میں منتقل کرنے والے تھے۔

لَيْسَتْ بِأَصْفَارِ لِمَسَنُ يَغْضُو وَلَا رُحْ رَحَارِحُ وہ ظروف سائلوں کے لئے خالی نہ تھے اور نہ صرف کشادہ انتقلے تھے (بلکہ کشادگی کے ساتھ ان میں گہرائی بھی تھی )۔

لِلصَّيْفِ ثُمَّ الطَّيْفِ بَعْدَ الضَّيْفِ وَالْبُسْطِ السَّلَاطِحُ ( مذکورہ ساز وسما مان ) مہمانوں کے لئے تھااورمہمان بھی ایسے جو کیے بعد دیگرے آنے والے اوران کے فرش وغیرہ بھی بہت لیے چوڑے ہوتے تھے۔

وَهُبِ الْمَنِيْنَ مِنَ الْمَنِيْسِي نَ إِلَى الْمَنِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ جوسکٹروں گا بھن اونٹنوں والوں کوسکٹروں میں سے سکٹروں اس طرح ہوئے ڈالنے والے تھے۔ سَـوْقَ الْـمُوبَّلِ لِلْـمُوْبُّ لِي صَادِرَاتٍ عَنْ بَلَادِحْ جیسے مقام بلا دح ہے واپس ہونے والے بہت اونٹوں کو ہا تک دیا جاتا ہو۔

لِكِرَامِهِمْ فَوْقَ الْكِرَا مِ مَزِيَّاةٌ وَزُنَ السرَّوَاجِحُ ان میں سے شریفوں کو دوسر ہے شریفوں پرالی فعنیات ہے جیسے جھک جانے والے بلوں کے وز ن کو ۔

كَتَسَتَاقُلِ الْأَرْطَالِ بِالْ قِسْطَاسِ فِي الْأَيْدِي الْمَوَانِحُ جس طرح تراز ومیں بخی ہاتھوں ہے اوران بہت وزنی ہوجاتے ہیں۔ خَــذَلَتْهُــمُ فِئَةٌ وَهُــمُ يَـحُمُــوْنَ عَـوْرَاتِ الْفَضَائِحُ ا بک جماعت نے ان کی امدا د چھوڑ دی حالانکہ وہ چھپی ہوئی رسوائیوں سے ما فعت کر رہے تھے۔ السَّسَارِبِيْنَ السَّفْدُمِيَّ وَ بِالْمُهَنَّدَةِ السَّفَائِسِيُّ جو ہندی گھاٹ والی (تکواروں) کے ذریعے مقدمۃ اکیش پر دار کررہے تھے۔

لے (ب)''موانع'' بجائے نون کے ہمزہ ہے۔اس نننج کے لحاظ ہے معنی یوں ہوں گے جس طرح تراز و میں اوزان کا بو کانٹوں میں نمایاں ہوتا ہے۔(احد محدودی)

وَلَـقَدُ عَــنَانِي صَــوْتُهُــمُ مِنْ بَيْنِ مُسْتَسْقِ وَصَائِحُ مجھےان کی آوازوں نے بہت تکلیف دی جن میں کوئی تو یانی طلب کرنے والا تھااور کوئی جینے والا۔ لِلُّهِ ذَرُّ بَنِي عَلِي إِيِّهِ مِنْهُمْ وَنَاكِيخُ بی علی کا خدا ہی محافظ ہے جن میں بن بیا ہے بھی ہیں اور شاوی شد ہ بھی ۔

إِنْ لَلَّمْ يُسِفِيْرُو غَسَارَةً شَعُواءَ تُجْحِرُ كُلَّ نَابِحْ ا گرانہوں نے کوئی ایبامتفرق حملہ نہیں کیا جو بھو تکنے والے کوبل میں چھپنے پرمجبور نہ کروے۔ بالْسَمُ فُرِبَاتِ الْمُبْعِدَا تِ الطَّامِحَاتِ مَعَ الطَّوَامِحُ (ابیاحملہ) جوشریف دور دور تک سفر کرنے والی اور سربلندر کھنے والی ( گھوڑیوں ) کے مقابلے میں سر بلندر کھنے والیوں کے ذیر یعے ہو۔

مُسرُدًا عَلْسَى جُرُدٍ إِلْسَى أُسْسِدٍ مَكَالِبَةٍ كَوَالِسَحُ (ایسے جواں مردوں کے ذریعے ) جو بےریش « بروت ۔ بال کتر ہے ہوئے گھوڑوں پر کتوں کے ہے ترش روشیروں کی جانب حملہ آور ہوں۔

وَيُسلَاقِ قِسرُنَ قِسسرْنَةً مَشْىَ الْمُصَافِحِ لِلْمُصَافِحُ اور ہمسرایے ہمسرے اس طرح مقابل ہوجس طرح ایک مصافحہ کرنے والا دوسرے مصافحہ کرنے والے کی جانب چلتا ہے۔

بــزُهَـاءِ اللَّـفِ ثُــمَّ اللهِ بَيْنَ ذِي بَدَنِ وَرَامِحُ جن کی تعداد کا انداز ہ دو ہزار کا ہوجوزرہ پوش نیز ہ باز ہوں۔

این ہشام نے کہا کہ ان میں ہے ہم نے دوبیتیں چھوڑ دی ہیں ۔جن میں اصحاب رسول الغَدَّمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ نے گالیاں دی ہیں اور' ویکلاق قرر ی قرنهٔ منشی المُصافِح لِلمُصَافِح ' کی روایت مجھے متعددا اللَّام نے سٹائی ہے۔اور

> وَهُبِ الْمَئِيْنَ مِنَ الْمَئِيْنَ إِلَى الْمَئِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ سَوْقَ مُوْبَلِ لِلْمُؤْبَّلِ صَادِرَاتٍ عَنْ بَلَادِحْ کی روایت بھی انہوں نے مجھے سنائی ہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ امیہ بن الی الصلت نے زمعہ بن الاسوداور بنی اسد کے مقتولوں کا بھی مرثیہ کہا ہے۔ عَيْنُ بَكِيّ بِالْمُسْبِلَاتِ أَبَا الْحَا ﴿ رِثِ لَا تَذْخَرِيْ عَلَى زَمَعَهُ

<!-- THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

أَمْسَى بَنُوْ عَيِّهِمْ إِذَا حَضَرَاكُ بَاْسُ وَاكْبَادُهُمْ عَلَيْهِمْ وَجِعَهُ ان كَ يَحِيرِ عَ بَعَا يَول كَ يَهِ مَالت بُوكَى كَهِ جَبِ جَنَّ بُولَى تَوان كَ جَكِران بِروروناك بوجات ووَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذُ قَحِطَ الْ قَطْرُ وَ حَالَتُ فَلَا تَواى قَزَعَهُ وه (لوكول كو) ايسے وقت كھانا كھلاتے تھے جَبَہ بارش كا قط ہواور (آسان كى حالت الى) وركر كول ہو كرتوا كے نگر ابھى ابر كاند و كھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان اشعار کا اس روایت میں خلط ملط ہے۔ اس کی بنیاد سیح نہیں ہے۔ لیکن بیشعر بیجھے ابومحرز خلف الاحمر نے بھی سنائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسروں نے بھی سنائے ہیں۔ لیکن بعضوں نے ایسے شعر سنائے ہیں جو دوسروں نے نہیں سنائے۔ (یعنی ان میں سے بعض شعر کسی روایت سے اور بعض اس کے سواد وسری روایت سے ہیں)۔

عَيْنُ بَكِى بِالْمُسْبِلَاتِ أَبَا الْحَا رِثِ لَا تَذْخَرِى عَلَى زَمَعَهُ مِعْنُ بَهِي مِنْ بَهِي رَمَعَهُ معنى بَهِل رَايت مِن وَ يَصِينَ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَل

ل بید دونول شعراس روایت کے الفاظ سے ناموزوں ہیں۔ وزن شعر باتی نہیں رہا۔ اس کی شیخ صورت ابن ہشام کی روایت میں دیکھئے۔ (احمرمحمودی)۔ سے الینآ۔

وَعَقِيْلَ بُنَ أَسُودٍ أَسَدَ الْبَأَ سِ لِيَوْمِ الْهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ لِيَالًا مِنَ أَسُودٍ أَسَدَ الْبَأَ

فَعَلَى مِثْلَ هَلْكِهِمْ خَوَتِ الْجَوْ زَاءُ لَا خَانَةُ وَلَا خَدَعَةُ لِي الْجَوْ إِلَا خَدَعَةُ لِي الْحَو پي ان جيسول كي ہلاكت پراگر جوزابر باد ہوجائے (توسز اوار ہے) جونہ خیانت كرنے والے بيے اور نہ دھوكا باز۔ (ایصاً)

وَهُمُ الْأَسُوةُ الْوَسِيطَةُ مِنْ كَعُبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرُوَةِ الْقَمْعَةُ الْأَسُوةُ الْوَسِيطَةُ مِنْ كَعُبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرُوَةِ الْقَمْعَةُ الْمَاكِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

أَنْبَتُوا مِنْ مَعَاشِهِ شَعَرَ الرَّأَ سِ وَهُمْ أَلْحَقُوْهُمْ الْمَنْعَهُ سِرِ مِنْ مَعَاشِهِ شَعَرَ الرَّأ سریس بال رکھنے والے خاندان میں انہوں نے نشو ونما پائی اور انہوں نے ان کی عزت میں عزت کی زیادتی کی۔(ایسنا)

فَبُوْ عَمِيهِمْ إِذَا حَضَرَ الْبَا سُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيَانَ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيلِانَ كَعَبُردرد لِيلِانَ كَ حَبُردرد لِيلِانَ كَ حَبُردرد لللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قَحِطَ الْقَطُ رُوحَالَتُ فَلَا تَراى فَزَعَهُ روایت سابق و کھے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ بنی مخز وم کا حلیف ابوا سامہ معاویہ بن زہیر بن قیس بن الحارث بن سعد بن ضبیعہ بن ماز ن بن عدی بن حثم بن معاویہ نے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ مشرک تھااور ہمیر ، بن انی وہب کے پاس سے گز را جبکہ وہ لوگ بدر کے روز فکست کھار ہے تھے اور ہمیر ہ تھک چکا تھا تو وہ (معاویہ ) اٹھااور اپنی زرہ اتار پھینکی اور اس کوا ٹھالیا اور لے کر چلا گیا۔

ابن مشام نے کہا کہ بدروالول کے متعلقہ اشعار میں بینہا یت سیح اشعار ہیں۔ وَلَمَّا أَنْ رَآیْتُ الْقَوْمَ خَفُوا وَقَدْ زَالَتُ نَعَامَتُهُمْ لِنَفْرِ

لے (ب ج د) میں ''شالت'' ہے اور محاورہ عرب کے لحاظ ہے ریانبت'' ذالت'' کے''شالت'' عی زیادہ مناسب ہے۔(احریمحودی) اور جب میں نے ویکھا کہ بیلوگ سبک ہو چکے ہیں إور بھا گئے کے لئے ان کے تکوے اٹھ چکے ہیں۔ وَأَنْ تُرِكَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى ﴿ كَأَنَّ خِيَارَ هُمْ أَذْهَاحُ عِتْرِ اور قوم کے سر دار کچپڑے ہوئے اس طرح چھوڑ دیتے گئے کہ ان میں سے بہترین افراد بتو ل کے لئے ذریح کئے ہوئے جانوروں کے مثل (پڑے) ہیں۔

وَكَانَتُ حُمَّةً وَافَتُ حِمَامًا ﴿ وَ لُقِيْنَا الْمَنَايَا يَوْمَ بَدْرِ اورقر ابت ( دارون ) نے موت سے موافقت کرلی اور موتیں بدر کے روز ہمارے مقابل ہو گئیں۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِيْقِ وَ أَدْرَكُوْنَا كَأَنَّ زُهَاءَ هُمُ غَطْيَانُ بَحْرِ ہم راہ سے پلٹ جارہے تنے اور انہوں نے ہمیں یالیا تھا ان لوگوں کی کثر ت سمندر کے سیلاب کی تخصی -

وَ قَالَ الْقَائِلُوْنَ كَيْمَا تَغْرِفُوْنَ أُبَيِّنُ نِسْيَتِي نَقْرًا بِنَقْرِ ( میں نے کہا کہ ) میں جسمی ہوں۔ میں اپنا نسب (پوری) کوشش سے بتا رہا تھا تا کہ وہ مجھے پيجان ليس\_

قَإِنْ تَكُ فِي الْفَلَاصِمِ مِنْ قُرَيْشِ قَإِنِيْ مِنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ بَكُرِ اگرتو قریش کے اعلیٰ نسب میں سے ہے تو میں (مجمی) معاویہ بن برمیں سے ہوں۔ فَأَبْسِلِمْ مَالِكًا لَمَّا غُشِينَا وَ عِنْدَكَ مَالِ إِنْ نَبَأْتَ خُبْرِي ما لک کو بیہ پیام پہنچا دو کہ جب ( دغمن ) ہم پر حجما گیا تواے ما لک تخصے اس کی کوئی خبرنہیں پہنچائی منی ( که کیا حال ہو گیا تھا)۔

وَ أَبُلِغُ إِنْ بَلَغْتَ لَا الْمَرْءَ عَنَّا هُبَيْرَةً وَ هُـوَ ذُوْعِلْمِ وَقَدْرِ اور وہ مخص (جس كا نام) مبيره ہے اور علم والا اور قدر دمنزلت والا ہے۔ اگر تو اس كے ياس مینج تواس کو ہماری طرف سے پیام پہنجادیا۔

بِأَيِّي إِذْ دُعِيْتُ إِلَى أَفَيْدٍ كَرَرْتُ وَلَمْ يَضِقُ بِالْكُرْ صَدُرِى کہ جب میں افید (نامی مخض) کی جانب بلایا حمیاتو میں نے حملہ کردیا اور حملہ کرنے میں کوئی تنگی میرے سینے میں (محسوس)نہیں ہوئی۔

عَشِيَّةَ لَا يُكُرُّ عَلَى مُضَافٍ وَلَا ذِي يَعْمَةٍ مِنْهُمْ وَصِهْرٍ شام کے وقت جبکہ کسی مجبور پناہ گزین مخص پر حملہ نہیں کیا جا تا اور نہ اس میں سے کسی نعمت والے براور نه بمرهبانه کرشتے دالے بر۔

فَدُوْنَكُمْ بَنِي لَأَي أَخَاكُمْ وَدُوْنَكِ مَالِكًا يَا أُمَّ عَمْرِو پس اے بنی لاک ( یعنی بنی لؤی ) اینے بھائی کی خبر لوا وراے ام عمر و ما لک کی خبر لے۔ فَلُوْلَا مَشْهَدِي قَامَتُ عَلَيْهِ مُوَقَقَّةُ الْقَوَائِمِ أُمُّ أُجُر پس اگر میں نہ ہوتا تو کلی دھار یوں والے یاؤں والی (تؤس کے ) بلوں کی ماں (اس کا گوشت کھانے کے لئے )اس برآ کھڑی ہوتی۔

دَفُوْعٌ لِلْهُبُوْرِ بِمَنْكَبِيْهَا كَأَنَّ بِوَجْهِهَا تَحْمِيْمَ قِدْرِ جوایے باتھوں ہے قبروں ( کی مٹی ) کو ہٹا دینے والی ہے اور اس کے چبرے پر کویا دیگ کی کا لک لکی ہوئی ہے۔

فَأْقُسِمُ بِالَّذِي قَدُ كَانَ رَبِّي وَأَنْصَابِ لَدَى الْجَمَرَاتِ مُغْرِ پس میں اس ذات کی تسم کھا تا ہوں جومیری پرورش کرتا رہا ہے۔اوران بتوں کی قسم کھا تا ہوں جو جمرات کے یاس ( ذبح کئے ہوئے جانوروں کےخون سے ) مرخ ہیں۔

لَسَوْفَ تَرَوْنَ مَا حَسَبِي إِذَامَا تَبَدُّلَتِ الْجُلُودُ جُلُودَ نِمْرِ عنقریب جب (تبدیل لباس یا تبدیل صفات کے سبب ہے لوگوں کی ) کھالیں۔ چینوں کی کھالوں ہے بدل جا ئیں گی تو تم دیکھ لوگے کہ میراشریفانہ برتاؤ کیسا ہے۔

فَمَا إِنْ خَادِرٌ مِنْ أُسُدِ تَرْجِ مُدِلٌّ عَنْبَسٌ فِي الْغِيْلِ مُجْرِ مقام ) ترج کی جھاڑیوں کا کوئی شیر جری ۔ ترش روکھنی حجھاڑی میں اولا در کھنے والانہیں ہے۔ فَقَدُ أَخْمَى الْآبَاءَ ةَ مِنْ كُلَافِ فَمَا يَدُنُولَهُ أَحَدٌ بِنَقْرِ جس نے (مقام) کلاف کی جھاڑی کی اس طرح حفاظت کی ہو کہ کوئی شخص جنتجو میں اس کے یاس تک ندجا سکے۔

بِخِلِ تَعْجِزُ الْحُلَفَاءُ عَنْهُ يُوَاثِبُ كُلَّ هَجْهَجَةٍ وَزَجْر ر تیلے راستے کے ذریعے جس ہے ایسے ٹوگ بھی عاجز ہوجاتے ہوں جنہوں نے عہدو پیان اور قسموں ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اقر ارکیا ہوا ورجو ہرطرح کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود

تجمئ حمله كرتا ہو۔

بِأُوْشَكَ سَوُرَةً مِنِي إِذَا مَا حَبَوْتُ لَهُ بِقَرْقَرَةٍ وَ هَدُو جَرِيحَ لَهُ بِقَرْقَرَةٍ وَ هَدُو جَرِيحَ الله عَرْبِهِ الله عَرْبُهُ الله عَرْبُولُ الله عَرْبُولُ الله عَرْبُهُ الله عَرْبُولُ الله عَلَمُ اللهُ عَمْ الله عَرْبُولُ اللهُ الله عَمْ الله عَرْبُولُ اللهُ اللهُ عَرْبُولُ اللهُ عَرْبُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَرْبُولُ اللهُ اللهُ

وَأَبْيَضَ كَالْغَدِيْرِ فَوَى عَلَيْهِ عُمَيْرٌ بِالْمَداوِسِ نِصْفَ شَهْرِ اورسفيد تالاب ك (بانى) كي طرح (تلواروں) ك ذريع جن پرعمير (صِقل كر) في صقل كرنے كة لي جن يعير الصف مبيخ تك اس يركام كيا تفا۔

أُرِيِّالُ فِي حَمَائِلِهِ وَأَمُشِي كَمُشِيَّة خَادِرٍ لَيْتُ سِبَطُرِ اس (تكوار) كوحماكل كئة مِس اكث كرايس عال چانا تها جيسے كوئى برا شير اپنى جھاڑى ميں چل ريا ہو۔

یَقُولُ لِی الْفَتٰی سَعُدٌ هَدِیًّا فَقُلْتُ لَعَلَّهُ تَقُرِیْبُ غَدْرِ جَهِ الْفَتٰی سَعُدٌ هَدِیًّا فَقُلْتُ لَعَلَّهُ تَقُرِیْبُ غَدْرِ جَهِ ان مردسعد کہنا تھا کہ (میری) رہنمائی (کرواور میرے آ گے آ گے چلو) تو میں نے کہا شاید یکسی بیوفائی کی تمہید ہے۔

وَ قُلْتُ أَبَا عَدِي لَا تَطُوهُمْ وَ ذَلِكَ إِنْ اَطَعْتَ الْيَوْمَ أَمْرِي اور مِن اللهِ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ اللهُ عَدِي اللهُ اللهُ عَدِي اللهُ عَدَي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدَي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدَي اللهُ عَدَيْ اللهُ عَدَي اللهُ عَدَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَدَي اللهُ عَدَيْ اللهُ عَدَي اللهُ عَدَيْ اللهُ عَدَي اللهُ عَدَيْنِ اللهُ عَدَيْنَا اللهُ عَدَي الل

تكذأبِهِمْ بِفَرُوقٍ إِذَ اتَاهُمْ فَظَلَّ يُقَادُ مَكَتُوفًا بِضَفْرِ اللهُ اللهُ

ابن بشام نے کہا کدا یومحرز خلف الاحرنے مجھے شعر (اس طرح) سنایا۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِیْقِ وَ أَدْرَكُوْنَا كَأَنَّ سِرَاعَهُمْ تَیَّارُ بَحْرِ ہم راہ سے ملئے جار ہے تھے اور انہوں نے ہمیں پالیا تھا ان کی تیزی ایسی تھی کو یا سمندر کا بڑا

اوراس كا قول ' مدل عنبس في الغيل مجر ' ' ابن آخق ( كينيس بلكهان) كے سوا دوسرول کی روایت ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ ابوا سامہ نے بیجی کہا ہے۔

أَلَا مَنْ مُبْلِعٌ عَيْنَ رَسُولًا مُعَلَّقَةً يُثَبَّهَا لَطِيْفُ ارے کوئی ہے جومیری جانب سے ایک شور انگیز ہیا م پہنچائے جس کی تحقیق ایک ہوشیار کر لے۔ أَلَمْ تَعْلَمُ مَرَدِي يَوْمَ بَدُرٍ وَقَدْ بَرَقَتْ بِحَنْبَيْكَ الْكُفُوْفُ بدر کے روز میں نے جو مدافعت کی کیا اس کی تجھ کوخبر نہ ہوئی حالا تکہ تیری وونوں جانب (الیم) ہیلیاں (جن میں کمواری تھی) جبک رہی تھیں۔

وَ لَمْدُ تُركَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى كَأَنَّ رُؤْسَهُمْ حَدَجٌ نَقِيْفُ حالا نکہ قوم کے سرداراس حالت میں کچیڑے یڑے تنے کہ کویا ان کے سراندرائن کے ٹوٹے ہوئے کال تھے۔

وَقَدْ مَالَتُ عَلَيْكَ بِبَطْنِ بَدُرٍ خِلَافَ الْقَوْمِ دَاهِيَةٌ خَصِيْفُ حالا نکہ توم کی مخالفت کے سبب سے وادی بدر میں تھے پر مختلف سم کی آفتیں آپڑی تھیں۔ فَنَجَّاهُ مِنَ الْفَمَرَاتِ عَزْمِي وَعَوْنُ اللَّهِ وَالْأَمْرُ الْحَصِيْفُ ان آفتول سے اس کومیرے عزم اور متحکم تدبیراور اللہ تعالیٰ کی امداد نے بچالیا۔ وَ مُنْقَلَبَي مِنَ الْأَبْوَاءِ وَخُدِي وَدُوْنَكَ جَمْعُ أَعْدَاءِ وُقُوْفُ اور مقام ابواہے میرے اسکیے واپس آنے ہے (اس کو بچالیا) جبکہ تیرے پاس دشمنوں کی جماعت کھڑی ہوتی تھی۔

وَأَنْتَ لِمَنْ أَرَادَكَ مُسْتَكِينٌ بِجَنْبِ كُرَاشَ مَكْلُومٌ نَزِيْفُ اورجس نے تیرا ارادہ کیا تھا (تھے برحملہ کرنا جایا تھا) تو اس کے مقابلے میں عاجز۔ اور مقام کراش کے کنارے ذخی خون بہتا (پڑا) تھا۔

وَكُنْتُ إِذَا دَعَانِي يَوْمَ كُرْبِ مِنَ الْأَصْحَابِ دَاعٍ مُسْتَضِيْفَ اور میری حالت بیتھی کہ جب کی بختی کے وقت میرے مجبور دوستوں میں ہے کوئی پکارنے والا

مجھے یکارتا۔

فَأَسْمَعَنِي وَلَوْ أَخْبَبْتُ نَفْسِي أَنْ الْحَيْفُ الْحَالَةِ وَلَوْ أَخْبَبْتُ نَفْسِي أَوْ الْحَالِيفُ ا اور ایسے وقت میں کوئی بھائی یا کوئی حلیف اپنی آواز جھے سناویتا تو اگر چہ جھے میری جان خود پیاری ہے۔

أَرُدُّ فَأَكْشِفُ الْغُمْنَ وَأَرْمِیُ إِذَا كَلَعَ الْمَشَافِرِ وَالْأَنُوْفُ لِيَكِنَ مِينَ الْمَشَافِرِ وَالْأَنُوْفُ لِيكِن مِينَ (اس كَى يَكُان مِينَ (اس كَى يَكُان مِينَ (اس كَى يَكَانَ مِينَ (اس كَى يَكُان مِينَ (اس كَى يَكُان مِينَ (اس كَى يَكُانُ مَينَ الله اور (خوداس مِينَ ) وُال ويتا جَبُد (دوسر بِ لوگوں كے ) مونث اور ناك سكڑ جاتی ہے۔

وَقِوْنِ قَلْ تَرَكُتُ عَلَى يَدَيْهِ بَنُوءً كَأَنَّهُ عُصْنٌ قَصِيْفُ اوربعض مقابل والے كى ميں نے بيركت بنادى كه وہ اپنے ہاتھوں كے سہارے مشكل افعتا تھا۔ (اس كى حالت اليى ہوگئ تھى ) كو يا وہ ايك ٹو ٹى ہوئى ثبنى ہے۔

ذَلَفُتُ لَهُ إِذَا اخْتَلَطُوا بِحَرِّى مُسَخْسَحَةٍ لِعَانِدِهَا حَفِيفُ جَبِ لُوگ ایک ورس ہے سال کے تو یں (برچی کے ایک) سخت وار کے ساتھ اس کے نویں فرد یک بواجو بہت خون بہانے والاتھا کہ شرائے سے خون اس کی رگ سے بہدر ہاتھا۔

فَذَلِكَ كَانَ صَنْعِی يَوْمَ بَدُرٍ وَقَبْلُ أَخُوْ مُذَارَاةٍ عَزُوْفُ بِدر کے روز یہ میری کارگزاری تھی اور اس سے پہلے (برایک کے ساتھ) مدارات کرنے والا برایک کے ساتھ) مدارات کرنے والا (اور ذیبل کاموں سے) پھر جانے والا تھا۔

أَخُوْكُمْ فِي السِّنِيْنَ كَمَا عَلِمْتُمْ وَحَرْبٌ لَا يَزَالُ لَهَا صَرِيْفُ (شِ) قَطْ سالى مِن تَوْتَهَارا بِها لَى مُول جيها كَتَهِمِينِ معلوم ہے۔ (اور مِن سرتا با) جنگ بهی مول جس کی (حرکت کی ) آ واز ہمیشہ رہتی ہے۔

وَ مِفْدَامٌ لَكُمْ لَا يَزْدَ هِينِي جَنَانُ اللَّيْلِ وَالْأَنْسُ اللَّفِيْفُ اورتهارے لئے ہرایک پرسبقت کرنے والا ہوں رات کی اند هیری اورلوگوں کی بھیڑ بھاڑے میں خوف زوہ نہیں ہوتا۔

أَخُوْضُ الصَّرَّةَ الْحَمَّاءَ خَوْضًا إِذَا مَا الْكُلْبُ أَلْجَأَهُ الشَّفِيْفُ سِخت سردی مِن مِن عُوسِطُ لگاتا ہوں جَبِکہ کے کوبارش کی سردی پناہ لینے پرمجبور کردے۔ ابن ہشام نے کہا کے تطویل کے خوف سے ابوا سامہ کا ایک لامیہ تصیدہ میں نے چھوڑ دیا ہے جس میں بجر مہلی اور دوسری بیت کے بدر کا اور کھے ذکر نہیں ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ ہندینت عتبہ بن رہیجہ نے بدر کے روز اپنے باپ کا مرثیہ کہا ہے۔ أَعَيْنَى جُودًا بِدَمْع سَرِبٌ عَلَى خَيْرِ خِنْدَفَ لَمْ يَنْقَلِبُ اے میری آتکھو! بہنے والے آنسووں ہے بنی خندف کے بہترین شخص پرسخاوت کروجو پلٹانہیں۔ تَدَاعَى لَهُ رَهُطُهُ غُدُوَةً بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبُ اس کی جماعت کو بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب نے صبح کے وفت اس کے لئے بلایا۔ يُـذِيْقُـوْنَـة حَـدَ أَسْيَافِهِمْ يَعُلُّوْنَةَ بَعْدَ مَا قَدْ عَطِبْ کہاس کوا پٹی تکواروں کی باڑھ کا مزہ چکھا ئیں اور اس کے ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ اس کو اس كا گھونٹ بلائيں۔

يَجُــرُّوْنَهُ وَعَــفِيْرُ التَّــرَابِ عَلَى وَجُهِمْ عَارِيًّا قَدُ سُلِبُ وہ اس کواس حالت ہے تھینچ رہے تھے کہ ٹی کا غبارااس کے چبرے پر تھااوروہ نگا تھا (اوراس كاساراسامان ) چھين ليا گيا تھا۔

وَكَانَ لَنَا جَيَلًا رَاسِيًا جَمِيلً الْمَرْآةِ كَيْيُرَ الْعُشُبُ حالانکہ وہ ہمارے لئے ایک مضبوط پہاڑ (یعنی پناہ گاہ) تھا خوش منظر۔سبزہ زار والا (یعنی بہت فائدہ پہنچائے والا ) تھا۔

فَأَمَّا بُدرَيٌّ فَلَهِمْ أَعْنِهِ فَأُوتِيَ مِنْ خَيْرِ مَا يَحْتَسِبُ لیکن بری (نا می شخص) کا کیا حال تھا مجھے اس سے بحث نہیں ہے اس کوتو اس قدر بھلائی حاصل ہوگئی کہوہ حساب (جزا) کے لئے کانی ہے۔

اور ہندنے بیاشعار بھی کیے ہیں۔

يَرِيْبُ عَلَيْنَا دَهْرُنَا فَيَسُوءُ نَا وَيَأْبِي فَمَا نَأْتِي بِشَيْء نَغَالِبُهُ ہمارا زبانہ ہم پرنا پیند حالات لا ڈالٹا ہے تو ہمیں برامعلوم ہوتا ہے اور وہ (اس کے سوا دوسری حالت میں رکھنے ہے ) انکار کرتا ہے تو ہم ہے ایسی کوئی تدبیر بن نہیں آتی کہ ہم اس پر غلبہ ۔ حاصل کرلیں ۔

أَبُغُدَ فَتِيْلٍ مِنْ لُوْيِ بْنِ غَالِبٍ يَوْاعُ الْمُرُو أَنْ مَاتَ أَوْمَاتَ صَاجِبُهُ كيالوكى بن غالب مِن سے السے شخص كے مقتول ہونے كے بعد بھى كوئى شخص البيخ مرنے يا البيخ كسى دوست كے مرنے سے گھبرائے گا۔

أَلَا رُبَّ يَوْمٍ فَذَ رُزِنْتُ مُرَذَّاً تَرُوْحُ وَتَغَدُّ وَ بِالْجَزِيْلِ مَوَاهِبُهُ الْآ رُبُّ يَوْمِ فَا لَمِ الْمِبُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

فَأَنْلِغُ أَبَاسُفُيَانَ عَنِي مَأْلُكًا فَإِنْ أَلْقَهُ يَوْمًا فَسَوْفَ أَعَابِتُهُ السَّالِيَّةُ اللَّهِ ال اسابوسفیان میری جانب سے مالک کو یہ پیام پہنچادیا۔ اور اگراس سے کی دن ملوں گی تو ہیں بھی عنقریب اس سے شکایت کروں گی۔

فَقَدُ كَانَ حَرْبٌ يَسْعَرُ الْحَرْبَ إِنَّهُ لِكُلِّ الْمَرِعِ فِي النَّاسِ مَوْلَى يُطَالِبُهُ كيونكد حرب اينافخص تفاجو جنگ كو بحر كاتا تفااور بات يہ ہے كدلوگوں بيس برايك كاكوئى ندكوئى سر پرست ہوتا ہے اور وہ فخص اس كے پاس اپنے مطالبے پیش كرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعران اشعار کو ہند کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن اسخق نے کہا کہ ہندنے یہ بھی کہا ہے۔

لِلْهِ عَیْنَا مَسنُ رَأَی هُلْکًا کَهُلْكِ رِجَالِیَهُ جِلَیْ هُلْکًا کَهُلْكِ رِجَالِیَهُ جِلَیْهُ جِلَیْکُ مِرے لوگوں کی بربادی ہوئی اللہ اس کو جائے خیردے۔

یا رُبَّ یَالُو لِسی غَدًّا فِی النَّائِبَاتِ وَ بَاکِیَهُ ال بَائِبَاتِ وَ بَاکِیهُ ال بَائِبَاتِ وَ بَاکِیهُ ال بَهِ بَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الل

كُمْ غَادَرُوْا يَوْمَ الْقَلِيْ بِ غَدَاةَ يَلْكَ الْوَاعِيةُ اللهَ عَدَاقَ يَلْكَ الْوَاعِيةُ اللهَ عَنْ إِلَا كُلُ الْوَاعِيةُ اللهَ عَنْ إِلَا كُلُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

جيح كرديا\_

يرت اين برا ٥٠ حدده

جس وافتح کومیں و مکھر ہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھا۔ میرا خوف آج واقعہ بن گیا۔ قَلْ كُنْتُ أَخُلَرُ مَا أَرِي فَأَنَا الْفَدَاةَ مُوامِيًهُ جس دافتے کو میں دیکھری ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھا اور آج تو میں دیوانی ہی ہوگئی ہوں۔ يَا رُبُّ قَائِلَةٍ غَــدًا يَا وَيُحَ أُمّ مُعَاوِيَهُ اے وہ بہت ی عورتو جوکل پر کہنے والی ہو کہ معاویہ کی ماں پر افسوس ہے۔ (سن لو)۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعر ہند بنت عتبہ کی جانب ان اشعار کی نسبت ہے منکر ہیں۔ ابن الحق نے کہا کہ ہند بنت منتبہ نے میشعربھی کیے ہیں۔ يَا عَيْنُ بَكِّي عُتْبَهُ شَيْخًا شَدِيْدَ الرُّقية اے آ نکھ عنتیہ برروجومضبوط گردن والا بوڑ ھاتھا۔ يُطْعِمُ يَوْمَ الْمَسْغَبَهُ يَدُفَعُ الْمَغْلَةُ بعوك (اورقحط سالي) كے زمانے ميں كھانا كھلاتا تھا غليے كے وفت مدا فعت كرتا تھا۔ إِنِّي عَلَيْهِ حَرِبَهُ مَالُهُوْفَةٌ مُسْتَلَبَاهُ جھے اس برغلم وغصہ ہے۔ افسوس سے براور عقل سے عاری ہوگئ ہوں۔ لَنْهُبِكُنَّ يَضُرِبَهُ بِغَــارَةٍ مُــنَّتِعِبَـةً ہم بیڑ ب برضرورایک بہ بڑنے والے حملے کے ساتھ نازل ہوں گے۔ فِيْهِ الْنُحْيُولِ مُقْرَبَهُ كُلُّ سَوَادٍ سُلُهَبَهُ جس میں لیے لیے بزو کی رکھ کریا لے ہوئے مشکی گھوڑ ہے ہول گے۔ اورصفیہ بنت مسافر بن الی عمر و بن امیہ بن عبد تشس نے گڑھے میں ڈالے ہوئے ان قریشیوں کا مرشیہ کہا ہے جن پر بدر کے روزمصیبت تا زل ہوئی۔ يَا مَنْ لِعَيْنِ قَذَاهَا عَائِرُ الرَّمَدِ حَدَّ النَّهَارِ وَقَرْنُ الشَّمْسِ لَمْ يَقِدِ اس آ کھ کی فریا دکو پہنچنے والا بھی کوئی ہے جس میں کا خاشاک دن کے آخری جھے میں بھی آشوب اورزخم چیثم بن گیا ہے اور آفاب کے ایک کنارے کی روشنی کی بھی تا ہے بیں لاسکتا۔ أُخْبِرُتُ أَنَّ سَرَاةَ الْأَكْرَمِيْنَ مَعًا قَدْ أَحْرَزَتْهُمْ مَنَايَاهُمْ إِلَى أَمَدِ مجھے خبر ملی ہے کہ شریف سے شریف سر داروں کوان کی موتوں نے ایک وفت خاص پر ایک ساتھ

وَفَرَّ بِالْقَوْمِ أَصْحَابُ الرِّكَابِ وَلَمْ تَعْطِفْ غَدَاتَيْدُ الْمُ عَلَى وَلَدِ اورسوارى واللهِ الرَّكَ وَ لَكِهِ الرَّسُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الرَّسُونِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

قُوْمِیْ صَفِی اَلَا تَنْسَیْ قَرَابَتُهُمْ وَإِنْ بَکَیْتِ فَمَا تَبْکِیْنَ مِنْ بُعْدِ
اے صفیہ اٹھ اور ان کی قرابت کو نہ بھلا اور اگر توروئے تو دورے ندرو۔
کانو سُقُوب سَمَاءِ الْبَیْتِ فَانْقَصَفَتْ فَاصْبَحَ السَّمْكُ مِنْهَا غَیْرَ ذِیْ عُمْدِ
وہ گھر کی جہت کے ستون سے وہ ٹوٹ گئے تو اس کا اوپر کا حصہ بغیر ستونوں کے ہوگیا۔
ابن بشام نے کہا کہ ' سکانو سقوب' جس بیت جس ہے اس کی روایت جھے علماء شعر جس سے بعضوں سے لی سے لیے علماء شعر جس سے بھول سے لی سے لیے میں ہے۔

ابن المحق نے کہا کہ صفیہ بنت مسافر نے بیاشعار بھی کے ہیں۔
اُلّا یَا مَنْ لِعَیْنِ لِلسَّبَ یَّحِیٰ دَمْسَعُهَا فَسِانُ اللّٰہِ یَا مَنْ لِعَیْنِ لِلسَّبَ یَّحِیٰ دَمْسَعُهَا فَسِانُ اللّٰہِ یَکُو ہِیں۔
ایک آ نکھ جس کے آ نسوختم ہور ہے ہیں اس کی فریا دسفنے والا کیا کوئی نہیں۔
کَعُورْبَیٰ ذَالِح یَسْفِیْ خِسلَانُ الْسَعْیٰ نِ فیلے جانے والے کے دونوں (جن آ نکھوں کی حالت اللّٰہی ہے) ہیسے باؤلی سے حوض تک پائی ہمار ہے ہوں۔
وَمَا لَیْتُ عَوِیْفِ ذُو اَطَاهِیْتُ وَ اَطَاهِیْتُ وَ اَسْنَانُ وَ وَاللّٰہِ ہِی اِللّٰہِ ہِی اور وانتوں واللا ہے۔
اَبُسُو شِسِبُلَیْنِ وَشَّسِ اللّٰہِ ہِی اور وانتوں والا ہے۔
اَبُسُو شِسِبُلَیْنِ وَشَّسِ اللّٰہِ ہِی خوبِ حملہ کرنے والا تحت گرفت والا اور وہوکا ہے۔
اَبُسُو شِسِبُلْہِ ہِی وَقَسِابُ شَعْدِی وَ وَجُولُوں کے چروں کے ریک از نے گے۔
کیجی یا فی تو لُّی و و جُولُوں کے چروں کے ریک از نے گے۔
(ووشِرِ ) میرے دوست کا سا ہے اس کے لوٹے سے لوگوں کے چروں کے ریک از نے گے۔
وَبَالْکُفِقَ حُسَامٌ صَا رَمٌ أَنْ مُنْ اللّٰہِ کُولُوں کے خَسِامٌ فَانْ وَبِالْکُفِقَ حُسَامٌ مَا مَا ہے اس کے لوٹے سے لوگوں کے چروں کے ریک از نے گے۔
وَبَالْکُفِقَ حُسَامٌ صَا مَا ہے اس کے لوٹے سے لوگوں کے جروں کے ریک از نے گے۔

ل (الف اورج) من 'سقوف ' ب ب جس ك آخرين فاء ب جوسماء البيت كالبم معنى اورفوا كد بوجاتا ب اور (ب د) من سقوب بارموحده ب ب حس ك معنى عمود البيت ك بين اوريكي مناسب معلوم بوتا ب (احرمحودي)

اور ہاتھ میں سفید فولا دکی تیز تلوار ہے۔

وَأَنْتَ الطَّاعِنُ النَّغِ لَاءً مِنْهَا مُزْبِدٌ آنُ النَّغِ النَّعِ النَّامِ مِنْهَا مُزْبِدٌ آنُ الْ السَّم والرَّرم (خون السَّم عبرے دوست) تو نیزے سے کشادہ زخم لگانے والا ہے جس سے کف وار گرم (خون بہتا ہے)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں اس کا قول' و مالیٹ الی آحو'' سابق کی دونوں بیتوں سے علیحدہ ہیں۔

ابن آخق نے کہا کہ ہند بنت اٹاثہ بن عباد بن المطلب نے عبیدہ ابن الحارث بن المطلب کامر ٹیہ کہا ہے۔ لَقَدُ صُیمِنَ الصَّفُرَاءُ مَجُدًا وَسُؤدَدًا وَسُؤدَدًا وَحِلْمًا أَصِیلًا وَافِرَ اللَّبِ وَالْعَفُلِ (مقام صفراء نے بزرگی۔ سرداری۔ مسلمہ علم اور مغزوعقل کی بڑی مقدارا ہے میں رکھ لی۔

عُبَيْدَةً فَابُكِيْهِ لِلْضَيَافِ غُرْبَةٍ وَأَرْمَلَةٍ تَهْوِى لِأَشْعَتْ كَالْجِذْلِ

(اس نے) عبیدہ کو (اپنے میں رکھ لیا) پس مسافر مہمانوں اور ان بیواؤں کے لئے جو (اس کے یاس) پریشانی میں آیا کرتی تھیں تو اس پر روجوا یک درخت کے بینے کی طرح تھا۔

وَ بَكِيْهِ لِلْأَقُوامِ فِي كُلِّ شَتُوةٍ إِذَا احْمَوَّ آفَاقُ السَّمَاءِ مِنَ الْمَحْلِ اوراس بِران لُولُول كے لئے روجو ہرسر ماشن آسان كے كنارے قط كے سبب سے سرخ ہو جائے كے وقت (اس كے ياس آيا كرتے تھے)۔

فَإِنْ تُصْبِحِ النِّيْرَانُ قَدْ مَاتَ ضَوْءُ هَا فَقَدْ كَانَ يُذُكِيْهِنَّ بِالْحَطَبِ الْجَزُلِ الْجَزُلِ الْجَرُلِ الْجَرُلِ الْجَرَانُ اللهِ الْجَرُلِ اللهِ الْجَرْلِ اللهِ الْجَرْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ابن ایخی این کی کہا کہ قتیلة بنت الحارث النضر بن الحارث کی بہن نے کہا ہے۔

يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأَثَيْلَ مَظِنَّةً مِنْ صُبْحِ خَامِسَةٍ وَٱنْتَ مُوَفَّقُ اے سوار (مقام) ایل کے متعلق مجھے یا نچویں صبح (یعنی یا نچ روز) ہے برگمانی ہے۔ اور تو تو بڑے وقت پرآیا (اچھے وقت آیا جبکہ تیری ضرورت تھی)۔

أَبُلِغُ بِهَا مَيْنًا بِأَنَّ تَحِيَّةً مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النَّجَائِبُ تَخْفِقُ وہاں (مقام ائیل) کی ایک میت کو جب تک کہ شریف اونٹنیاں وہاں سے تیز آتی جاتی رہیں باتی رہنے کی دعا پہنچادیٹا۔

مِنِي إِلَيْكَ وَعَبْرَةً مُسْفُوْحَةً . جَادَتُ بِوَاكِفَهَا وَأُخْرَى تَخْنَقُ میری طرف سے تجھے (وعائے بقا پہنچے) اور ایسے آنسو (پہنچیں) جو لگا تار اپنے بہاؤ ہے سخاوت کررے ہیں اورایے آنسوجو کم ہوتے جارے ہیں۔

هَلْ يَسْمَعُنِّي النَّضْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيَّتُ لَا يُنْطِقُ اگرمیں یکاروں تو کیانضر میری یکارکو سے گایا (نہیں )جومیت بات نہ کر سکے وہ کیسے من سکے گی۔ أَمُحَمَّدٌ يَا خَيْرَ ضِنْءِ كَرِيْمَةٍ فِي قَوْمِهَا وَالْفَحُلَ فَحُلُّ مُعْرِقٌ اے محد (مَنْ الْنَائِزُمُ)! اے اپنی قوم میں ہے شریف عورت کی بہترین اولا د۔شریف تونسل کے لحاظ سے شریف ہی ہوتا ہے۔

مَا كَانَ ضَوَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبُّمَا مَنَّ الْفَتْى وَهُوَ الْمَغِيْظُ الْمُحْنَقُ آ ب کا کیا نقصان ہوتا اگر آ پ احسان کرتے (اور اس کوجھوڑ دیتے) بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ا بیک کینہ ورغصے میں مجرے ہوئے جواں مرد نے احسان کیا ہے۔

أَوْكُنْتَ قَابِلَ فِدْيَةٍ فَلَيُنْفَقَنْ بِأَعَزَّ مَا يَغُلُوبِهِ مَا يُنْفِقُ یا آپ فدیہ قبول کر لیتے تو جواخرا جات زیادہ ہے زیادہ دشوارترین ہوتے وہ (ہماری جانب ہے) ضرورخرج کئے جاتے۔

فَالنَّضُرُ أَقْرَبُ مَنْ أَسَرْتَ قَرَابَةً وَأَخَقُّهُمْ إِنْ كَانَ عِنْقُ يُغْتَقُ کیونکہ آپ نے جن لوگوں کو اسیر کیا ان سب میں النضر تو قریب ترین قرابت والا تھا اور اس

بات کازیادہ حق دارتھا کے اگر ( کسی کو ) آزادی دی جاتی تووہ (پہلے ) آزاد ہوجاتا۔ ظَلَّتُ سُيُونُ بَنِي أَبِيهِ تَنوشُهُ لِلَّهِ أَرْحَامٌ هُنَاكَ تُشَقَّقُ اس کے بھائیوں کی تکواریں اس کوئکڑے ٹکڑے کرنے لگیں۔خداواسطے بیہاں قرابت کے ٹکڑے مکر ہے ہور ہے ہیں۔

رَسْفَ الْمُقَيَّدِ وَهُوَ عَانِ مُوْتَقُ صَبْرًا يُقَادُ إِلَى الْمَنِيَّةِ مُتْعَبًا موت کی جانب وہ اس حالت ہے تھینجا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ یاؤں بندھے ہیں وہ تھکا ماندہ ہے بیڑیوں میں بمشکل یا وُں اٹھار ہاہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اللہ بہتر جا نتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَاثَّةُ آگو جب اس شعر کی خبر مپیچی تو آب نے فر مایا:

لَوْ بَلَغَيِي هَلَدًا قَبْلَ قَتْلِهِ لَمَنْتُ عَلَيْهِ.

''اس کے آل ہونے ہے پہلے اگر میرے یاس پی(شعر) پہنچ جاتا تو ضرور میں اس پراحسان کرتا۔ 

# مقام كدر ميں بني سليم كاغزوه

ا بن اتحق نے کہا کہ جب رسول الغدمنگائين کمدين تشريف لائے تو وہاں سات دن ہے زياوہ قيام تبيس فر مایاحتی که بذات خود بن شیم کاارا د هفر مایا به

ابن ہشام نے کہا کہ دینہ برآ یہ نے سباع بن عرفطة الغفاری یاام مکتوم کوحا کم بنایا۔ ابن الحلّ نے کہا کہ اس کے بعد آب ان کے چشمول میں ہے ایک چیشے پر مہنیے جس کا نام کدر تھا اور و ہاں آ پ نے تین روز تیام فر مایا۔ پھر مدینہ والیس تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ پھر آ پ مدینہ میں شوال کا ہاتی مہینداور ذوالقعد قیام پذیررہاورآپ کے اس قیام کے زمانے میں قریش کے قیدیوں کی بڑی تعدا دفد نے پر جھوڑ دی گئے۔



#### بِسُواللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْوِ

غزوة السويق

(راوی نے) کہا کہ ہم ہے ابوٹھ عبدالملک بن ہشام نے کہا کہ ہم ہے زیاد بن عبداللہ الکہ ان نے مجمہ بن اتحق المطلمی کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابوسفیان بن حرب نے ذی الحجہ میں جنگ سویق کی ۔اوراس سال کا حج مشرکوں ہی کے زیر نگرانی رہا۔

پھروہ وہاں ہے ای رات کے آخری جھے میں نکل گیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا قریش میں ہے چند آ دمیوں کو مدینہ کی جانب روانہ کیا اور وہ لوگ مدینہ کے ایک کنارے جس کا نام عریض تھا آئے اور وہاں کے ایک نخلستان میں آگ لگا دی وہاں انہوں نے انصار میں سے ایک شخص کواور اس کے ایک حلیف کو پایا جو

ا بریدچارفر کے پاپارہ میل کے مساوی ہے۔ کذافی قطر المحیط۔ اور شتی الارب میں لکھا ہے برید دوفر سے پاپارہ کروہ یادو منزل کی مسافت کے مساوی ہے۔ واللہ اعلم۔ (احمد محمودی)

کرار ۱۲۸ کی کی این اشام یک تصدروم کی کی این اشام یک تصدروم کی کی این اشام یک تصدروم کی کی این این اشام یک کی کی

ا پنے کھیت میں تھے۔انہوں نے ان دونو ں کوئل کر دیا اور ملیٹ کر چلے گئے ۔لوگوں کو ( جب ) اس کی خبر ہو کی تو تیار ہو گئے اس کے بعدرسول اللہ منگی تین کی طلب میں نکلے اور قرق الکدر تک تشریف لے کئے پھروماں سے مراجعت فرمائی۔ابوسفیان اوراس کے ساتھی آی سے پچ کرنگل گئے۔(آپ کے ساتھیوں نے ) ان لوگوں کا کچھرسد کا سامان دیکھا جس کوانہوں نے چج نکلنے کی خاطر بوجھ کم کرنے کے لئے کھیت میں ڈ ال دیا تھا۔ جب رسول اللّٰہ ﷺ ان لوگوں کوساتھ لئے ہوئے واپس تشریف لائے۔ تو مسلمانوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ کیا آ ب امید کرتے ہیں کہ جارے فائدے کے لئے کوئی جنگ ہوجائے۔ آ ب نے فرمایا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ آ ب نے مدینہ پر بشیر بن عبدالمنذ رکوجن کی کنیت بقول ابن ہشام ابولیا بتھی حاکم بنایا تھا۔ ابوعبیدہ نے مجھ ہے بیان کیا کہ اس (جنگ) کا نام غزوہ السویق اس لئے رکھا گیا کہ انہوں نے جو سامان رسد بھینک دیا تھااس میں زیادہ حصہ سویق (بعنی ستو) کا تھااورمسلمان بہت ہے ستووں پرٹوٹ پڑے اس لئے اس کا نام غزوہ السویق رکھا گیا۔

ا بن آملی نے کہا کہ سلام بن مشکم کے پاس ہے لوشتے وقت ابوسفیان بن حرب نے اس کی اس میز بانی ح متعلق کہا۔

وَإِينَى تَخَيَّرُتُ الْمَدِيْنَةَ وَاحِدًا لِحِلْفِ فَلَمْ أَنْدُمْ وَلَمْ أَتَلُوَّم میں نے مدینہ میں ہے ایک شخص کوعہد و بیان کے لئے منتخب کیا تو پچتا یانہیں اور نہ میں نے ایسا کام کیا جس کے سبب سے قابل ملامت ہوجاؤں۔

سَقَانِي فَرَوَّانِي كُمِّيْتًا مُدَامَةً عَلَى عَجَلٍ مِنِي سَلَامُ بُنُ مِشْكَمِ سلام بن مشکم نے مجھے سرخ وسیاہ شراب بلائی باوجوداس کے کہ مجھے (وہاں ہے نکل جانے کی ) جلدې تقي ـ

وَلَمَّا تَوَلَّى الْجَيْشَ قُلْتُ وَلَمْ أَكُنَّ لِلْأَفُوحَهُ الْبَشْرَ بِغَزُو وَ مَغْنَمِ اور جب اس نے لشکر کی سر برسی یا دوسی قبول کی تو میں نے کہا جنگ اور غنیمت کی خوشخبری سن لو اوراس ہے میری غرض بین تھی کہ میں اس پر بارڈ الول۔

تَأَمَّلُ فَإِنَّ الْقَوْمَ سِرٌّ وَإِنَّهُمْ صَرِيْحُ لُؤَيِّ لِأَشْمَاطِيْطُ جُرْهُم (اس بات میر)غور کرلو کہ بیلوگ خالص نسب والے بیں اور خاص لوئی کی اولا دہیں جرہم سے خلط ملط ہونے والے نہیں ہیں۔ وَمَا كَانَ إِلاَّ بَعُضُ لَيْلَةِ رَاكِبِ أَتَى سَاغِبًا مِنْ غَيْرِ خَلَّةِ مُعْدِمٍ وَهِ ابْنَ مُثَكُم سے میری طاقات ) کس سوار کے رات کے تھوڑے سے وقت میں تھیرنے کی سی تھی جوتا داری کی احتیاج کے بغیر کس سعی وکوشش کے لئے آیا ہو۔

## غزوهٔ ذی امر

جب رسول الله منَّى النَّهُ عَزُوهُ مو يِق ہے واپس تشريف لائے تو تقربياً ذى الحجہ کے باقی حصے ( تک ) مدینه بی بیس قیام فر مایا۔ پھرغطفان کے لئے نجد کا اراوہ فر مایا اوراس کا نام غزوہ و و و نوی امر ہے۔ اور بقول ابن ہشام مدینہ برعثان بن عفان کوجا کم بنایا۔

ابن ایخی نے کہا کہ صفر کا پورام ہینہ یا اس کے قریب آپ نجد ہی میں رہے پھر مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی جھڑپ نہیں ہوئی اور رہتے الاول کے باقی حصے یا اس میں ہے کچھ تھوڑے حصے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فرمارہے۔

### بحران كاغزوة الفرع

پھر قریش سے مقابلے کے اراد ہے ہے رسول اللّٰه کَانَیْزَا کُم تَشریف لے چلے۔ اور بقول ابن ہشام مدینہ پر ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر فر مایا۔

ابن این این سے کہا حتیٰ کہ بحران تک پہنچے جو ضلعہ الفرع میں حجاز کا ایک معدن ہے اور وہاں آپ ماہ رہے آلاخراور جمادی الاولی میں قیام فر مار ہے اور پھرواپس مدینہ تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔

# بى قىيقاع داقعه

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدًا حُذَرُوا مِنَ اللَّهِ مِثْلَ مَانَزَلَ بِقُرَيْشٍ مِنَ النِّقْمَةِ وَأَسْلِمُوا.

"ا ہے گروہ میہود قریش کی میں اے ترول ہے اللہ ہے ڈرواورا سلام اختیار کروا"۔

تو انہوں نے کہاا ہے محمد (مُنْ اَنْ اَلَیْمُ مِی مجھتے ہو کہ ہم بھی تمہاری قوم (کی طرح) ہیں۔ (کہیں) تم اس دھو کے میں شدر ہناتم نے ایسے لوگوں سے مقابلہ کیا جنہیں جنگ کے متعلق کوئی معلومات شقیں۔ اس لئے تم نے ان پرموقع پالیا۔ ہماری بیرحالت ہے کہ والندا مرہم تم ہے جنگ کریں گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم (خاص الرياب مراجي المراجي ا التم كي الواك الاس -

این اکنی نے کہا کہ جھے نے بین ٹابت کے لوگوں کے آزاد کردہ غلام نے سعید بن جبیر یا عکر مہے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت لے کربیان کیاانہوں نے کہا کہ یہ آبیش انہیں لوگوں کے متعلق تازل ہوئیں۔ بخشوں نے کہا کہ یہ آبیش البیمالگ قال کان لگھ آباتی فی بیستان اللہ کہ اللہ کہ انہ کہ آباتی فی بیستان البیمالگ قال کان لگھ آباتی فی فی فینتین البیمالگ قال کان لگھ آباتی فی فینتین البیمالگ قال کان لگھ آباتی فی فینتین البیمیالگ تا کہ

''(اے نبی) ان لوگوں ہے کہ دے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ تم لوگ عنقریب مغلوب ہو گے اور جہنم کی طرف جمع کے جاؤے اور وہ بہت برا فرش ہے۔ وو جماعتیں جو مقابل ہو کیں بے شہداس میں تنہارے لئے نشانی تھی ۔ یعنی رسول الله مُنَّالَةِ فَا مَنْ الْعَیْنِ ﴾
﴿ فِنَةٌ تَعَایْلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ أُخْرِی کَافِرَةً یَرُونَهُ مُ مِثْلَیْهِمْ رَأْی الْعَیْنِ ﴾

''ایک جماعت (تو) الله کی راہ میں جنگ کررہی ہے اور دوسری کا فر۔ وہ انہیں اپنے سے دگنا و کھور ہے ہیں (اور یہ) دیکھا آئی کھا (ہے)''۔

﴿ وَاللّٰهُ يُوْيِدُ بِنَصْرِ ﴾ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِى الْأَبْصَارِ ﴾ ''اورائلدا پِي مُرد ہے جس کی جا ہے تا ئید کرتا ہے بے شبہہ اس (واقعہ) میں بینائی والوں کے لئے عبرت ہے''۔

ابن آئی نے کہا کہ جمھے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا کہ بنی قینقاع یہودیوں بیں سے پہلاگروہ ہے جنہوں نے اس عہد کوتو ژویا جوان میں اور رسول اللّٰہ فَا اَثْلَا عَلَیْمَ مِیں تھا اور جنگ بدر و جنگ احد کے درمیا نی زمانے میں انہوں نے جنگ کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر بن المسور بن مخر مدنے ابوعون سے روایت کی کہ بنی قدیقاع کا واقعہ بیتھا کا کہ جن قدیقاع کا کہ واقعہ بیتھا کہ عرب کی ایک عورت اپنا کچھ سامان بیچنے کے لئے لائی اور بنی قدیقاع کے بازار میں اے نیج کر وہاں کے ایک سنار کے پاس بیٹھ گئی انہوں نے اس کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہا تو اس عورت نے الاکار کیا۔ اس سنار نے اس کے کپڑے کا سرااس کی پچھلی جانب با ندھ دیا اور جب وہ آتھی تو اس کا سر کھل گیا (اور ) ان سجی سنار نے اس کی (خوب ) ہنسی اڑ ائی وہ چلائی تو مسلمانوں ہیں ہے ایک شخص نے اس سنار پر حملہ کیا اور اس کو آل کر ڈالا اور وہ یہودی تھا۔ یہودیوں نے اس مسلمان پر تختی کی اور اسے قبل کر ڈالا اس مسلمان کے لوگوں نے یہودیوں کے مقابلے کے لئے دوسرے مسلمانوں سے ایداوطلب کی آخر مسلمانوں کو خصر آگیا اور ان میں اور یہودیوں کے مقابلے کے لئے دوسرے مسلمانوں سے ایداوطلب کی آخر مسلمانوں کو خصر آگیا اور ان میں اور بئی قدیدتا عیں فساد ہوگیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس زرہ کا نام ذات الفضول تھا۔

ابن ایخی نے کہا پھر رسول اللہ کا گیر کے فرمایا۔ آڈیسلنی ۔ جھے چھوڑ۔ اور رسول اللہ کا گیر کی کو ایسا خصہ آگیا کہ آپ کے چرہ (مبارک) کولوگوں نے سیابی مائل ابر کی طرح دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا۔ ویعطک ارسلنی۔ تیرے لئے خرابی ہو مجھے چھوڑ۔ تو اس نے کہا نہیں بخدا میں آپ کونہ چھوڑ وں گا یہاں تک کہ آپ میرے دوستوں سے نیک سلوک کریں۔ چارسو بے زرہ (والے) اور تین سوزرہ والوں (کورہائی دیں) ان لوگوں نے سرخ وسیاہ (اقوام) سے میری حفاظت کی ہے۔ کیا آپ انہیں ایک ہی دن میں کا نے ڈالیس گے۔ بخدا میں آ فات زمانہ سے ڈرتارہتا ہوں۔

ابن ہشام نے کہا کے رسول اللہ منافی آئی ان لوگوں کو اپنے محاصرہ کرنے کے زمانے میں مدینہ پر بشیر ین عبدالمنذ رکوحا کم مقرر فر مایا تھا اور آپ کا محاصر ہ کرنے کا زمانہ پندر ہ روز کا تھا۔

ابن آخی نے کہا کہ جھے ہے ابوا بخی بن بیار نے عباد ق بن الولید بن عباد ق بن الصامت کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جب بن قینقاع نے رسول اللہ متابع فی جنگ کی تو ان کے معالمے میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے روک تھام کی۔ اور عباد ق بن الصامت جو بنی عوف بی میں ہے ایک فر و تھے اور بنی قینقاع کے طیف ہونے کا ان کو بھی و بیا بی تعلق تھا جیسا عبداللہ بن ابی بن سلول کو تھا۔ رسول اللہ متابع کی ہاں گئے اور آ بیا سکے اس کے اور آ بیان کو بھی و بیا بی تعلق تھا جیسا عبداللہ بن ابی بن سلول کو تھا۔ رسول اللہ متابع کی ہان ہو کر ان آ بیا ہو کر ان کہ اور اللہ اور اس کے رسول اللہ متابع کی ہانب ہو کر ان لوگوں سے علیجہ گی افتریار کی اور اللہ اور اس کے رسول اللہ متابع کی اور اللہ اور ایمان والوں سے معبت رکھتا ہوں اور ان کو اور ان کے حلیف ہونے سے بیز اری ( کا اظہار ) کرتا ہوں۔ رادی نے کہا کہ عبد اللہ بن ابی اور ان کے متعلق سور ہ ما کہ و کی اس آ بیت کا نزول ہوا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتُولُهُمْ مِنْ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقُومَ الظَّالِمِيْنَ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقُومَ الظَّالِمِيْنَ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾

'' اے وہ نوگو جوابیان لائے ہو بہود و نصاری کو دوست نہ بناؤ ۔ ان میں ہے بعض بعض کے دوست ہیں اورتم میں ہے جو تحض ان ہے دوئی رکھے گا وہ انہیں میں (شار) ہوگا۔ بےشبہہ اللہ ظالم قوم کوسیدھی راہ نہیں دکھا تا۔ (اے مخاطب) پس تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بماری ے دیکھے گا کہ''۔

اس ہے مرادعبداللہ بن الی ہے جو کہتا تھا کہ مجھے آفات زمانہ کا خوف لگا ہوا ہے۔

﴿ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخُشَى أَنْ تُصِنيبُنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ آمَنُوا أَهْوُلاءِ الَّذِيْنَ أَتْسَمُو بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾

"وہ جلدی کرتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں ہمیں (اس بات کا) ڈر ہے کہ (کہیں) ہم برکوئی آفت ندآ جائے۔ پس امید ہے کہ اللہ فتح نصیب فرمائے یا اپنے پاس سے کسی اور حکم (ے سرفرازی) دے توان لوگوں نے جو ہات اپنے نفسوں میں چھیار کھی ہے۔اس پر پچتا کیں گے۔اور ا ممان دار کہیں گے کیا ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی تشمیس اپنی پوری کوششوں سے کھائی تھیں''۔ اوراس کے بعد کا وہ تمام بیان اللہ تعالیٰ کے اس قول تک:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ را كعُون ﴾

'' تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جوایمان لائے ہیں جونماز کو قائم رکھتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے زکو ⊪دیتے ہیں''۔

بیاس لئے فرمایا گیا کہ عبادۃ بن الصامت اللہُ اس کے رسول اور ان لوگوں سے محبت رکھتے تھے جو ا بما ندار تصاور بی قینقاع کی محبت اوران کے حلیف ہونے سے علیجد گی ظاہر کر دی تھی۔

﴿ وَ مَنْ يَتُولَّ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

'' اور جو تخض النَّداوراس کے رسول اوران لوگوں ہے دوئتی رکھے جوایمان لائے ہیں تو بے شہبہ الله والي جماعت بي يروان چر ھنے والي ہے'۔



## نجد کے چشموں میں ہے مقام القرۃ کی طرف زید بن حارثہ کا سربیہ



نے قریش کے قافلے کو جس میں ابوسفیان بن حرب نجد کے چشموں میں سے ایک چشے القر دو کے پاس تھا جاملایا تھا۔ اس کے واقعات یہ جی بدر کے فدکورہ واقعات ہو چکو قریش جس راستے سے شام کو جایا کرتے سے اس راہ کے چلئے سے ڈرکرانہوں نے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ اور ان میں سے چند تا جرجن میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا اور اس کے ساتھ بہت ہی چاندی تھی۔ اور چاندی بی ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی بن حرب بھی تھا اور اس کے ساتھ بہت ہی چاندی تھی۔ اور چاندی بی ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے بچھ معاوضہ دے کر ساتھ لے لیا تھا کہ وہ اس راستے میں ان کی رہنمائی کرے۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرات بن حیان بن سہم کا حلیف اور بن عجل میں سے تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ رسول اللہ منگائی آئی نے زید بن حارثہ کوروانہ فرمایا تو زیدان ہے اس جیشے پر جاسلے اور اس قافے کو اور اس میں جو کچھ تھا لوٹ لیالیکن وہ لوگ ان کے ہاتھ (میں) گرفتار نہ ہوسکے ۔ پس وہ سامان کے کرزیدرسول اللہ منگائی آئی آئی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حسان بن ثابت نے قریش کے اس راستے کے اختیار کرنے پر جنگ احد کے بعد بدر کی دوسری جنگ میں ملامت کی ہے اور کہا ہے۔

ذعُوٰا فَلجَاتِ الشَّامِ فَلْحَالَ دُوْنَهَا جِلاَدٌ كَاْفُوَاهِ الْمَخَاضِ الْآوَادِكِ

شام كى چھوٹى نہروں كواب چھوڑ دوكەان كے (اور تمہارے) درمیان الي تیز (تلواریں) مائل

ہوگئی ہیں جو پیلو كے درخت كھانے والى حالمہ اونٹيوں كے منہ كی طرح (خوف ناك) ہیں۔

ہائيدى دِ جَالِ هَا جَرُوْا نَحْوَ رَبِّهِمْ وَأَبْصَادِهِ حَقَّا وَأَيْدِى الْمَلَائِكِ

ہندى دِ جَالِ هَا جَرُوْا نَحْوَ رَبِّهِمْ وَأَبْصَادِهِ حَقَّا وَأَيْدِى الْمَلَائِكِ

(مُدُور و تكواریں) ان لوگوں كے ہاتھوں ہیں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اپنے حقیقی مدد

کرنے والے كی طرف ہجرت كی ہاور فرشتوں كے ہاتھوں ہیں ہیں۔

اِذَا سَلَكَتُ لِلْغَوْدِ مِنْ بَطُنِ عَالِم فَقُولًا لَهَا لَيْسَ الطَّرِيْقُ هُنَالِكَ

بطن عالج كى نشيب كى جانب كوئى (قافلہ) چلتواس ہے كہد دینا كہ ادھر داستہ ہیں ہے۔

ابن ہشام نے كہا كہ بيا شعار حیان بن ثابت كے اشعار ہیں ہے ہیں جن كا جواب ابوسفیان بن حرب

بن عبد المطلب نے دیا ہے عقریب ہم ان اشعار اور ان کے جواب كاس کے موقع پرذكر کریں گے۔

کعب بن اشرف کافتل کی

ابن ایخی نے کہا کہ کعب بن اشرف کا قصہ یہ ہے کہ جب بدر والوں پر آفت پڑی اور زید بن حارثہ (مدینہ کے )نشیب میں رہنے والوں کے پاس اور عبد اللہ بن رواحہ او نیجے جصے میں رہنے والوں کے پاس خوش خبری لے کرآئے جنہیں رسول اللہ من اللہ عن میں دہنے والے مسلمانوں کواطلاع دینے کے لئے روانہ فرمایا تھا کہ اللہ عزوجل نے آپ کو فتح عنایت فرمائی اور مشرکین کے فلاں فلاں افراد قبل ہو گئے تو عبداللہ بن المحقید بن الی بردة انظری اور عبداللہ بن الی بحر بن مجر بن حزم اور عاصم بن عربن قبادہ اور صالح بن الی الم مہ بن میں بالی بردة انظری اور عبداللہ بن الی بحر بن حجہ ہے بیان کئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کعب بن اشرف کو جو بی طئی کی شاخ بی عبمان میں سے تھا اور اس کی ماں بنی النفیر میں سے تھی جب یہ جن کہا کہا اس نے کہا کیا (یہ) جبری شخص کی شاخ بی عبمان میں سے تھا اور اس کی ماں بنی النفیر میں سے تھی جب یہ جن کے اس نے کہا کیا (یہ) جبری کے بردے مر ہے والے اور لوگوں کے بادشاہ نام بیدونوں لیمنی زیدوعبداللہ بن رواحہ بتاتے ہیں۔ بیتو عرب کے بردے مر ہے والے اور لوگوں کے بادشاہ سے بنی زیدوعبداللہ بن رواحہ بتاتے ہیں۔ بیتو عرب کے بردے مر ہے والے اور لوگوں کے بادشاہ سے بندا اگر حقیقت میں مجر والی اس خبری کی ان لوگوں کو آئی کر دیا ہے تو روئے زین کی بہنست شکم زمین بہتر ہے۔ اور جب اس وشمن خدا کو اس خبری گائی کے فلا اور کہ آیا اور المطلب بن الی وواعہ بن اس کی میز بانی اور ویز ہی کی ارز اجس کے پاس عاسم میں عاسم نے کہا کہا ہور کرت کی اور بدر سول اللہ فلائی کے خلاف (لوگوں کو) ابھار نے لگا اور اشعار سنانے لگا اور قلیس سے ان قریش پرجو بدر میں قبل ہو کہ تھے مرجے کہنے لگا۔ اس کی میز بانی اور ویش پر بی اور ویر سول اللہ فلائی کے خلاف (لوگوں کو) ابھار نے لگا اور اشعار سنانے لگا اور قلیب والوں میں سے ان قریش پرجو بدر میں قبل ہو کے تھے مرجے کہنے لگا۔ اس نے کہا ہے۔

طَحَنَتُ رَحٰی بَدُرٍ لِمُهُلَكِ أَهْلِهٖ وَلِمِثْلِ بَدُرٍ تَسْتَهِلُّ وَتَدْمَعُ بررکی چکی (جنگ) اپنے می لوگوں کو برباد کرنے کے لئے چلی اور بدر کے سے واقعات پر (آئیس) آنسو بہاتی اور بہتی (رہتی ) ہیں۔

قُتِلَتْ سَوَاةُ النَّاسِ حَوْلَ حِيَاضِهِمْ لَا تَبْعَدُوْا إِنَّ الْمُلُوْكَ تُصَرَّعُ لَوَ كَالِمَ الْمُلُوْكَ تُصَرَّعُ لَوَ كَالِمَ اللَّهُ الْمُلُوْكَ تُصَرَّعُ لَا تَبْعَدُوا إِنَّ الْمُلُوْكَ تُصَرَّعُ لَا لَا تَبْعَدُوا اللَّهِ اللَّهُ الْمُلُوكَ تُصَرِّعُ لَا اللَّهُ اللَ

کُمْ فَدُ أُصِیْبَ بِهِ مِنْ آبْیَضِ مَاجِدٍ فِی بَهْجَةٍ تَأْوِی إِلَیْهِ الطّبَیْعُ کُمْ فَدُ أُصِیْبَ بِهِ مِنْ آبُیضِ مَاجِدٍ فِی بَهْجَةٍ تَأْوِی إِلَیْهِ الطّبَیْعُ کَمْ فَدُ أُصِیْبَ بِهِ مِنْ آبُیضِ مَاجِدٍ کَمْ فَدُ أُصِیْبَ مِی جَلَا ہُوۓ ہِں جَن کے پاک تا دار پناہ لیا کرتے ہیں۔
لیا کرتے ہیں۔

طَلْقِ الْیَدَیْنِ إِذَا الْکُوَاکِ أَخْلَفَتْ حَمَّالِ أَثْفَالٍ یَسُودُ وَیَرْبَعُ کارتیوں کے میندنہ برسانے کے وقت (یعنی قط سالی میں) بھی ہے روک فرج کرنے والے (دوسروں کے) بوجھ اپ سر لینے والے سردار جوچوٹھ لیا کرتے تھے۔ ویکھُول اُڈوام اُس بسنحطِهم إِنَّ ابْنَ الْاَشْرَفِ ظُلَّ کَعْبًا یَجْزَعُ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہان کی ناراضی سے میں خوش ہوتا ہول (بیقلط ہے بلکہ) کعب بن اشرف کو دھڑ کا لگا ہوا ہے۔

صَدَقُوا فَلَيْتَ الَّارْضَ سَاعَةَ لَيِّلُوا ظَلَّتْ تَسُوخُ بِأَهْلِهَا وَتَصَدَّعُ انہوں نے تو تھیک کہالیکن کاش جس وقت وہ آل کئے گئے زمین نے اپنے لوگوں کو دھنسالیا ہوتا اور ياره ياره بوكئ بوتى\_

صَارَ الَّذِي أَثْرَ الْحَدِيْثَ بطَعْنَةٍ أَوْعَاشَ أَعْمَى مُرْعَشًا لَا يَسْمَعُ جس نے اس بات کی اشاعت کی ہے کاش وہی نیزے کا نشانہ ہو گیا ہوتا یا اندھا ہو کرزندہ رہتا پېژېژا تارېتا (اور کچه ) نه سنانی دیتا۔

نُبُنْتُ أَنَّ يَنِي الْمُغِيْرَةِ كُلَّهُمُ خَشَعُو الْقَتْلَ أَبِي الْحَكِيْمِ وَجُدِّعُوا مجھے خبر ملی ہے کہ ابوالکیم کے آل کے سبب ہے تمام بن المغیر وک ناک کٹ گئی اور ذکیل خوار ہو گئے۔ وَابْنَا رَبِيْعَة عِنْدَهُ وَمُنَبَّةٌ مَا نَالَ مِثْلَ الْمُهْلَكِيْنَ وَتُبُّعُ اورربیعہ کے دونوں بیٹے بھی اس کے ماس ( چلے گئے )اور منہ بھی۔ ( یہ ) مقتولین ( ایسے تھے کہ کسی نے )ان لوگوں کے سے (رتبے یا صفات) حاصل نہیں کے اور (نہ) تنج نے۔ نَيْنُتُ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامِهِمْ فِي النَّاسِ يَبْنِي الصَّالِحَاتِ وَيَجْمَعُ مجھے خبر ملی ہے کہ ان میں حارث بن مشام لوگوں میں نیک کام کررہا ہے اور (لوگوں کو) جمع کر

لِيَزُوْرَ يَثُرِبَ بِالْجُمُوْعِ وَإِنَّمَا يَخْمِيْ عَلَى الْحَسَبِ الْكُرِيْمُ الْأَرُوعُ تا كەجتىوں كولے كريثرب سے مقابله كرے اور ( يج توب ہے كه ) آبائي شرافت كى حفاظت شان وشوکت والای کیا کرتا ہے۔

این بشام نے کہا کہ اس قول 'نبع ''اور اصر بسخطهم' کی روایت این اسخی کی ٹیس بلکہ وومرول ک ہے۔

ابن آئی نے کہا پھر حسان بن ٹابت الانصاری چیندند نے ان کا جواب دیا اور کہا۔ أَبْكَاهُ كُعْبُ ثُمَّ عُلَّ بِعَبْرَةٍ مِنْهُ وَعَاشَ مُجَدَّعًا لَا يَسْمَعُ کعب نے اس کا مرثیہ کہااور پھراس کوآ نسووں کے محونث دویارہ پلائے گئے اوراس نے ذلت یں (ایسی) زندگی بسر کی کہ دوسنتا ہی نہیں۔ وَلَقَدُ رَأَيْتُ بِبَطُنِ بَدْرٍ مِنْهُمْ قَتْلَى تَسُحُّ لَهَا الْعُيُونُ وَتَذْمَعُ میں نے وادی بدر میں ان کے ایسے مقتول دیکھے جن کے لئے آئیمیں رور ہی ہیں اور آنسووں كاتاء بندھ كيا ہے۔

فَابُكِيْ فَقَدْ أَبُكَيْتَ عَبْدُ رَاضِعًا شِبْهَ الْكُلِّبِ إِلَى الْكُلِّبَةِ يَتْبَعُ تونے کینے غلاموں کوتو (بہت کچھ) رلایا (اب) تو روجس طرح کم عمر کتا کم عمر کتیا کے بعد آواز تكالتاني-

وَلَقَدُ شَفَى الرَّحْمَلُ مِنَّا سَيِّدًا وَأَهَانَ قَوْمًا قَاتَلُوْهُ وَصُرِّعُوْا اور ہمارے سر دار کے دل کورحمٰن نے مطمئین فر ما دیا اور جن لوگوں نے اس ہے جنگ کی انہیں ذکیل دخوارکیااوروہ کھاڑے گئے۔

وَنَجَا وَ أَفُلَتَ مِنْهُمْ مَنْ قَلْبَهُ شَعْفٌ يَظَلُّ لِخَوْفِهِ يَتَصَدَّعُ اوران میں ہے جو مخض کی نکلا اور بھا گ گیا اس کے دل میں آگ کی بھڑک رہی ہے۔اور اس (ہمارے سردار) کے خوف سے پھٹا جاتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علاء شعر کوحسان کے ان اشعار ہے ا تکار ہے اور ان کا قول 'ابکاہ تعب'' کی روایت ابن اتحق کے سواد وسروں سے ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ مسلمانوں میں ہے ایک عورت نے جو بنی بلی کی شاخ بنی مرید میں سے تھی اور یہ لوگ بن امیدبن زید کے حلیف تنے اور بیالجعا در ہے تا م سے مشہور تنے۔ کعب کے جواب میں کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہاس کا نام میمونہ بنت عبداللہ تھا۔اورا کثر علماء شعراس عورت کےان اشعار ہےا نکار کرتے ہیں اور کعب بن اشرف کے ان اشعار ہے بھی ا نکار کرتے ہیں جواس کے جواب میں اس نے کہے ہیں۔ تَحَنَّنَ اللَّهَ الْعَبْدُ كُلَّ تَحَنَّنِ يُبَكِّي عَلَى قَتْلَى وَ لَيْسَ بِنَاصِبِ اس غلام نے مقولوں پر برتکلف بہت کھے آہ وزاری کی کہ (دوسروں کو) رلائے حالانکہ (حقیقت میں) وہ عم والم رکھنے والانہیں ہے۔

بَكْتُ عَيْنُ مَنْ بَكْي لِبَدْرٍ وَأَهْلِهِ وَعُلَّتْ بِمِثْلَيْهَا لُؤَى بْنُ غَالِب بدراور بدر والوں پر جن کواس نے رلایا ان کی آئکھتو روئی لیکن لوئی بن عالب والوں کوتو اس کے آنسووں کے دہرے کھونٹ بلائے گئے۔

فَلَيْتَ الَّذِيْنَ ضُرِّجُوا بِدِمَائِهِم يَراى مَابِهِمْ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ

#### 

كاش جولوگ اينے خون ميں لتھ ان كوكوں كى حالت كود كھتے جو مكہ كے بہاڑوں كے

فَيَعْلَمُ حَقًّا عَنْ يَقِيْنٍ وَيُبْصِرُوا مَجَرَّهُمْ فَوْقَ اللِّحٰي وَالْحَرَاجِبِ توانہیں حقیقی اور یقینی علم ہوتا اور و ہ ان کی داڑھیوں اور بہووں کے بل کھیپنے جانے کو دیکھے لیتے۔ تو کعب بن اشرف نے اس کے جواب میں کہا۔

أَلَا فَازُجُرُوا مِنْكُمْ سَفِيْهَا لِتَسْلَمُوا عَنِ الْقَوْلِ يَأْتِي مِنْهُ غَيْرَ مُقَارِبٍ سنو! تم اینے نادانوں کو ڈانٹو تا کہ ایسی بات ہے تم بچے رہوجو نامناسب حالات پیدا کرتی

أُتَشْتُمُنِي أَنْ كُنْتُ أَبْكِي بِعَبْرَةٍ لِقَوْمٍ أَتَانِي وُدُّهُمْ غَيْرُ كَاذِبٍ کیا وہ مجھے اس وجہ ہے برا بھلا کہتی ہے کہ میں اس قوم کے لئے آسو بہار ہا ہوں جس کی محبت میرے ساتھ جھوٹی نہیں رہی ہے۔

فَإِنِّي لَبَاكِ مَا بَقِيْتُ وَزَاكِرٌ مَآثِرَ قَوْمٍ مَجْدُهُمْ بِالْجَبَاجِبِ میں تو جب تک رہوں گا روتا ہی رہوں گا اور ان لوگوں کی احیما ئیوں کو یا دکرتا (ہی) رہوں گا جن کی شان وشوکت منا زل مکه میں ظاہر ہے۔

لَعَمْرِي لَقَدُ كَانَ مُرَيْدُ بِمَعْزِلِ عَنِ الشَّرِّ فَاجْتَالَتْ وُجُوْهَ الثَّعَالِب ا بنی عمر کی تشم بے شبہ قبیلہ مرید برائی ہے الگ تھالیکن اب اس نے اپنارنگ (ہی) بدل دیا۔لومٹر بوں کے ( سے ) ( ان ) چبر ہے والوں کی تو میں ( بہت ہی ) ندمت کرتا ہوں۔

فَحَقُ مُوَيْدٍ أَنْ تُجَدَّأُ نُوفُهُم بِشَيْمِهِمْ حَيَّ لُوِّي بْنِ غَالِبٍ جی بن غالب کے دوقبیلوں کو برا بھلا کہنے کے سبب سے بنی مریداس بات کے سزاوار ہو گئے میں کدان کی تاکیس کٹ جائیں (اوروہ ذلیل وخوار ہوں)۔

وَهَبْتُ نَصِيْبِي مِنْ مُرِيْدِ لِجَعْدَرِ وَقَاءً وَبَيْتِ اللَّهِ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ اللہ کے اس گھر کی قتم جو کے کے پہاڑوں کے درمیان ہے! وفا داری کے لحاظ ہے بی مرید ( سے بدلہ لینے ) کا ایناحق میں نے بی جعدرکودے دیا۔

اس کے بعد کعب بن اشرف مدینہ واپس ہوا اور مسلمان عورتوں کے متعلق عاشقانہ شعر کیے اور ان (کے دل) کو تکلیف پہنچائی۔ تو رسول القد من تی اس نے قرمایا۔ جیسا کے عبداللہ بن المغیث نے جمھے سے بیان کیا ہے۔ مَنْ لِنَى بَائِنْ اَلْاَشُونَ فَ ( کعب) بن اشرف ( کی خبر لینے ) کے لئے کون میرے آگے (ہامی) بھرتا)
ہے۔ تو نی عبدالا شہل والے محر بن مسلمہ نے کہا۔ یار سول اللہ ( مَنَّ الْفَیْزُم) میں آپ کی خاطراس ( کام ) کے لئے
( تیار ) ہوں میں اس کو قل کر ڈالٹا ہوں فر مایا فافعل اِنْ قَدَّ وَتُ عَلَی ذَلِكَ۔ اگر شہیں اس پرقد رہ حاصل
ہوجائے تو (ایبانی ) کرو تو محر بن مسلمة (وہاں ہے ) واپس ہوئے اور تین ون تک اس صالت میں رہے کہ
برسد رئی کے نہ کھی کھاتے اور نہ کھے چنے تھے ان کا تذکر ورسول اللہ تُنَا فَالِیْمُ ہے کیا گیا تو آپ نے انہیں بلوایا اور ان سے فر مایا۔

یْمَ تَرَکْتَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ کمانا پیاتم نے کیوں چھوڑ دیا۔انہوں نے کہایارسول اللہ! میں نے ایک بات آپ سے عرض تو کردی لیکن مجھے خبر ہیں کہ میں اپناوعدہ پورا بھی کرسکوں گایا نہیں۔ ایک بات آپ سے عرض تو کردی لیکن مجھے خبر ہیں کہ میں اپناوعدہ پورا بھی کرسکوں گایا نہیں۔ فی ان

اِنَّمَا عَلَیْكَ الْجَهْدُ \_تمہارے ذ ہے تو صرف کوشش ہے۔عرض کی با رسول! ہمیں ضرورت ہے کہ (بعض واقعہ کےخلاف باتمیں) کہیں۔

فرمايا:

قُولُوا مَا بَدَالَكُمْ فَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ مِنْ ذَٰلِكَ\_

جوحههیں مناسب معلوم ہوکہو کہ جہیں ایسی یا تیں جائز ہیں۔

غرض اس کے تل کے لئے تھے ہی مسلمۃ اور سلکان بن سلامۃ بن وش جو بی عبدالاشہل ہیں ہے سے اور ان کی کئیت ابو تا کلہ تھی اور وہ کعب بن اشرف کے دود ہشر کیک بھائی تھے اور عباد بن بشر بن وش عبدالاشہل بی ہے ایک فرد اور الحارث بن اوس بن معافہ بن اشہل بی کے اور بنی حارثہ ہیں ہے ابوعیس بن جر (پانچوں) نے اتفاق کیا اور ابونا کلہ سلکان بن سلامۃ کو دشن خدا کعب بن اشرف کی طرف پہلے روانہ کیا۔ وہ اس کے پاس پہنچے اور گھنٹہ مجر (تک ) اس ہے (اوھر اوھر کی) با تیں کرتے رہے۔ ایک دوسرے کو اشعار مناتے رہے۔ ابونا کلہ مجی شعر کہا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا افسوں اے این اشرف میں تیرے پاس ایک ضرورت ہے آیا تھا میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بات راز میں رہے۔ اس نے کہا کہوتو انہوں نے کہا اس محض کا آتا ہمارے دشن ہوگئے ہیں اور کہا اس محض کا آتا ہمارے دشن ہوگئے ہیں اور ہماری راہیں منقطع ہوگئی ہیں بہاں تک کہ (ہمارے) بال بچ برباد ہورہ ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری راہیں حالت ہوگئی ہیں بہاں تک کہ (ہمارے) بال بچ برباد ہورہ ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری یہ حالت ہوگئی ہیں بہاں تک کہ (ہمارے) بال بچ برباد ہورہ ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہماری یہ حالت ہوگئی ہیں۔ اور ہمارے بی ال بچ برباد ہورہ ہیں اور جانوں پر آئی ہے۔ اور ہمارے بی حالت ہوگئی ہیں۔ حالت ہوگئی ہیں میں اور ہمارے بیل بچ آفت ہیں جتل ہوگئی ہیں۔

کعب نے کہا جس الاشرف کا بیٹا ہوں۔ اے ابن سلامۃ انجد اس جس کہا جس چاہی ) یہ بات بچھ کو جہاتا رہا ہوں اور اس کا یہی نتیجہ ہونے والا ہے اس کے بعد سلکان نے اس سے کہا جس چاہتا ہوں کہ پچھ فلہ تو ہمارے ہاتھ فروخت کر اور ہم تیرے پاس ( پکھ نہ پکھی ) رہن رکھیں گے اور تیرے بحروے کے قابل کا م کریں گے۔ ( لیکن ) اس جس تو پکھا حسان بھی کرتا۔ اس نے کہا کیا تم اپنے بچوں کو رہن رکھو گے۔ کہا تو تو ہمیں رسوا کرتا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ اور میرے دوست بھی ہیں جن کی رائیس میری رائے کے موافق ہیں۔ اور جس چاہتا ہوں کہ آئیس تیرے پاس لا وک ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ ) فروخت کراور اس جس پکھ مہر یا نی بھی ہو۔ ہم تیرے ہوں کہ آئیس تیرے پاس لا وک ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ ) فروخت کراور اس جس پکھ مہر یا نی بھی ہو۔ ہم تیرے پاس ( انتے ) ہتھیا در ہم رکھیں گے جن سے اس کی قیمت پوری ہو سکے۔ ( اس طرح ) سلکان نے یہ چاہا کہ جب وہ ہتھیا ر ( لگائے ) آئیس نے بوری خبر سنائی اور ان سے کہا کہ جب وہ ہتھیا ر لے لیں اور چلیں ۔ غرض وہ ( ہتھیا ر لے کر ) اس کے پاس جس ہوے اور پھر سب کے سب رسول اللہ منظم خبر میں طرح ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا قول ہے کہا کیاتم لوگ میرے پاس اپنی عورتوں کورہن رکھو گے تو انہیں نے (بینی سلکان نے) کہا کہ ہم اپنی عورتیں تیرے پاس کس طرح رکھ سکتے ہیں حالا تکہ تو اہل یثر ب میں سب سے زیادہ جوانی (کی قوت) رکھنے والا اور سب سے بڑھ کرخوشبو میں بسا ہوا ہے۔اس نے کہا کیا اینے بچوں کورہن رکھو گے۔

ابن این این این این این نه مجھ سے تو ربن زید نے عکرمہ سے اور انہوں نے ابن عباس جیدین کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله مُؤَافِین کی ساتھ بقیع الغرقد تک تشریف لے گئے۔ پھر انہیں بھیج دیا اور فر مایا:

إِنْطَلِقُو عَلَى اسْمِ اللهِ اللَّهِمَّ أَعِنْهُمْ.

''الله کے نام پر چلے جاؤا ہے خداان کی اعانت فر ما''۔

اس کے بعدرسول اللہ مُنظَافِی ایٹ الشرف تشریف لائے اور وہ چاندنی رات تھی وہ سب چلے اور اس کی گڑھی تک پہنچ گئے اور ابونا کلہ نے اس کو آ واز دی اور اس کی شادی ہوکر تھوڑا ہی زبانہ ہوا تھا (آ واز س کی گڑھی تک پہنچ گئے اور ابونا کلہ نے اس کو آ واز دی اور اس کی شادی ہوکر تھوڑا ہی زبانہ واتھا (آ واز س کر) اپنے لحاف میں سے نکل پڑا اتو اس کی عورت نے اس کا کنارہ پکڑلیا اور کہا تم تو جنگی آ دمی ہواور جنگی لوگ ایسے وقت نیخ بیس اتر اکر تے ۔ اس نے کہا یہ ابونا کلہ ہے۔ اگر جمھے سوتا یا تا تو بیدار نہ کرتا ۔ اس کی عورت نے کہا بخدا جمھے اس کی آ واز میں شرارت معلوم ہور ہی ہے راوی نے کہا کہ کوب کہنے لگا جوان مرد تو وہ ہے جو نیز ہ بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کرے۔ اس کے بعد وہ اتر ااور ان کے ساتھ تھوڑی دیر با تیں کرتے بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کرے۔ اس کے بعد وہ اتر ااور ان کے ساتھ تھوڑی دیر با تیں کرتے

رے۔ پھرانہوں نے کہااے ابن اشرنشعب العجو رتک چلنے کے لئے کیا تمہارے یاس (اتناوقت) ہے کہ آج رات کا باتی حصدہ ہاں بات چیت میں بسر کریں۔اس نے کہاا گرتم جا ہو۔ پھروہ سب ٹہلتے ہوئے نکلے اور تھوڑی دیرتک چلتے رہے۔ پھرابونا کلہ نے اس کے پھوں میں اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا خوشبو سے مہکنے والی آج کی رات ہے زیا دہ بھی کوئی رات میں نے نہیں دیکھی۔ پھر پچھە دىر چلے اور دوبار ہ وبیا ہی کیا یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر پچھ دریہ چلے اور وہی کیا اور اس کے سر کے بال پکڑ لئے اور کہا دشمن خدا کو مار وان سمھوں نے اس پر ضربیں لگائیں (گر)ان کی تلواریں ایک دوسرے پریڑنے لگیں اور پچھ کارگر نہ ہوئیں ہے جمہ بن مسلمہ نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہماری تکواریں کارگرنہیں ہور ہی ہیں تو اس وقت مجھےاپنی چھری یا د آئی جومیری تکوار ہی میں تھی۔ میں نے اے لیا اور اس متمن خدانے ایک الیمی چنخ ماری کہ ہمارے اطراف کی گڑھیوں میں ہے کوئی گڑھی (ایسی) باقی نہیں رہی جس برآ گ نہ روشن ہوگئی ہو۔انہوں نے کہا میں نے اس چھری کواس کی ناف کے نیچے رکھ کر پوری قوت سے کام لیا یہاں تک کہ وہ ناف سے نیچے کے جھے تک پہنچ گئی اور وشمن خدا گر پڑااورالحارث بن اوس بن معاذ بھی زخی ہو گئے۔ان کے سریا پاؤں میں زخم آئے جس پر ہماری ہی تکواریں لگی تھیں ۔ کہا کہ پھرہم چلے اور بنی امیہ بن زیداور بن قریظۃ اور بعاث (کے مقامات) پر ہے ہوتے ہوئے حرۃ العریض تک چڑھ گئے۔اور ہمارا ساتھی الحارث بن اوس چھپے رہ گیا اورخون بہنے کی وجہ ہے بہت کمز ور ہو گیا آ خرہم اس کے لئے تھوڑی دیر تھبرے۔اس کے وہ ہمارے نشانات دیکھتا ہوا ہمارے یاس پہنچے گیا۔ کہا پھر تو ہم نے اس کوا تھالیا اور رات کے آخری جھے میں اس کو لے کررسول الله منافیقیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تھے۔ہم نے آپ کوسلام کیا تو آپ باہر ہمارے پاس تشریف لائے۔ہم نے آپ کو وتمن خدا کے قتل کی خبر سنائی۔اور آپ نے ہمارے ساتھی کے زخم پرلب (مبارک) لگادیا اور وہ اور ہم سب ا ہے اپنے گھروالوں کے پاس لوٹ آئے اور جب ہم نے صبح کی ( تو دیکھا کہ ) اس دشمن خدایر ہمارے گزشتہ حملے کی وجہ سے یہودخوف زوہ ہیں۔وہاں کے ہرایک یہودی کواپنی جان کا ڈرنگا ہواتھا۔

ابن التحق نے کہا کہ اس کے بعد کعب بن ما لک نے بیشعر کیے۔

فَغُوْدِرَ مِنْهُمْ كَغُبٌ صَرِيْعًا فَذَلَتْ بَعْدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيْرُ وَ النَّضِيْرُ مَنْهُمْ كَعْبُ رَبِي النَّصِ وَلِيلَ آخر الن مِن سے كعب چچا رُديا كيا اور اس كے چچر نے كے بعد في النظير وليل موكئے۔

عَلَى الْكَفَيْنِ ثُمَّ وَقَدُ عَلَتُهُ بِأَيْدِينَا مُشَهَّرَةً ذُكُورُ وو وَ الْكَفَيْنِ ثُمَّ وَقَدُ عَلَتُهُ اور جارى ماتح كى بربنه تيز (لكواري) اس پر چهانى

بِأُمْرِ مُحَمَّدٍ إِذْ دَسَّ لَيُلًّا إِلَى كَفْبٍ أَخَا كَفْبٍ يَسِيْرُ (وہ وقت یا دکرو) جب محمد (رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ خفيه طور پرکعب (بن اشرف) کی طرف چلا جار ہاتھا۔

فَمَا كُرَهُ فَأَنْزَلَهُ بِمَكْمٍ وَ مَحْمُونُدٌ أَخُو ثِقَةٍ جَسُورُ پس اس نے اس کے ساتھ جالبازی کی اور جالبازی ہے اس کو اتارا اور (اپنی ڈات پر) بھروسہ کرنے والا اور جراً ت والاضخص قابل تعریف ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں جو جنگ بنی النفیر کے متعلق ہے ان شاءاللہ اس جنگ کے بیان میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔

ابن استحق نے کہا کہ کعب بن الاشرف اور سلام بن الی الحقیق کے قل کے ذکر میں حسان بن ٹابت نے

لِلَّهِ دَرُّ عِصَابَةٍ لَا قَيْتَهُمْ يَا ابْنَ الْحَقِيْقِ وَأَنْتَ يَا ابْنَ الْأَشْرَفِ اے ابن حقیق اور اے ابن الاشرف! تو نے جس سے مقابلہ کیا اس جماعت کی جزائے خیر اللہ (تعالیٰ) بی کے ہاتھ ہے۔

يَسُرُون بِالْبِيْضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمْ مَرَحًا كَأْسُدٍ فِي عَرِيْنِ مُغْرَفِ (جو) سفید (چیکتی ہوئی) ہلکی (بلواریں) لئے ہوئے تھٹی جھاڑی کے شیروں کی طرح اکڑتے ہوئے تم لوگوں کی طرف جارہے تھے۔

حَتَّى أَتُوْكُمْ فِي مَحَلِّ بِلَادٍ كُمْ فَسَقَوْكُمْ حَتْفًا بِبِيْضِ ذُوَّفِ حتیٰ کہ وہ تمہارے ماس تمہاری بستیوں کے مکانوں میں آئے اور سفید (چیکتی ہوئی) تیزی سے فل كرنے والى (تكواروں) ہے تہمیں موت ( كاپيالہ) بلا ديا۔

مُسْتَنْصِرِيْنَ لِنَصْرِ دِيْنِ نَبِيِّهِمْ مُسْتَصْغِرِيْنَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُجْحِفِ ب جو) اینے نبی کے دین کی مدد کے لئے ایک دوسرے کی امداد کے طالب تھے (اور) جان و ال کوتیاه کرنے والے ہرایک خطرے کو حقیر جائے والے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلام بن ابی الحقیق کے قل کا واقعہ ان شاء اللہ عنقریب اس کے مقام پربیان کروں گا۔ وران کے قول (شعر)'' ذفف'' کی روایت ابن آمخق کے سواد وسروں کی ہے۔



## محيصه اورحو يصه كاحال

ابن آخل نے کہا کہ رسول الله مَثَلَّةُ عَلَم نے قربایا: مَنْ ظَفِوْ تُنَّم بِهِ مِنْ دِ جَالِ يَهُوُ دَ فَاقْتُلُوْهُ. " يهود يوں مِن سے جس يرتم فتح يا دَاس كُوْل كردو" \_

ائی لئے محیصة ابن مسعود ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ محیصة بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدم بن عامر بن عدم بن عامر

ابن سنينة پرجمله كرديار

ابن بشام نے کہا کہ عض ابن مسبینة کہتے ہیں۔

جویہود کے تاجروں بیس تھا اور ان سے فلا ملا رکھتا اور خرید وفروخت کیا کرتا تھا۔ اور انہوں نے اس افتیار نہیں کیا تھا اور وہ محصہ سے عمر بیس بڑا تھا۔ جب انہوں نے اس کونل کر دیا تو حویصہ نے اس وقت تک اسلام اختیار نہیں کیا تھا اور وہ محصہ سے عمر بیس بڑا تھا۔ جب انہوں نے اس کونل کر دیا تو حویصہ ان کو مار نے لگے اور کہنے لگے۔ ار بے دشمن خدا کیا تو نے اس کونل ہی کرڈ الا ہیں اللہ کو تم ماس کے مال بیس سے پچھے نہرے ہیں بیسی جربی (پیدا ہوئی) ہوگی محصہ نے کہا بیس نے کہا واللہ اس کے قبل کا بھی تھم و بے تو تیری گردن بھی مار واللہ اس کے قبل کا بھی تھم و بھے تیری گردن بھی مار دوں بھی اس کے اس اس کونل کا بھی تھم دی اسلام اختیار کرنے کے لئے بیہ کہا ہاں واللہ اگر وہ مجھے تیری بھی گردن مار ہے کہا ہاں واللہ اگر وہ مجھے تیری بھی گردن مار ہے کہا ہاں واللہ اگر وہ مجھے تیری بھی گردن مار ہے کہا ہاں واللہ جس دین نے بھے اس صالت کو پہنچا ویا ہے وہ دیں (تو) ضرور (تیری گردن) مار دوں گا۔ اس نے کہا واللہ جس دین نے بھے اس صالت کو پہنچا ویا ہے وہ ضرور ایک بھی جیب چیب چیب چیز ہے۔ پس حویصہ نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھے بیروایت بی حارثہ کے آزاد کردہ غلام نے سنائی اوراس نے محیصہ کی تبریک اوراس نے اپنے باپ محیصہ سے سنا۔ محیصہ نے اس کے متعلق کہا ہے۔

بَلُوْمُ ابْنُ أَمِّى لَوْ أَمِوْتُ بِقَتْلِهِ لَطَبَّقْتُ ذِفْرَاهُ بِأَبْيَضَ فَاضِبِ مِيرَى اللهَ ابْنُ أَمِّى لَوْ أَمِوْتُ بِقَتْلِهِ لَطَبَّقْتُ ذِفْرَاهُ بِأَبْيَضَ فَاضِبِ مِيرى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

يرت ابن بشام الله حددوم

(چَکتی ہوئی) کا شے والی (تکوار) سےضرور کا ث دول۔

حُسَامٍ كَلَوْنِ الْمِلْحِ أُخْلِصَ صَقْلُهُ مَتَى مَا أُصَوِّبُهُ فَلَيْسَ بِكَاذِبٍ (الیم) تکوار سے جونمک کے رنگ کی ہی اور اس کی میقل خالص ہو۔ جب میں اس سے وار کروں تو غلط (یڑنے والی) نہ ہو۔

وَمَا سَرِّنِيْ أَيِّي قَتُلُتُكَ طَائِعًا وَأَنَّ لَنَا مَا بَيْنَ بُصُراى وَمَأْرِب اور جھے کیا خوشی ہوگی کہا ہے مطبع ہونے کے لحاظ سے بچھے قبل کر دوں اور (میرے اور تیرے ) ہم دونوں کے زرمیان بھری اور ماءرب کی درمیانی مسافت ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ نے ابوعمر والدانی کی روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہ رسول للمنظافية اجب بن قريظ برفتے ياب موے تو آ ب نے ان من سے جارسو كے قريب يہودى مردول كوكر فارفر مايا وربیلوگ بنی الخزرج کےخلاف بنی الاوس کے حلیف تنے جب رسول الله منافق نے ان کی گردنیں مارد سے کا عم فر مایا تو بنی الخزرج ان کی گردنیں مارنے لگے اور اس سے انہیں مسرت ہور بی تھی۔رسول الله مَثَالَيْظُمْ نے ب خزرجیوں کوملاحظہ فرمایا کہان کے چیروں برمسرت جھائی ہوئی ہےاور بنی الاوس کوملاحظہ فرمایا کہان بروہ رنہیں ہو آپ نے خیال فر مایا کہ یہ بات اس عہدو پیان کے سب سے ہے جواوس میں اور بنی قریظہ میں تھا ر بن قریظہ میں سے صرف بارہ آ دی باتی رہ گئے تھے تو انہیں اوس کے لوگوں کے حوالے (اس طرح) فرمایا ۔اوس کے دوروآ دمیوں کو بن قریظہ کا ایک آیک آ دمی عطافر مایا اور فرمایا۔

لِيَضْرِبُ فُلَانٌ وَلَيُدَقِفُ فُلَانٌ.

" كەفلان مخص كىل كرے اور فلان خاتمہ كردے"۔

انبیں عطا فر مائے ہوئے یہود میں کعب بن یہوذ ابھی تھا جو بی قریظہ میں بڑے رہے والا تھا۔اس کو ۔ بن مسعود اور ابو بردہ بن نیاز کے حوالے فر مایا۔ اور بیابو بردہ دبی ہیں جنہیں رسول اللہ منافیق نے اجازت نمی کدوه قربانی میں ایک سال کا بحراذ نے کریں۔اورفر مایا:

لِيَضْرِبُهُ مُحَيِّصَةُ وَلَيْلَةِقِفْ عَلَيْهِ أَبُوبُرْدَة.

· ' كەمجىھىداس كوسل كريں اورابو بردواس كا خاتمەكردين'۔

توجیصہ نے اس پر ایسائے او جھا) وار کیا کہ اس کو بورا کاٹ منہ کا اور ابو بردہ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو مه نے وہ اس وقت کا فرنسے اپنے بھائی محصہ سے کہا۔ کیا تو نے کعب بن یہود اکومل کر ڈ الا۔ اس نے ال - حویصہ نے کہا کہ من بخدا تیرے پیٹ میں اس کے مال سے بہت کچھ چرئی پیدا ہوئی ہوگی ۔اے

#### الرساس ك المراب المراب

محیصہ تو ہڑا سفلہ ہے۔ تو محیصہ نے اس سے کہا کہ جھے اس کے قبل کرنے کا ایسی ذات (مبارک) نے تھم دیا ہے کہ اگر وہ جھے تیر ہے قبل کا بھی تھم فر مائے تو جس تھے بھی ضرور قبل کر دوں اس کواس کی بات ہے بڑا تعجب ہوا اورائی تعجب کی حالت جس وہ چلا گیا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ رات بھر جا گیار ہا اورا پنے بھائی محیصہ کی بات پر تعجب کرتا رہا۔ یہاں تک کہ صبح ہوئی تو وہ چہنے لگا۔ واللہ بے شبہہ (حقیق) وین یہی ہے۔ اس کے بعد نبی منافی تی ہاں آیا اور اسلام اختیار کرلیا اور اس کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے بعد نبی منافی اس آیا اور اسلام اختیار کرلیا اور اس کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے بعد نبی منافی ویا ہے۔

ابن آمخق نے کہا کہ رسول اللہ منگافیڈیم کا قیام بحرین سے تشریف آوری کے بعد (ماہ) جمادی آلاخریٰ۔ رجب ۔ شعبان اور رمضان میں رہا۔اور قریش نے ماہ شوال سے ججری میں آپ سے (مقام) احد میں جنگ کی۔

# تكت



www.ahlehaq.org